مر الجناك م اقالن فيتخ الحديث وألمة مير محملقمان براوران سٹیلائٹ ٹاؤن گوجرانوالہ

ملممسم مبنئ نأوتعا فا من ابی الزاید ا کی جیسے او لادی و احبا ہو تلامزتی البلاع على كالرحمة الأوبراكاته را مم و نیم سنکم میں قرن کرم و حرفت شریف کا پنچایی میں جودیس دیتا رہا اس دہیں قدا ن مريم كابرى عرقريزى كما كا الادم ترجه دلانا فميرنواز بلوج ماجدن كيا جبكم طباقت مؤدنتنطام الحاصير ورنقان الطرحاح . نداور دن سي معاليس به مدن كياسيند راقم الليم لما عت سيعود ق أمكو دينام في كالرعلي طور يداحلاح كاحزورت طيسد توراقم أتم سع بي شنگ عزيزم راتيد اورعزيزع كاره ما نطال و سنيره مشهوره د شيستيم يين يا ي سسب حقوق طباعت خاب ميرماب سمو دمیر شحے پیم و انٹرا کمونتی ا بو الزابد عرف فراز عنی عنه ، الم الم الم مرس مولی الم عو الم الم الم ما ما الم عرب عرب عوال

# روزانه درس قرآن پاُ تفسس شيخ الحديث والتف

خطيب مركزي جامع مسجد المعروف بوبزواني فكمعر كوجرا نواليه بإكستان

# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

| ذخيرة البنان في فهم القرآن ( سورة محمد، فتح ، جمرات ، ق،   | <br>نام كتاب    |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| الذِّ اريات، طور، جُم ،قمر، الرحمٰن، واقعه، حديد، مكمل )   |                 |
| شخ الحديث والنفسير حضرت مولانا محمد سرفر از خان صفدر ميينة | <br>افادات      |
| مولا نامحمه نواز بلوج مدخله، گوجرانوالا                    | مرتب            |
| محمد خاوربث، گوجرا نو الا                                  | <br>سرورق       |
| معبد صفدرعبيد                                              | کمپوز نگ        |
| گيارهسو[۱۱۰۰]                                              | <br>تعداد       |
| ,                                                          | <br>تاريخ طباعت |
|                                                            | <br>قيمت        |
| لقمان الله مير اينڈ برا درز سييلا ئث ثاؤن گوجر انو الا     | <br>طابع وناشر  |

Cell: 03008741292-03218741292

### ملنے کے پتے

) والی کمابگر، اُردو بازارگوجرانوالا ۲) اسلامی کمابگر، نز دمدرسه نصرة العلوم، گوجرانوالا ۳) مکتبه میداحمد شهبید، اُردو بازار، لا بهور

# اہلِ علم ہے گزارش

بندهٔ ناچیز امام المحد ثین مجدد وقت شیخ الاسلام حضرت العلام مولا نامحدسر فراز خان صفد ررحمه الله تعالی کاشا گردیھی ہے اور مرید بھی ۔

اورمحتر م لقمان الله ميرصاحب حضرت اقدس كے خلص مربيدا در خاص خدام ميں سے ہيں۔

ہم وقافو قا حصرت اقدس کی ملاقات کے لیے جایا کرتے۔ خصوصا جب حضرت اقدس کوزیادہ تکلف ہوتی تو علاج معالجہ کے سلسلے کے لیے اکثر جانا ہوتا۔ جانے سے پہلے ٹیلیفون پر رابطہ کر کے اسم ہم ہوجاتے۔ ایک دفعہ جائے ہوئے میرصا حب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کتابیں تکھیں ہیں اور ہر باطل کا روکیا ہے گرقر آن پاک کی تغییر نہیں تکھی تو کیا حضرت اقدس جو جمج بعد نماز فجر ورس قر آن ارشاد فرماتے ہیں وہ کسی نے محفوظ نہیں کیا کہ اسے کتابی شکل سے منظر عام پر لایا جائے تا کہ عوام الناس اس سے منظر عام پر لایا جائے تا کہ عوام الناس اس سے سے تعابی شکل سے منظر عام پر لایا جائے تا کہ عوام الناس اس سے سے سنتے بھی اخراجات ہوئے وہ میں برداشت کر ونگا اور میر امتقد حرف رضا نے اللہ ہے ، شاید یہ میر سے اور میر سے خاندان کی نجات کا سبب بن جائے۔ یہ فضیات اللہ تعالی نے ان کیلئے مقدر فرمائی تھی۔

اس سے تقریباً ایک سال قبل میرصاحب کی اہلیہ کوخواب آیا تھا کہ ہم حضرت شخ اقدس کے گھر گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیلوں کے حصلکے کیکر ہاہر آ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت مجھے دیدیں میں باہر پھینک دیتی ہوں۔حضرت نے وہ مجھے دیدیئے اور دہ میں نے باہر پھینک دیئے۔(چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔)

میں نے مذکورہ بالاخواب حضرت سے بیان کیاا درتعبیر پوچھنے پرحضرت نے فر مایا کہ میرا میہ جوعلمی فیفل ہے اس سے تم بھی فائدہ حاصل کروں گے ، چنانچہ وہ خواب کی تعبیر تفسیر قرآن' ذخیرۃ البحان'' کی شکل میں ساہنے آئی۔

میرصاحب کے سوال کے جواب میں مئیں نے کہا اس سلسلے میں مجھے پچے معلوم

میرصاحب بوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب گکھڑ حضرت کے پاس پہنچ کر بات

ہوئی تو حضرت نے فر مایا کہ درس دو تین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمد سر در منہاس کے

پاس موجود ہے ان سے رابط کر لیس ۔ اور یہ بھی فر مایا کہ گکھڑ والوں کے اصرار پر میں یہ

درسِ قرآن پنجا بی زبان میں دیتار ہا ہوں اس کو اُردوز بان میں منتقل کرنا انتہائی مشکل اور

انہم مسکلہ ہے۔

ایم-ایب بنجانی کو بلایا اوراس کے سامنے یہ کام رکھا اُس نے کہا کہ میں یہ کام کردونگا، میں نے اسے بنج باتی طور پر ایک عدد کیسٹ دی کہ یہ کھے کرلاؤ پھر بات کریں گے۔ دینی علوم سے ناواقعی اس کیلئے سد راہ بن گئی۔ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور عربی عبارت بیجنے نے قاصر تھا۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام خود ہی کرنے کا ہے میں نے خود ایک کیسٹ تی اور اُردو میں نتقل کر کے حضرت اقدی کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت نے اس میں مختلف اور اُردو میں نتقل کر کے حضرت اقدی کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت نے اس میں مختلف مقامات میں سے پڑھ کر اظہار اطمینان فر مایا۔ اس اجازت پر پوری تن دہی سے متوکل علی الله ہوکر کام شروع کردیا۔

میں بنیادی طور پر دنیاوی تعلیم کے لیا ظ سے صرف پرائمری پاس ہوں، باتی سارا فیض علائے رہائیوں سے دوران تعلیم حاصل ہوا۔ اور میں اصل رہائٹی بھی جھنگ کا ہول وہاں کی پنجابی اور لا ہور ، گو جرانوالہ کی پنجابی میں زمین آسان کا فرق ہے لہذا جہال دشواری ہوتی وہاں حضرت مولا ناسعیدا حمرصا حب جلا لپوری شہید سے رجوع کرتا یا زیادہ میں انجھن پیدا ہوجاتی تو براہ راست حضرت شیخ سے رابطہ کر کے شفی کر لیتا لیکن حضرت کی وفات اور مولا ناجلا لپوری کی شہادت کے بعداب کوئی ایسا آ دمی نظر نہیں آ تاجم کی طرف رجوع کروں۔ اب اگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ چیش آ کیں تو پروفیسر ڈاکٹر اعجاز سندھو صاحب سے دابطہ کر کے تسلی کر لیتا ہوں۔

اہل علم حصر ات سے التماس ہے کہ اس بات کو بھی مدنظر رکھیں کہ یہ چونکہ عموی درس ہوتا تھا اور یا دواشت کی بنیاد پرمختلف روایات کا ذکر کیا جاتا تھا اس کئے ضرور کی نہیں ہے کہ جوروایت جس کتاب کے حوالہ سے بیان کی گئے ہے وہ پوری روایت ای کتاب میں موجود ہو۔ بیا اوقات ایبا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصد ایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے گمر باتی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ حدیث نبوی کے اساتذہ اور طلبہ اس بات کواچھی طرح سمجھتے ہیں اس لئے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرتے وقت اس بات کو طحوظ رکھا جائے۔

علاوہ ازیں کیسٹ سے تحریر کرنے سے لے کرمسودہ کے زیور طباعت سے آراستہ ہونے تک کے تمام مراعل میں اس مسودہ کو انتہائی ذمہ داری کیسا تھ میں بذات خود اور دیگر تعاون کرنے والے احباب مطالعہ اور پروف بریڈنگ کے دوران غلطیوں کی نشا ندہی کرتے ہیں اور حتی المقدور انفلاط کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کمپوزنگ اور انفلاط کی نشا ندہی کے بعد میں ایک مرتبد و بارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد میں ایک مرتبد و بارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد مسودہ اشاعت کیلئے بھیجا جاتا ہے۔ لیکن بایں ہمہم سارے انسان ہیں اور انسان اسیان اور خطا سے سرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں۔ لہذا اہل علم سے گذارش ہے کہ تمام خامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع خامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع فامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع فامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع فامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع فامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع فامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع فامیوں اور کم کی جائے تا کہ آئندہ ایڈ پیشن ہیں اصلاح ہو سکے۔

العارمن

محدنواز بلوچ

فارغ التحصيل مدرسه نصرة العلوم وفاضل وفاق المدارس العربيية ملتان

نوٹ: اُفلاط کی نشان دہی کے لیے درج ذیل نمبر پررابط کریں۔ 0300-6450340 لمحمدً الجنان ك

# فهرست مضامین

| ·           |                                                            | - <del></del> |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| ' صفحه نمبر | عنوانات                                                    | نمبرشار       |
| 15          | سورة محمد                                                  | 01            |
| 19          | تعارف سورت                                                 | 02            |
| 20          | قرآن کریم میں جارمقامات پرحضور پہلیاتی کے اسم گرامی کاذ کر | 03            |
| 23          | ٱنخضرت مَلْكِينَا كُلُ وَبَانت                             | 04            |
| 29          | ربط آيات                                                   | 05            |
| 31          | ایک سنت کے چھوٹنے کا نقصان                                 | 06            |
| 32          | ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں                           | 07            |
| 35          | کھڑے ہوکر کھانے پینے کی ممانعت                             | 80            |
| 41          | ربطآيات                                                    | 09            |
| 43          | منافقين كاتذكره                                            | 10            |
| 45          | علامات قيامت                                               | 11            |
| 49          | تحكم جهاد                                                  | 12            |
| 51          | منافقین کے احوال                                           | 13            |
| 61          | نفس مطمعته اورنغس خبيشه                                    | 14            |
| 63          | الل بدعت كاحضور مَنْ فَيْجَ سے طاہرى محبت كرنا             | 15            |
| 65          | بشيرنامي منافق كاداقعه                                     | 16            |
| 72          | احسان جلّانے أور تكليف دينے سے صدقات كا باطل ہوجانا        | 17            |

| محمد | A .                                                   | ذخيرة الجنان |
|------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 75   | نفرت خداوندی                                          | 18           |
| 79   | اختيام سورت                                           | 19           |
| 81   | سورة الشخ                                             | 20           |
| 85   | تعارف سورت                                            | 21           |
| 85   | واقعدحديبي                                            | 22           |
| 96   | ربلا آیات                                             | 23           |
| 97   | امت محمد بیکا حضرات انبیاء مذایخ کے حق میں گواہی دینا | 24           |
| 98   | قرآن کریم کے ترجے میں احدر ضاخان بریلوی کاظلم         | 25           |
| 103  | درودِتاج کی حقیقت                                     | 26           |
| 115  | ربطآ يات                                              | 27           |
| 116  | حضرت عبدالله بن ام مكتوم يُؤلِم كي قوت ايماني         | 28           |
| 118  | بيعت رضوان                                            | 29           |
| 119  | رافضيو ل كادهوكا                                      | 30           |
| 127  | رشمن سیح بات کوبھی غلط بنا کر پر و پیکنڈ ہ کرتا ہے    | 31           |
| 130  | <i>مدیث قر</i> طاس کی وضاحت                           | 32           |
| 137  | مولا تااحمد بدات كاعيسائي بإدريول مصمناظره            | 33           |
| 139  | معه كااولين مصداق                                     | 34           |
| 143  | المم الك يهيد كاليغيظ بهم الكفار ساسدلال              | 35           |
| 144  | ا نعثناً م سورة الفتح                                 | 36           |
| 145  | سورة الحجرات                                          | 37           |
| 148  | تعارف سورت                                            | 38           |
| 149  | مسكلم                                                 | 39           |

| معد |                                                                           | وُضيرة العِشانُ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 150 | قر آن نین علوم کے بغیر سمجے نہیں آسکتا<br>۔                               | 40              |
| 150 | را ن مل و معروب<br>شان مزول                                               | 41              |
| 154 | رسول اکرم مالی کے آواب                                                    | 42              |
| 156 | مسائل إستيذان                                                             | 43              |
| 160 | شان نزول                                                                  | 44              |
| 161 | ضیا ہے طورت کی مدارس کے خلاف سمازش<br>میا ہے عکومت کی مدارس کے خلاف سمازش | 45              |
| 164 | فسق اورعصیان میں فرق                                                      | 46              |
| 165 | شان نزول                                                                  | 47              |
| 170 | ربطآیات                                                                   | 48              |
| 172 | واقعه                                                                     | 49              |
| 181 | آخضرت يَلْقِينًا كامال غنيمت تقسيم كرنا                                   | 50              |
| 188 | اختيام سورة الحجرات                                                       | 51              |
| 189 | سورة ق                                                                    | 52              |
| 193 | تعارف سورت                                                                | 53              |
| 197 | نی اسرائیل کا ایک واقعہ                                                   | 54              |
| 203 | ربطآيات                                                                   | 55              |
| 204 | اصحاب الرس كا واقعه                                                       | 56              |
| 206 | قوم تجع                                                                   | 57              |
| 219 | جنت اور جنتوں کے احوال                                                    | 58              |
| 224 | ربطآیات                                                                   | 59              |
| 225 | منکرین قیامت کے لیے ولائل تدرت                                            | 60              |
| 226 | مستوی علی انعرش کے بارے میں امام مالک مینید کا قول                        | 61              |

| محبد | [I+                                                  | ذخيرة الجنان |
|------|------------------------------------------------------|--------------|
| 227  | سلام کامعنی اورایک بہودی کا آپ مان کے پاس آنا        | 62           |
| 232  | اختياً م سورة ق                                      | 63           |
| 233  | سورة اللذّ اريات                                     | 64           |
| 236  | تعارف سورت                                           | 65           |
| 241  | قول مختلف كي تمن تغييرين                             | 66           |
| 242  | دنیا کے نشتے کی مثال                                 | 67           |
| 251  | متقبول کے امام کا تذکرہ                              | 68           |
| 254  | پیغبرعلم غیب نہیں جانتے میہ جاہلوں کاعقیدہ ہے        | 69           |
| 259  | ربط آیات                                             | 70           |
| 260  | قوم لوط يرچارعذاب                                    | 71           |
| 265  | مسلمان قوم کی اخلاتی گراوٹ                           | 72           |
| 271  | سرداران قریش کی فر مائش اورآ مخضرت مانسین کی استقامت | 73           |
| 276  | اختبآم سورة الذاريات                                 | 74           |
| 277  | سورة الطّور                                          | 75           |
| 280  | تعارف سورت                                           | 76           |
| 281  | چارمقامات پرد جال داخل نبیس ہو <u>سک</u> ے گا        | 77           |
| 281  | کتب مسطود کی تغییر                                   | 78           |
| 283  | كعبة اللدير باغيول كاقبضه                            | 79           |
| 285  | سائنس كے نظريات بدلتے رہتے ہيں نظرية تر آن الل ہے    | 80           |
| 286  | لا وَ دُسِيكِر اور ما نَهْس دان                      | 81           |
| 291  | ربطآيات                                              | 82           |
| 299  | فالر، نکا لنے اور نکلوانے کی مما نہت                 | 83           |

| معمد |                                                         | ذعيرة الجنتان |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 300  | منا و كا قبول اسلام                                     | 84            |
| 303  | قرآن پاک کاچینج                                         | 85            |
| 306  | ا يک تاریخی واقعه                                       | 86            |
| 309  | عالم الغيب اورانيآ ءالغيب كافرق                         | 87            |
| 311  | دارالندوه میں ایک اہم میننگ                             | 88            |
| 314  | علال وحرام كااختيار صرف رب تعالى كوب                    | 89            |
| 317  | اختيام سورة الطور                                       | 90            |
| 319  | سورة النجم                                              | 91            |
| 322  | تعارف سورت                                              | 92            |
| 324  | واقعة تابيرخل                                           | 93            |
| 327  | معراج کی رات آنخضرت منطق کی الله تعالی سے ملاقات        | 94            |
| 332  | مشرکین مکہ کے بتو ں کی تفصیل                            | 95            |
| 337  | الوکی باز کا دینا اللہ تعالی کے اختیار میں ہے           | 96            |
| 342  | ربط آیات                                                | 97            |
| 343  | خدکورہ آبت کریمہ ہے منکرین صدیث کا باطل استدلال         | 98            |
| 347  | سات بڑے گناہ                                            | 99            |
| 351  | آ تخضرت مَلْجَيْدُ كاوليد بن مغيره كواسلام كى دعوت دينا | 100           |
| 355  | منكرين ايصال ثواب كارد                                  | 101           |
| 360  | قوم عادى بلاكت                                          | 102           |
| 361  | حضرت نوح مدمين كاانداز تبليخ                            | 103           |
| 366  | اختياً م سورة النجم                                     | 104           |
| 367  | سورة القمر                                              | 105           |

| معند | [IT]                                                                                                                                            | ذحيرة الجنان |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 371  | وجهشميه سورت وشان مزول                                                                                                                          | 106          |
| 372  | شق القمر كاوا قعه تاريخ فرشته مي                                                                                                                | 107          |
| 375  | أنخضرت يَلْيَكُ كَ يَحْمِجُزات                                                                                                                  | 108          |
| 377  | رب تعالی کے لیے کوئی کام مشکل نہیں                                                                                                              | 109          |
| 384  | كوڭى دن منحوس نيس                                                                                                                               | 110          |
| 387  | جدوشهر کی وجه تشمیه                                                                                                                             | 111          |
| 392  | واقعدقوم لوط مؤيان                                                                                                                              | 112          |
| 394  | بیغیر به منزله باپ کے ہوتا ہے۔<br>استعابات میں میں استعابات میں میں میں میں | 113          |
| 400  | واقعه غروه بدر                                                                                                                                  | 114          |
| 406  | اختيام سورة القمر                                                                                                                               | 115          |
| 407  | سورة الرحمن                                                                                                                                     | 116          |
| 413  | مسئله حقوق العبادا ورغدية الطالبين كاايك داقعه                                                                                                  | 117          |
| 415  | أتخضرت منطق كاجنات كوسط كرنااور سجدجن                                                                                                           | 118          |
| 420  | ذ والمعقول مخلوقات                                                                                                                              | 119          |
| 424  | ویا نندمر سوتی کااعتراض                                                                                                                         | 120          |
| 425  | وفع تعارض مِن الآيتين                                                                                                                           | 121          |
| 429  | ربطآيات                                                                                                                                         | 122          |
| 430  | قصه اصحاب الغار                                                                                                                                 | 123          |
| 435  | مودودی صاحب کی تغییری غلطیان                                                                                                                    | 124          |
| 443  | اختتام سورة الرحمٰن                                                                                                                             | 125          |
| 445  | سورة الواقعه                                                                                                                                    | 126          |
| 448  | سورة کی دجه تسمیداور قیامت کے متعدد نام                                                                                                         | 127          |

| محمد | [ir]                              | ذعيرة البيئان |
|------|-----------------------------------|---------------|
| 449  | سورة واقعد كي فضيلت               | 128           |
| 453  | زيارت قبور                        | 129           |
| 454  | اولین اورآخرین کی تغییر           | 130           |
| 459  | مقربین کے لیے انعامات             | 131           |
| 461  | المحاب اليمين كالذكره             | 132           |
| 463  | امحاب الشمال كاتذكره              | _ 133         |
| 466  | اُمت کے تبن گروہ                  | 134           |
| 467  | عقيده تثليث                       | 135           |
| 469  | خوف خدا                           | 136           |
| 475  | منكرين قيامت كاشبه                | 137           |
| 483  | ستاروں کی دوشمیں                  | 138           |
| 489  | علم کے تین درجے                   | 139           |
| 490  | اختيام مورة الواقعه               | 140           |
| 491  | سورة الحديد                       | 141           |
| 494  | تقارف سورت                        | 142           |
| 496  | ردس کا خداادر ندیب کاجنازه نکالنا | 143           |
| 498  | استوى على العرش كالمعنى           | 144           |
| 503  | ربطاً يات                         | 145           |
| 504  | قبولیت اعمال کی تمن شرائط         | 146           |
| 507  | عبدالست                           | 147           |
| 513  | قرض حسنہ                          | 148 .         |
| 515  | منافقت کی دواقسام                 | 149           |

| محمد       | 16"                                                         | ذحيرة الجنان |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 516        | منافق کی جارعلامات                                          | 150          |
| 522        | صحابہ کرام منظنہ کی حضور مُلْسِیْن سے معبت کے چندواقعات     | 151          |
| 526        | حضورا كرم عظيية كم يكوحالات كى دجه عضم الخانا كى تمن وجوبات | 152          |
| 528        | صدقه کی اہمیت اورمغہوم                                      | 153          |
| 534        | ایک دوسرے برلخر کرنا                                        | 154          |
| 536        | د نیا دھو کے کا گھر ہے                                      | 155          |
| 543        | مئله تقذير كي قف يلى وضاحت                                  | 156          |
| 544        | منكرين حديث كامسئله نقذير كاانكاركرنا                       | 157          |
| 545        | مئله تقذير بارے من ابل حق كانظرية                           | 158          |
| 547        | ہر جا ئز پیشہ بیغمبروں نے اختیار کیا                        | 159          |
| 549        | لوہے کے منافع                                               | 160          |
| 552        | اسم عیستی این سریم پیایی کی وضاحت                           | 161          |
| 554        | مرز ہے کا وجل اور خباشت                                     | 162          |
| 555        | تغليمات عيسى مات ي                                          | 163          |
| 557        | غیرمقندوں کے گھر کی گوائی                                   | 164          |
| 559        | اختيام سورة الحديد                                          | 165          |
|            |                                                             |              |
|            |                                                             |              |
| <br>       |                                                             |              |
| ļ <u>.</u> |                                                             |              |
|            | <u> </u>                                                    | :<br>        |
|            |                                                             |              |

بسِّهٰ اللهُ النَّحُمُ النَّحِمُ النَّحِمُ النَّحِمُ النَّحِمُ النَّحِمُ النَّحِمُ النَّحْمُ النَّحْمُ النَّحْمُ النَّ

The state of the s

had an American had be formed with a A

تفسير

JO 1999

(مکمل)

جلد ۱۹....

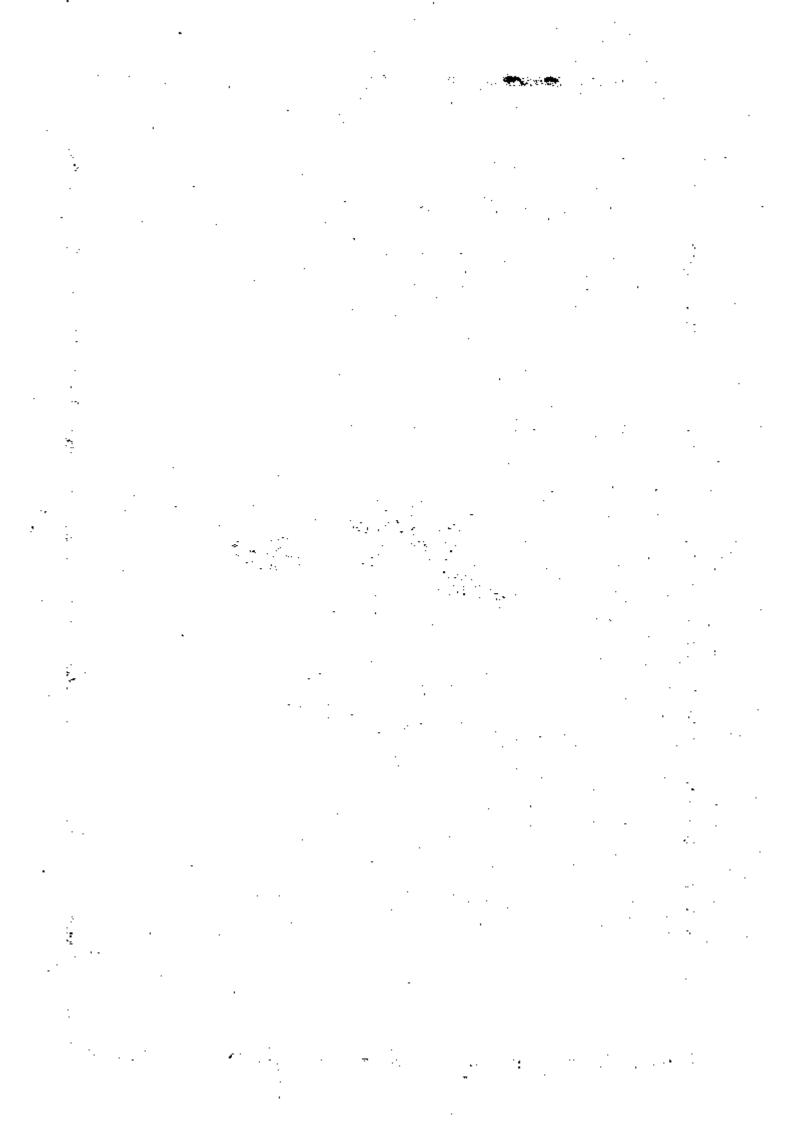

# ﴿ اللَّهِ ٢٨ ﴾ ﴿ مُنورَةً مُحَمَّدٍ مَكَانِيَةً ٥٥ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

النين كفر و و مك و الصليات و أمنوا بما نزل على هندو و النين المنوا و عيلوالطليات و أمنوا بما نزل على هندو و و النين المنوا و عيلوالطليات و أمنوا بما نزل على هندو الحق من تيم عن الني من النين كفر و النياطل و أن الذين المنوا التبعو النيق من ترتيم و كذلك يضرب الله للتأس المنالم في النياقية و النين كفر و المنوا التبعو النين كفر و المنابعة و النياس المنالم في النياس المنالم في النياق النياس المنالم في النياس النياس النياس المنالم في النياس المنالم في النياس النياس المنالم في النياس النياس

 چيز پر نُزِّل جواتاري كي على مُحَمَّدٍ مُحمَّتْكِ وَهُوَالْحَقَّ اوروه حَنْ ہے مِنْ رَبِهِمُ ال كرب كي طرف سے كَفَرَعَنْهُمُ الله تعالى مناديتا بان ع سَيّاتِهِ أن كَاناه وَأَصْلَحَ بَالَهُ وَاردرست كر وے گاان کے حال کو ذلک سیاس کیے بان الّذِین کَفرُوا کہ بِشک وہ لوگ جنھوں نے کفر کیا اتّبتہ والبّاطِلَ انھوں نے پیروی کی باطل کی وَأَنَّ الَّذِينَ المنوا اور ب شك وه لوك جوايمان لائه الَّبَعُوا الْحَقِّ الْعول ف اتباع کیاحق کا مِنْ رَبِهِم جوان کے رب کی طرف ہے کا دلات ای طرح یضرب الله بیان کرتے ہیں اللہ تعالی بلتایں لوگوں کے لي أَمْثَالِهُمُ ان كمالات فَإِذَالَقِينَةُ مُرَالَّذِيْرِي يس جبتهارا مقابله بوان لوكول ع كَفَرُوا جوكافرين فَضَرْبَ الرِّقَابِ لِي ارتا إن كَاكُرونون كالمَعَ فَي إِذَا آثُخَنْتُ مُؤهَدُ يهال تك كه جبتم خوب خون ریزی کرچکو فَشُدُّواالْوَ ثَاقَ بس بانده دوتم مضبوطی سے باندهنا فَامَّامَتُا يَعْدُ لِيلَ كِيرِياتُواحِمانِ كُرِناالِ كَ بعد وَإِمَّافِدَاءً اوريافديهِ وكا حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا يَهِالَ تَكُ كَهُ رَكُودَ عَلِرُ الْيَاسِيَ بَهِمَارَ ذَلِكَ بِهِ اياى موناجا ب وَلَوْ يَشَاء اللهُ اوراكر الله تعالى جاب لانتَصَرَ مِنْهُمْ البته بدله ان س ولين لِينكوا أبعض كغربي عض ليكن وه آزما تائم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ وَالَّذِيْرِ اوروہ لوگ فَيَدُوا جُولَ كِيهِ

گئے فی سَبِیْلِ اللهِ الله تعالی کراست میں فکن یَضِلَ عَالَهُ فی کی مرکز میں مناکع کرے گاان کے اعمال کو سَیَهُ دِیْهِ مَ بِناکیدان کو مدایت مرکز میں مناکع کرے گاان کے اعمال کو سَیَهُ دِیْهِ مُ بِناکیدان کو مدایت دے گا وَیُصَلِحُ بَالَهُ مُ اور درست کرے گاان کے حال کو وَیُدُ ذِیلُهُ مُ الله الله تعالی جنت میں عَرَّفَها لَهُ مُ جس کی ان المُنتَ اور داخل کرے گاان کو الله تعالی جنت میں عَرَّفَها لَهُ مُ جس کی ان کو پیچان کرادی ہے۔

### تعارف سورت :

اس سورہ کا نام سورہ محمد ہے۔ آنخضرات مذاتی کے نام پراس کا نام رکھا ہے۔ یہ مدینه طبیبہ بیں نازل ہوئی۔اس سے پہلے تر انوے (۹۳) سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔اس کے جاررکوع اور اڑمیں (۳۸) آیات ہیں۔ کل کے سبق میں آپ نے پڑھااور سنا کہ فَهَلْ يُهْلَكَ إِلَّا الْعَوْمُ الْعَيِقُونَ " يُسْبِين الأك كَي جائع كَي مَرَفَاسَ قُوم - "اس سورت میں فاسقوں کی ہلا کت کا ذکر ہے ۔ کا فر کہتے تھے کہ ہم کیوں ہلاک کیے جا تمیں عے؟ كيا ہم اچھے كامنبيں كرتے؟ اوركرتے بھى تھے ۔ بڑے بڑے مرداراور چودھرى مبحد حرام میں جھاڑ د پھیرتے اورمہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے ۔مسجد حرام کی خدمت کرنے تھے۔حاجیوں کواس زمانے میں مفت یانی پلاتے تنے جب کہ یانی کی بڑی قلت تھی۔ مکہ مكرمه ميں داخل ہونے كے سولدرائے انھوں نے بنائے ہوئے تھے اور ہررائے يرو تفے و تفے سے ملکے یانی کے رکھے ہوئے تھے کہ حاجیوں کو تکلیف نہ ہو۔ بیوہ عورتوں ادر تیموں کا خیال رکھتے تھے۔ بڑے بڑے اچھے کام کرتے تھے۔ تو کہتے تھے کہ ہم اتنے ا چھے کام کرتے ہیں پھر بھی ہمیں کچھنہیں ملے گاادر ہم ہلاک کیے جائیں گے۔

الله تعالی فرماتے ہیں اَلَّذِینَ کَفَرُ وَاوَصَدُّوْاعَنْ سَینِ اللهِ وَهُ لُوگِ جُوكَا فَر الله تعالیٰ نے ہیں دوسروں کو الله تعالیٰ کے راستے سے اَضَالَ عَمَالَهُ مُو الله تعالیٰ نے ضائع کردیئے ان کے اعمال ۔ کفرتمام اعمال کو برباد کرنے والا ہے۔ اِن میں دوخرابیاں میں۔

ى .....اك كفر،

🟶 ..... پھر کفر کے ساتھ دومروں کوایمان لانے ہے دو کنا ہے۔

قرآن كريم ميں جارمقامات پر حضور عَالَيْنَا كے اسم كرا مي كاذكر:

قرآن كريم من جارمقامات برآ تخضرت مُنْ الله كانام ناى الم كرامى محمد آيا بهاور الكريم من جارمقامات برقضا باره سورة آل عمران ركوع نمبر ٢ آيت نمبر ١٣٨٠ الك جگدام مد آيا به المول - وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول -

دوسرامقام: بإره ٢٢ سورة الاحزاب ركوع نمبر ٢ آيت نمبر ٢٠ هـ مَا كُـانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ قِنَ لِهَالِكُمْ -

تيسرامقام بي ب وَامَّنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ -

اور جوتھامقام سورہ فتح آیت نمبر ۲۹ میں ہے محمد رسول الله عظم - ان جار مقامات يرآب من الله كانام ما مي اسم كرا مي محدآيا ب منطق اورايك مقام يرسوره صف یاره۲۸ میں ہے اسمه احمد ملاق محمد کامعنی ہے تعریف کیا ہوا۔ دنیا میں جتنی تعریف آب مَنْ اللَّهِ الله الله تعالى كے بعد اتن تعريف كسى كى نبيس موئى - اينول نے بھى كى ، غیروں نے بھی کی ۔ اور احمد کامعنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ آنخضرت چزیر جواتاری می محمد منطقی پراور وہ حق ہان کے رب کی طرف سے کھنے می میکھنے سَيّاتِيفِيهُ الله تعالى مناديمًا بان سان كَ تَناه-ايمان اورنيكي كي بدولت الله تعالى ان کی خطائیں ازخودمعاف کردیتا ہے وَاصْلَحَ بِالْهُندَ اور درست کردے گاان کو حال کو۔روز بدروز دینی لحاظ ہے ان کی حالت انچھی سے انچھی کرے گا۔ بدرب تعالیٰ کا وعده ہے۔اور کا فروں کے اعمال اکارت کرویتا ہے اور جوایمان والے ہیں اور آنخضرت منتیج کے دین کودل و جان ہے تعلیم کرتے ہیں ، اچھے عمل کرتے ہیں ان کی حالت اللہ تعالیٰ روز به روز اچھی کرتے جاتے ہیں۔

صغیرہ گناہ جتنے بھی ہوں نیکیوں کی برکت سے خود بخو د منتے جاتے ہیں۔ مسجد کی طرف ایک قدم اٹھانے سے دس نیکیاں ملتی ہیں ایک صغیرہ گناہ جھڑ جاتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوجاتا ہے۔ وضو کی برکت سے جھڑ جاتے ہیں ، نمازوں کی برکت سے جھڑ جاتے

ہیں، روزوں کی برکت سے، عمرے کی برکت سے جھڑ جاتے ہیں۔ اور جو کیرہ گناہ ہیں دہ
یا تو اللہ تعالیٰ کا حق ہیں یابندوں کا حق ہیں۔ بندوں کے حقوق کی معاف نہیں ہوتے جب
تک وہ ادانہ کر دیئے جا کیں یاصاحب حق خودمعاف کردے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حقوق اگر
ایسے ہیں جن کی قصائب جیسے نماز ، روزہ ، زکوۃ تویہ تو یہ صمعاف نہیں ہوں گے جب
تک ان کی قضا نہیں لوٹائی جائے گی۔ جتنے روزے رہ گئے ہیں ان کی قضا لوٹائے ، جتنی
نمازیں رہ گئی ہیں ان کی قضا لوٹائے۔ اور زکوۃ کا باقاعدہ حساب کر کے ادا کرے۔ اور
اگر ایسے گناہ ہیں جن کی کوئی قضا نہیں ہے مثلاً : شراب پی لی ، زنا کیا تو سے دل سے توب
کرے اللہ تعالیٰ معاف کردے گا۔

ے ساتھ لینی جب تہارا مقابلہ ہو کا فروں سے میدان جنگ میں فَضَوْ بَ الرِّقَابِ یس مارنا ہے کا فروں کی گرونوں کا ،زمی نہیں کرنی ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر ۵۵ یارہ ۱۰ مِن ﴾ فَالمَّا تَشْقَفَنْهُمْ فِي الْحَدُب "ين إَرْآپ قابو يالين ان يرارُ الى مِن فَشَدِدُ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لِيلِ الناكوالِي عِبرت ناك سزادوكمان كے پچھلوں كے ليے عبرت بن جائے۔' تو فر مایا کہ جب کا فروں کے ساتھ تمہارا مکراؤ ہوتوان کی گردنیں اڑا دوان كے ساتھ نرمی ندكرو حَتْی إِذَا ٱنْخَنْتُمُوْهُمْ يَبِالَ تَك كدجب تم نے ان كی خوب خون ریزی کر دی اور وہ تمہارے قابو میں آ گئے تو تمہارے یاس جو قیدی ہیں فَشَدُّواالْوَشَاقَ يس بانده دوتم مضبوطي سے باندهنا۔ وسناق كامعنى بهاندهنا اور شَدوا كامعنى بيخي سے اوران كاسار النظام تمبارے ذمه ب- أحس كھلانا بلانان كى حفاظت کرنا۔ وہ تمہارے پاس امانت ہیں جب تک ان کے متعلق کوئی فیصلہ ہیں ہوتاان یر جوتم خرچ کرو گے اس کاشمھیں اجر ملے گا۔قیدی کے ساتھ بخق کرنے کا اسلام قائل نہیں

# المنتفرت عَلَيْنَا كُلُو كَا وَبِانْتُ :

بررے مقام میں صحابہ کرام منگئے۔ نے ایک ، جاسوں پکڑ لیا جوجا کرہ لینے کے لیے آیا تھا تو تھا اس ۔ پوچھ جھی کتم کے آون ہو تہاری فوج کئی ہے۔ وہ صحیح بات نہیں بتلاتا تھا تو اس کی خوب بٹائی کی ۔ کہنے لگا اب بتاتا ہوں۔ جب چھوڑ اتو وہ پھر کر گیا۔ مارتے تو کہتا بتا تا ہوں چھوڑ آتو وہ پھر کر گیا۔ مارتے تو کہتا بتاتا ہوں چھوڑ تے تو کر جاتا۔ پوراگوریلہ باسوں تھا۔ آنخضرت مثلی کی کم ہواتو آپ تا تا ہوں چھوڑ نے تو کر جاتا۔ پوراگوریلہ باسوں تھا۔ آنخضرت مثلی کو کلم ہواتو آپ تا تا ہوں کے خور مایا کہ میرے پاس لے آؤ۔ آپ میں کے ماتھ گفتگو کی اور فر مایا کہ تم روز اند

کتنے اونٹ ذرج کرتے ہو کھانے کے لیے۔اس نے کہادس اونٹ۔ آنخضرت مَنْ اَلَیْ اَنْ اُونٹ وَ کَمْ اِللّٰ اِللّٰ اور تھے بھی فرمایا کہ تم ہزار آدمی ہو کیونکہ ایک اونٹ سو آدمیوں کو کفایت کرتا ہے، اور تھے بھی ہزار آدمی۔ آب مَنْ اِللّٰ اِنْ اِللّٰ اللّٰ اللّ

اُس زمانے میں سوآ دی ایک اونٹ کھا جاتے تھے۔ اِس زمانے میں بھی بعض لوگ کھانے میں مشہور ہیں۔ میں شیخو پورہ گیا تو وہاں کے ساتھیوں نے بتایا کہ برات آنی تھی گوجرانو الاسے۔ نائی کو کھانا پکانے کا کہا ہے تو اس نے بوچھا کہ برات کہاں سے آنی ہے؟ ہم نے بتایا کہ گوجرانو الاسے۔ تو نائی سمجھ دار تھااس نے کہا ڈیڑھ آدمی کے حساب سے گوشت جا ول وغیرہ دو کہ گوجرانو الا کے لوگ زیادہ کھانے ہیں تا کہ کھانا کم نہ ہوجائے اور عین وقت بر شمیس پریشانی نہ ہو۔

توفر مایا جب تم ان کوتیدی بنالوتو پھرتھم ہیہ فیامّاً مَنَّابَعُهُ دُوَ اِمَّا فِدَآ ﷺ پھریا تو احسان کرنا اس کے بعد یا فدیہ ہوگا۔ تو ایک صورت یہ ہے کہ کافروں پر احسان کردواور بلامعاوضہ قیدیوں کور ہاکردواگرتم اس میں خبر کی امیدر کھتے ہو۔

دوسری صورت ہے ہے کہ معاوضہ لے کر قیدیوں کور ہا کر دو۔ تیسری صورت ہے ہے کہ قیدیوں کا نتا دلہ کرلوا پنے قیدی ان سے لے لواور ان کے قیدی ان کو دے دو۔

اس صورت میں فقہائے احناف کا اختلاف ہے کہ قید یوں کا تبادلہ کرنا میچے ہے یا نہیں۔ایک گروہ کہتا ہے کہ تبادلہ نہیں کرنا بلکہ ہز در باز دان کور ہا کرانا ہے۔ پہ طبقہ ہڑا دلیر اور مجاہدوں کا طبقہ ہے جو کہتا ہے تو ت استعال کر کے رہا کراؤ۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے بھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کا فروں کے پاس قوت زیادہ ہوتی ہے اگر ہمارے قیدی ان کے پاس دہ ہوتی ہے اگر ہمارے قیدی ان کے پاس دہ ہوتی ہے اگر ہمارے قیدی ان کے پاس دہ ہوتی ہے اگر ہمارے قیدی ان کے پاس دہ ہوتی ہے اگر ہمارے قیدی ان کے پاس دہ ہیں گے ہوتا ہے بیگارلیں گے ،ان کے ذہن خراب کریں گے لہذا تبادلے

ِ میں اپنے قیدی رہا کرالو۔

اور چوشی صورت بیر ہے کہ تیدیوں کوغلام اورلونڈیاں بنالو۔ پھرامیرلشکر مجاہدین میں ان کونٹیم کرےگا۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی چیز کی کو دوتو دائیں ہاتھ سے دو اور لوتو دائیں ہاتھ سے دو اور لوتو دائیں ہاتھ سے دیجنع کے اندر دائیں ہاتھ سے لیے دائیں ہاتھ سے پکڑتا تھا گویا امیر لشکر قیدی اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑتا تھا گویا میر لشکر قیدی اپنے دائیں ہوجاتی تھی کہ یہ چیز فلال کی ہے۔ چونکہ دائیں ہاتھ سے دی جاتی اور دائیں ہاتھ سے کی جاتی تھے۔ پھر لونڈ ک کے بارے میں دائیں ہاتھ سے کہ اگر وہ اہل کتاب یعنی میود و نصار کی میں سے ہوتو ہالک اس کے ساتھ ہم بستری کرسکتا ہے اور آگر وہ اہل کتاب میں سے نہیں ہوئی تو میں ہوئی ہوں کہتے ہیں ہور و نصار کی میں سے ہوتو ہالک اس کے ساتھ ہم بستری کرسکتا ہے اور آگر وہ اہل کتاب میں سے نہیں ہوئی تو میں سے باور مسلمان بھی نہیں ہوئی تو میں سے بیں ہوئی تو میں سے بیاں کے ساتھ ہم بستری جائز نہیں ہوئی تو میں سے بیاں کے ساتھ میں سے بیاں کے ساتھ ہم بستری جائز نہیں ہوئی تو میں سے بیاں کے ساتھ ہم بستری جائز نہیں ہوئی تو میں سے بیاں کے ساتھ ہم بستری جائز نہیں ہوئی تو میں سے بیاں کے ساتھ ہم بستری جائز نہیں ہوئی تو میں سے بیاں کے ساتھ ہم بستری جائز نہیں ہوئی تو میں سے بیاں کے ساتھ ہم بستری جائز نہیں ہوئی ہوئی تھے ہم بستری کی سے سے بیاں کے ساتھ ہم بستری جائز نہیں ہے۔

توفر مایا توا حسان کردویا فدید لی حتی تضع الْحَرْبُ اَوْدَاد و وَدُدُ کی جَمْع ہے وِدُدُ کی جَمْع ہے وَدُدُ کی جَمْع ہے ای طرح ہونا چاہیے جس طرح ہم نے بتایا ہے۔ آگاللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَوَیْتَ آجاللهٔ اورا گراللہ تعالی چاہے لائتصر کی نہ کہ البت بدلہ لیان ہے۔ نوو براہ راست انقام لے سکتا ہے، کس آفت کے ذریعے ان کو ہلاک کر و جیسے عاد و شمود قوم کو جاہ کیا، قوم لوط کو جاہ کیا۔ گر جنگ کی ایک حکمت یہ ہے کہ و لیسے نی نیڈ بیٹ فیض کی ایک حکمت یہ ہے کہ و لیسے نی نیڈ بیٹ فیض کی ایک حکمت یہ ہے کہ و لیسے نی نیڈ بیٹ نیٹ کی ایک حکمت یہ ہے کہ و ساتھ تی نیڈ بیٹ فیض کی ایک حکمت یہ ہے کہ و ساتھ تی نیڈ بیٹ نیٹ کی اللہ تعالی آزما تا ہے تم میں ہے بعض کو بعض کے ساتھ تی نیڈ بیٹ نیٹ کی ایک کون دینے والے مجنوں ہو یا چوری کھانے والے۔ بیٹر یہ ساتھ تی بیٹ اللہ تعالی آزما تا ہے تم میں اللہ تعالی استھ تی بیٹ بیٹ کی ایک کھی اللہ تعالی تو الے مجنوں ہو یا چوری کھانے والے۔ بیٹر یہ ساتھ تی بیٹ اللہ تعالی آزما تا ہے تم میں اللہ تعالی آزما تا ہے تم میں اللہ تعالی تو والے۔ بیٹر یہ ساتھ تی بیٹ اللہ تعالی تو والے میٹوں ہو یا چوری کھانے والے۔ بیٹر یہ ساتھ تی بیٹ کی اللہ تعالی تو والے میٹوں ہو یا چوری کھانے والے۔ بیٹر یہ اللہ تعالی تو والے۔ بیٹر یہ سے بیٹا کے دو اللہ تعالی تو والے۔ بیٹر یہ بیٹر یہ بیٹر یہ بیٹر یہ تو والے۔ بیٹر یہ بی

ہے کہ بعض کواس نے شہید کا درجہ دینا ہے بعض کو غازی بنانا ہے پچھتم بھی کرو جنت آتی سستی ادر آسان چیز نہیں ہے۔ تعصیں در ہے دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا تھم فر مایا ہے در نہ دہ تمہار امحتاج نہیں ہے دہ ایک لمجے میں ہر چیز کوتباہ کرسکتا ہے۔

آج سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے جایان میں صرف سترہ سیکنڈ کا زلزلہ آیا تھا اس سے اتی تاہی ہوئی تھی کہ جایان حکومت نے اخبار میں بیان دیا تھا کہ حکومت ریلوے لائن ادر سر کوں کو جارسال میں کمل نہیں کر عمق ۔ حالانکہ اس وقت جایان صنعت کے اعتبار ہے بورب پرمسلط ہان کی رکیس اس نے کمز در کردی ہیں۔ تو اللہ تعالی فور أا نقام لينا جاہے تواں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مگرتم نے بھی پچھ کرنا ہے جنت کو حاصل کرنے کے كيه فرمايا وَالَّذِيْنِ فَيَهُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ اوروه لوك جَوْلَ كِهِ كُمُ الله تعالى ك راستے میں ہشہید ہوئے فَلَنْ يُنْضِلَ أَعْمَالُهُمَّةُ لِيسَ مِركَنْ نَهِيسَ ضَالُعَ كرے گااللہ تعالی ان کے اعمال میں بدے ہر کمل کا بدلہ سمات سواور سات سوے اوپر ہے۔ سَیَھٰدِیْھِمْہ الله تعالى ان كوبدايت درع اليني بدايت يرقائم رسطه كال ويضياع بالكهند اورورست كرے گاان كے حال كو وَيُذَخِلُهُ مُرالْجَنَّيةَ اورالله تعالی ان كوداخل كرے گاجنت ميں عَرَّفَهَالَهُ مَ جَس كَى ان كو پيجان كرا دى ہے۔ا گلے ركوع بن جشت كى تعريف آربى

# arpoarpa

يَأْتُهُ الَّذِيْنَ أَمُنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُجْبَتُ أَقُى آمَكُمْ وَ والَّذِيْنَ كُفُرُوافَتُعُسَّالَهُ مُرواضَلَّ اعْمَالُهُ مُوفِذِلِكَ بِأَنَّهُ مُركِرِهُوْا مَا آنْزُلُ اللهُ فَأَخْيِطَ آعَالَهُ مُ أَفَاكُمْ لِيهِ يُرُو إِنَّى الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مُدْدُمَّرُ اللهُ عَلَيْهِ مُوَّو لِلْكَفِرِينَ امْتَالُهَا ﴿ وَإِلَّ إِنَّ اللَّهُ مَوْلَى الَّذِينَ الْمَثُوَّا وَ أَنَّ الْكَغِيرِينَ عَلَامُولَى لَهُمُولِ اللَّهُ يُدُخِلُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَيلُوا الصَّالِحُتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَ ؽٵٚڬؙڵۏڹػؠٵ۬ؾٲؙڬؙڶٳڵڒۼٵڡؙۅٳڶؾٵۯڡؿؗۅڰۑڵۿؖۼ؈ٷڲٳؾڹؖۺؚٙۏڡٙۯؽ؞ٟٙ هِي اَشَكُ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّذِي اَخْرَجَتُكَ اَهُلَّكُمْ مَ فَلَا نَاصِرَ لَهُمُو اَفَهُنَ كَانَ عَلَى بَيِنَاءِ مِنْ رَيِّهِ كَمَنْ زُبِّ اللهِ الْمُوْءِ عَمَلِهِ وَالْبُعُوالِهُواءِ هُمُ

كاعمال أفَذَهُ يَسِيْرُ وَا كَيَا بِسَ انْعُولَ فِي سِيرْبِينِ كَيْ فِي الْأَرْضِ زمين مين فَيَنْظُرُوا لِيلُ وَكُمِتَ كَيْفُكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَيامُوا انجام ان لوگول كا مِنْ قَبْلِهِمْ جوان سے يہلے كررے بي دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمْ بِلاَكت وَالْي الله تعالَى فِي الله وَلِلْكُفِرِينَ المُثَالَهَ اور كافرول کے لیے ایس مثالیں ہیں ذلک سے بان الله اس وجہ ہے کہ بے شک الله تعالى مَوْلَى الَّذِيْنَ المَنْوَا كارساز إن لوكول كاجوا يمان لا عَوَانَ الْكَفِرِيْنَ اوربِ شك جوكافرين لَامَوْلَى لَهُمْ الْكَاكُولَى مدكارتين ب إِنَّ اللَّهَ بِحَمْك اللَّه تعالَى يُدْخِلَ الَّذِينَ امْنُوا وافل كرے كا ان اوكوں كو جوايمان لائ وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ اورانَعول في ممل كيما يجع جَنْتِ السے باغول میں تَجْرِی مِن تَحْیِهَا الْأَنْهُ مِنْ بَهِی بِی جن کے نیچ نہریں وَ الَّذِيْرِيَ كَفَرُ وَا اوروه لوك جوكا فريس يَتَمَتَّعُونَ وه فائده الله الله عني وَ يَأْكُلُونَ اوركَهاتِين كَمَاتَأْكُلُلانْعَاهُ بِي عِيانُوركَهاتِين وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ اوردوز ح كي آك ان كالمحكانات وكَايِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ اوركتنى بى بستيال هِيَ أَشَدُ قُوَّةً وه زياده مخت تفين قوت مِن قِي فَرْ يَتِكَ آپ كى سبتى سے اللَّتِيْ أَخْرَجَتُكَ جِس سِتى والوں نے آپ كو تكالا أَهْلَكُنْهُمْ مِم فِ ال كُومِلاك كيا فَلَانَاصِهِ لَهُمْ يِس ال كيكوئي مدرگار نہیں أَفَمَنُ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ كيا پس و فيخص جو ہے واضح دليل پر مِينُ

رَّتِهِ الْحِدْبِ كَامِرْفْ سَ كَمَنُ الْكَامُرُ مَ لَهُ وَيَّنَ لَهُ اللَّهُ اللَ

### ربطًا بات :

پہلی آیات میں کافروں کے ساتھ جہاد کا ذکرتھا کہ جب میدان جنگ میں ان کے ساتھ مقابلہ نہوتو ان کی گردنیں خوب مارواللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔لیکن یہ وعدہ مشروط بایک شرط کے ساتھ۔ ارشاد ہے یّانیّقاالّذِیرس کمنوّا اے وہ لوگوجوا یمان الاستيه إرن تَنْصُرُ واللهُ الرَّمُ مدورُ وكَ الله تعالَى كَ يَنْصُورُكُمُ الله تعالَى تمہاری مدوکرےگا۔اللہ تعالیٰ کی مدوسے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد ہے۔اور دین کی ید د کا مطلب ہے دین پر چلو ، دین کو مانو اور قبول کرو ۔ دین کوقبول کرنا اور دین پر چلنا ہے دين كي مدوع تواكرتم وين يرجلو كوالله تعالى تهاري مددكر علا وَيُتَبِّتُ أَقْدَامَكُمُ اور ثابت رکھے گاتمہارے قدموں کو دشمن کے مقالبے میں۔ افراد کی قلت وکثر ہے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اور نہ ہی اسلحہ کے تھوڑ سے زیادہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ بے شک تم تھوڑے ہوا در اسلی بھی تمہارے یاس تھوڑ اہے مگرتم دین پر چلنے والے ہودین پر کاربند ہوتو اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ تمہاری مدد کرے گا اور تم کامیاب ہو گے۔ ادر جب دین پر چلنے میں کمی آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں ہوگی ۔اس برقر آن یاک میں واقعات مذکور ہیں۔

غزوہ احد جو ہجرت کے تیسر ہے سال شوال کے مہینے میں پیش آیا سات سو مسلمانوں کا مقابلہ تین ہزار کا فروں کے ساتھ تھا مسلمانوں کی کمان خود آنخضرت میں تھا گھیے کھ ر ہے تھے۔ قیادت آپ میں کا دستہ ہم تھی ۔ آپ میں گئی نے بیجاس آ دمیوں کا دستہ جبل رُماۃ پر کھڑا کیا اور فر مایا کہتم نے اس موریعے سے نہیں ملنا۔

لڑائی شروع ہوئی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ۔جبل رماۃ والے ساتھیوں سے غلطی ہوئی کہ گیارہ ساتھیوں کے سوا باقیوں نے مورحا چھوڑ دیا جس سے جنگ کانقشہ بدل گیا۔مسلمانوں کےستر آ دی شہید ہوئے۔ باقیوں میں کوئی ایپانہیں تھاجو زخمی نه ہو کافی نقصان اٹھانا پڑا اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ۔سورۃ ہل عمران آیت نمبر ١٦٥ ياره ٢ من إلى أوَلَمَّا أَصَابَنْكُمُ أَصِيْبَا أَشَادُا صَنْتُمُ مِّنْكُمُهَا " كياجس وقت بہنجی تم کومصیبت محقیق پہنچا چکے تھے تم اس ہے دکن فلٹ مُراثی ھٰڈا تم نے کہا ہے كهال سي آنى؟ المع يَعْمِر ماكِيا فَلْ آب كهدري هُوَ مِنْ عِنْ مِا نَفْسِكُمْ وه تمہار نفسوں کی طرف ہے آئی ہے۔''یہ نقصان شمصیں بیغمبر کی بات برعمل نہ کرنے کی وجه سے اٹھانا پڑا وَعَصَيْتُ مُرْجِنَ بَعْدِمَاۤ أَزُدُكُمُ مَّا تَحِبُونَ [آیت: ۱۵۲]" اورتم نے نافر مانی کی بعد اس کے کہ اللہ بغالی نے شمصیں وہ چیز دکھائی جسے تم پہند کرتے ہو۔''لیکن تم نے اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکم برعمل نہ کیا جس کے نتیجے میں شمعیں نقصان اٹھا نا پڑا۔

 ثَمَّوَ لَيُنْتُمُ مُّدُبِرِينَ عَهِرَمَ بَعِرِ بِيثَ بَعِيرِ نَهِ مِوتَ - "جس مقام پر الله تعالیٰ کے ایک علم میں بھی کی آئے گی تو خدا کا وعدہ مدد کا بورانہیں ہوگا۔

## ایک سنت کے چھوٹنے کا نقصان

تاریخ میں بیہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رکھنے فارنج مصر نے قلعہ فسطاط کامحاصرہ کیا۔مصر کا بادشاہ مقوض مصرا در اس کے بڑے بڑے جزنیل اورمشیر وزیر بھی قلعہ میںموجود تھے۔قلعہ بر امضبوط تھا دومہینے گز ر گئے فتح نہ ہوا۔تھک کرحضرت عمر رٹائنہ کوخطالکھا کہ حضرت! آٹھ ہزارفوج میرے پاس ہے ہم نے قلعہ کا محاصرہ کیا ہواہے تنكر فتح نهيں ہور ہا كوئى طريق بتلائيں ،دعا بھى فرمائيں اور ہو سکے تو مزيدنوج بھى تجيجيں۔ حضرت عمر يَن مُن خط يرُ حكر رونے لكے اور فر مايا فَدْ تَد كُوا سُنَةٌ مِنْ سُنَن السنّب ، ' ضرورتم ہے کوئی آپ میں آپ میں کی سنت چھوٹ گئ ہے۔' ور نہ فتح ہونے پراتی دیر نہیں گئی تھی فے مایا دعا بھی کرتا ہوں اور حار ہزار مزید فوج بھی بھیجنا ہوں ۔اب بارہ ہزار فوج ہوجائے گی اور آنخضرت ﷺ نے فر مایا ہے کہ بارہ ہزارمومن ہوں تو قلت کی وجہ ہے شکست نہیں کھا ئیں گے کوئی اور دجہ ہوتو ہو۔ وہ جار ہزار نوج حار آ دمی تھے۔حضرت عباوه بن صامت خزر جی نگاتند، حضرت زبیر بن عوام نگاتند، حضرت مقداد بن اسود رگاتند، حضرت خارجه بن حذافیه بَوْهَ وَ بِهِ حِياراً دی حيار ہزارفوج بَپنجي يخقيق کی تومعلوم ہوابعض صحابہ کرام میکاتے ہے مسواک کی سنت رہ گئی ہے۔ تو ایک سنت چندصحابہ کرام میکتے ہے رہ جانے کی وجہ ہے امدادرک گئی۔

تو اللہ تعالیٰ کا دعدہ ہے کہ اے ایمان والو!اگرتم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے دین پر چلو گے تو رب تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا وَالَّذِیْنِ کَفَرُوْا اوروہ لوگ جوکافریں فَتَعُسَالَهُ فَ لِی ہلاکت ہاں کے لیے وَاضَلَ عَالَهُ فَ اور الله تعالیٰ نے ان کے انکال ضائع کردیئے۔ وہ چاہم مجدحرام کی فدمت کریں ، صاحبول کو پانی پلائیں ،صدقہ خیرات کریں ، بیموں کی محبداشت کریں ، بیوہ عورتوں کی محرانی (دکھے جمال) کریں ۔ کتنے ہی الیے کے کام کریں کین چونکہ ایمان نہیں ہے۔ بہذا ان کے اعمال ضائع کردیئے گئے۔ کیونکہ نیک کے باتی رہے کامدار ایمان پر ہے۔ ایمان ہوتو پھر ذرہ برابر مل بھی نجات کا ذریعہ ہوسکتا ہے۔

سیم محمد یوسف صاحب مرحوم نے حفظ کے بڑے مداری قائم کیے۔ وہ کہتے تھے کہ سندھ میں دو تین مقامات پر ہمارے مداری کا خرچہ ہندود ہے ہیں۔ میں نے آتھیں منع بھی کیا لیکن وہ ہندو کہنے گئے کہ نہیں ہمارے پاس مال ہے تم اپنے مدری رکھو وہ پڑھا کیں ،حفاظ تیار کریں ،قاری بنا کیں پہیے ہم دیں گے۔ کتنی مدت تک وہ مدرے ہندو چلاتے رہے۔اب معلوم نہیں کہ کیا صورت حال ہے۔

# ایمان کے بغیر کوئی عمل تبول نہیں:

تو کافر بھی نیکیاں کرتے ہیں گروہ آخرت میں کام نہیں آئیں گی کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ مجموعی حیثیت سے ویکھا جائے تو رفاہ عام کے کام جینے کافر کرتے ہیں مسلمانوں کو اتنی تو فیق نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میں افریقہ کے سفر پر تھا کئی شہروں میں ساتھی جھے لے گئے۔ صاف سقر سشہر ، سڑکیس صاف اور کس سڑک پر پانی کا ایک قطرہ تک نظر نہ آیا۔ اور ہمار سے شہروں کا بیرحال ہے کہ نہ کوئی سڑک سوکھے ہے۔ اور بیتو ہوہی نہیں سکتا اور ہمار سے شہروں کا بیرحال ہے کہ نہ کوئی سڑک سے پانی کھڑ اند لے۔ وہ کافر ہیں اور ہم خیر کہ آپ سی راستے پر جائیں اور آپ کوراستے پر پانی کھڑ اند لے۔ وہ کافر ہیں اور ہم خیر سے مسلمان ہیں۔ ہم صرف اپنے گھروں کو بھرنا جانتے ہیں اور کس سے کوئی غرض نہیں سے مسلمان ہیں۔ ہم صرف اپنے گھروں کو بھرنا جانتے ہیں اور کسی سے کوئی غرض نہیں

ہے۔ تو فر مایا کہ کافروں کے لیے ہلا کت ہے اور ان کے انتمال اللہ تعالی نے اکارت کر وي يس - كول؟ ولك بالمهد يمل ان كاس وجد اكارت بوت كدب شك انفول في كَرِهُوا تالبندكيا مَا أَنْزَلَ اللهُ اللهِ اللهِ يَرْكُوجُور بِ تَعَالَى فِي مَا أَنْزَلَ اللهُ ال كى قرآن ياك كى آيات قرآن ياك كياز على كتي ين لكت تي لك تسمعوا لهذا الْقُدُ أَنِ وَالْغُوا فِيهِ " أَلَ قُرآن كُونه سنوا ورشور مجاوَه " اورسورة الانعام آيت تمبر ٢٦ میں ہے وَ هُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْنُونَ عَنْهُ "اوردهردكتے بي منع كرتے بي اس ے اور خود بھی دور ہوتے ہیں۔' بول مجھو کہ بیقر آن مشرکوں کے لیے گولی ہے۔ حالانکہ یہ آئ عظیم کتاب ہے کہ اس کا پڑھنا تواب ،اس کو ہاتھ لگا نا تواب ،اس کو دیکھنا تواب ادر یہ بات بھی یا در کھیں کہ قر آن کریم کا زبانی پڑھنے کا بھی بڑا اجر ہے کیکن سامنے رکھ کر، دیکھ كريز هن كالواب اورزياده بي كيونكه جوزباني يزهے كاوه نه تو باتھ لگا سكے كا اور نه بى حروف دیچے سکے گا۔ اور جب قرآن سامنے ہوگا تو ہاتھ بھی لگے گا ،حروف بھی نظرآ کمیں کے۔ توبان سے پڑھنا تواب، ہاتھ لگانا تواب، دیکھنا تواب مسلمان کی مغفرت کے لیے النَّد تعالَىٰ نے بہت مجھء عطافر مایا ہے۔

توفر مایا یہ اس لیے کہ بے شک انھوں نے تاپند کیا اس چیز کوجس کو اللہ تعالی نے اتارا فَا خَبَطَا عَمَالَ مَا اللہ تعالی نے اکارت کردیے ان کے اعمال آفکہ نہ یہ یہ کر وافی الا رض کیا ہیں انھوں نے سیر نہیں کی زمین میں ، چلے پھر نہیں زمین میں ، چلے پھر نہیں زمین میں ، چلے پھر نہیں زمین میں فَینُظُر وُ اِلَی مِن مَ کھے لیتے کے نف کان عَاقِبَ اللّٰهِ مِن مِن قَبْلِهِمُ کیسا ہوا انجام ، کیا حشر ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ میے والے تاجر پیشہ لوگ تھے۔ کہمی یمن جاتے تھے اور کھی شام جاتے تھے۔ راستے میں کہیں لوط مالیوں کی تباہ شدہ

بستیاں تھیں اور کہیں شعیب مالیے کی اور کہیں توم عاد اور توم ثمود کی بستیاں تھیں اور توم تیج کی۔ تو کیا بیان کے پاس سے نہیں گزرتے ہان کا حال نہیں دیکھتے دَمَّرَ اللَّهُ عَلَیْهِ مُر بلاکت ڈالی اللّٰہ تعالیٰ نے ان ہر قبل کے فیرین اَمْتَ اُلْهَا ادر کا فروں کے لیے الی ہی مثالیں ہیں کہ بھی غرق ہوں گے ، بھی زلز لے آئیں گے ، بھی سیلاب آئیں گے ، بھی کسی طرح کا عذاب اور بھی کسی طرح کا عذاب مسلط ہوگا۔

اور مومنول كى مدد كيول كرك الله ولك بِأنَّ الله بهاس وجد سے كد بي شك الله تعالى مَوْلَكَ الَّذِينَ أَمَنُوا كارساز ب، آقا بِ ايمان والول كا وَأَنَّ الْكَفِرِينَ لَا مَوْلِينَهُ مُوالِينَهُ مُوالِ اللهِ عَلَى اللهِ المَالمُولِي المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُمِ پیموں کے لیےلڑیں گے، ناک (اینے وقار) کے لیےلڑیں گے اور مومن رب تعالیٰ کے واسطے لڑتے ہیں ۔ قبل ہو گئے تو شہید چ گئے تو غازی اور جنت کے وارث ہیں ۔ فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ اللَّذِينَ أَمَنُوا بِ شَك اللَّه تعالى واخل كرك كان لوگوں كوجوا يمان لائے وَعَمِلُو الصَّلِحْتِ اور ممل كِهِ النَّصِ جَنْتِ تَجْرِي مِن تَخْتِهَا الْأَنْهُرُ بِاغَات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔وہ باغات کبھی اجزیں گے نہیں ،ان کے بیتے کبھی خشک نہیں ہوں گے،ان کے میوے بھی ختم نہیں ہوں گے کامَ فَطُوعَةِ وَ لَا مَ مُنُوعَةِ [ سورۃ الواقعہ: یارہ ۲۷]'' نہ وہ قطع کیے جا کیں گے اور نہ رو کے جا کیں گے ۔'' دانہ توڑیں گے فوراَ دوسرا لگ جائے گا جمھی ختم ہونے میں نہیں آئیں گے۔ان باغات میں الله تعالى مومنول كوداخل كرسه كا وَالَّذِينَ كَفَرُ وَا اوروه لوك جوكا فريس يَتَمَتَّعُونَ وه فائدہ اٹھاتے ہیں دنیا کے ساز وسامان سے۔ انہیں آخرت کی کوئی فکرنہیں ہے وَیَا کُنُوٰنَ کے مَا تَأْکُلُ الْاَنْعَامُ اوروہ کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، جانوروں کی طرح۔

جانوروں کے ساتھ کھانے ہیں تشبیہ ایک تو اس بات میں ہے کہ جیسے جانور کھانے میں صلال وحرام کی تمیز نہیں کرتے ۔ پھر بیدکہ جیسے طال وحرام کی تمیز نہیں کرتے ۔ پھر بیدکہ جانور ہے تھا شا کھاتے ہیں ۔ اور جس طرح جانور کھڑے ہوکر کھاتے ہیں ۔ ورجس طرح جانوروں کے لیے کھاتے ہیں ۔ جیسے جانوروں کے لیے کھاتے ہیں ۔ جیسے جانوروں کے لیے چارا کھر لیوں میں بھرا جاتا ہے ان کے آئے بھی و لیسی کھر لیاں بھری ہوئی ہیں ۔ کوئی اِدھر کھا تا ہوا جار ہا ہے اور کوئی اُدھر جار ہا ہے۔

# کھڑے ہوکر کھانے پینے کی ممانعت:

مسئلہ یادر کھنا! نہلی دُسُولُ اللهِ مَنْ لَا اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ الله

بعض مقامات پرگلاس زنجر کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں اور زنجیر بھی جھوٹی ہوتی ہے۔ ہیں اور زنجیر بھی جھوٹی ہوتی ہے بیٹھ کنہیں پی سکتے تو یہ مجبوری ہے یا ینچے کمچیڑ ہے تا پاک جگد ہے بیٹھتے ہیں تو کپڑے ناپاک ہوتے ہیں ۔ تو ایسی صورت میں کھڑے ہوکر پہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئکہ ،

مجوری کے احکام علیحدہ ہیں۔ جس طرح کھڑے ہوکر پانی پینے سے آنحضرت میں اس مختوری کے احکام علیحدہ ہیں۔ جس طرح کھڑے ہوکر کھانے سے بھی منع فر مایا ہے۔ حصرت انس بڑا و سے پھی منع فر مایا ہے۔ حصرت انس بڑا و سے پھی منع فر مایا ہے۔ حصرت انس بڑا و سے الشراب بوجھا گیا کہ کھڑے ہوکر پانی پینے سے منع فر مایا ہے۔ 'پھر پوچھنے والے قائد میں '' تخضرت میں گھڑے کھڑے ہوکر کھا نا کیسا ہے؟ تو مسلم شریف کی روایت میں نے پوچھا حضرت! بیہ بتلا کیس کہ کھڑے ہوکر کھا نا کیسا ہے؟ تو مسلم شریف کی روایت میں ہے ذایت میں ہے ذایت میں ہے ذایت آشک '' بیتو بہت بھی زیادہ تخت ہے۔'' اور تر ندی شریف کی روایت میں ہے ذایت میں ہے ذایت میں ہے۔'' اور تر ندی شریف کی روایت میں ہے ذایت میں ہے۔'' اور تر ندی شریف کی روایت میں ہے ذایت میں ہے۔'' اور تر ندی شریف کی روایت میں ہے ذایت میں ہے۔'' اور تر ندی شریف کی روایت میں ہے ذایت میں ہے ذایت میں ہے خایف ایک میں نیادہ تخت ہے۔''

ا در جانوروں کی طرح کھانے میں ایک تشبیداس بات میں بھی ہے کہ جیسے جانور کھا كر عافل ہوجاتا ہے مير بھى كھاكر عافل ہوجاتے ہيں كھلانے والے كى طرف توجه بى مبس ب- وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ اوردوزخ كي آك ان كالمكانا ب-آكالله تعالى نے کے دالوں کو تنبی فرمائی ہے و کا بن قریة اور متنی می ستیاں تھی می آشد قُوَّةً قِيرِ بُرِيَّةً بِيَنِكَ وه زياده سخت تَصِي قوت كے لحاظ سے آپ كى بستى سے الَّيَّةِ بَ أَخْرَ جَنْك جس بستى كرمن والول في آب كونكالا ب- بهت ي بستيال تمين جن كرينے والے زيادہ طاقت ورتھاس بستى كرينے والوں سے جنھوں نے آپ كونكالا ہے لیعنی مکہ تمرمہ والوں ہے۔اصل بات یہ ہے کہ مکہ تمرمہ کے رہنے والوں نے اتفاق کر لیا آپ تنگینی کے آل کرنے کا۔ آ دی مقرر ہو گئے ، رات مقرر ہوگئی ، وفت طے ہوگیا ، آپ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَا صره كرايا كيا - الله تعالى في آب مَنْ اللَّهِ المُوجرت كانتهم ديا اورعين نكف کے وقت ان پر نیندمسلط کردی۔آپ مَالْتَحَالُ وروازہ کھول کرتشریف لے گئے بلکہ سیرت ابن بشام وغيره ميں ہے كه آپ مُنْ ان كسروں يرمنى ۋالتے بوئ تكے \_ بھائى! جے رب رکھے اے کون تھے۔اصل مقصدتو ان کا آپ تالی کا کوشہید کرنا تھا۔تو آب مَنْ اللَّهِ كُوشهد كرنے كاير وكرام آب مَنْ اللَّهِ كَ نَطْنِي كَ سَلِّي كَ اللَّهِ مِنا۔

تو فرمایا جس بستی والوں نے آپ کو نکالا ہے اس سے زیادہ طاقت ورتھیں وہ بستیال اَهٰ لَحَیٰنَهُمُ ہم نے ان کو ہلاک کردیا فیکن ناصر کھند پس ان کے لیے کوئی مددگار نہیں کس نے ان کی مدد تہ کی ۔ محے والوں کی بھی ہلاکت ایسے بی ہوئی کہ جو آپ کے قبل کا مشورہ کرنے والے تھے سب کے سب بدر میں مارے گئے۔ فرمایا اُفْمَنْ کان عَلَى بَوِیْنَ دَیْنِ ہم کیا ہیں وہ مخص جو واضح دلیل پر ہے اپ رب کی طرف اُفْمَنْ کان عَلَى بَوِیْنَ دَیْنِ ہم کیا ہیں وہ مخص جو واضح دلیل پر ہے اپ رب کی طرف

ہے۔مومن اینے رب کی طرف سے واضح دلیل ہر ہے۔قر آن یاک ہے بردی کوئی دلیل نہیں ہےاوراسلام سے زیادہ سچاند ہب کوئی نہیں ہے۔ بیہ جوواضح دلیل پر ہے سکھیا'، اس مخص کی طرح ہوجائے گا ڈیڈ آ ڈیڈ آ ڈیٹ آ کا اُسٹو یا تھے ہے ہے مزین کردیا گیااس كارُ المل \_شيطان نے اس كے ليے بُر اعمل مزين كيا ہے ادر وہ رُرے كاموں ميں لگا ہوا ے، بُرے عقائد میں ہے۔ کیا جو واضح دلیل پر ہےا ہینے رب کی طرف سے وہ اور یہ برابر بول کے جن کے لیے شیطان نے بُرے مل مزین کیے ہیں وَاتَّبِعُو ٓ اَهُو ٓ اَعَدُ اور انھوں نے پیروی کی خواہشات کی۔ بیا بنی خواہشات پر چکتے ہیں اور وہ اینے رب کے مطیع ہیں۔اللہ تعالیٰ کے پیغیروں کے فرماں بردار ہیں جب کہ بیاسیے نفس کے پیروکار ہں۔ کیا یہ آپس میں برابر ہو جا تمیں گے؟ حاشا دکلا نیکی ، بدی ، ایمان ، کفر، تو حید اور شرک،سنت و بدعت ،حق اور باطل ، سچ اورجھوٹ بھی برابرنہیں ہو سکتے ۔ تو پھر نتیجہ کیسے برابر ہوسکتا ہے۔

destructions

مَثُلُ الْمِنْ الْمُتَافِينَ وُعِدَ الْمُثَّكُّةُونَ فِيهَا أَنْهُارٌ مِنْ مِنْ مِنْ السِينَ وَانْهَارُمِنْ لَبَنِ لَكُمْ يَتَعَكَّرُ كُعُهُ وَانْهَارُ مِنْ خَمْرِ لَنَ يَوْ لِلشِّرِينِينَ أَهُ وَأَنْهُارٌ مِّنْ عَسَلِ مُصَفِّي وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ التَّهَرُتِ وَمَغْفِرةً مِنْ تَيْهِمْ لِكُمْنَ هُوَخَالِكُ فِي التَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَبِيمًا فَقَطَّعَ امْعَاءُ هُمْ وَمِنْهُ مُصِّ يَسْتَمَعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوالِكَذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمُ مَاذَا قَالَ إِنْفَأْ اُولَيكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا آهُوَ آءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَكُ وَازَادَهُمُ هُدًى وَاتَّهُ مُ تَقُولِهُمْ وَهَكُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَتُ أَنْ تَالِيهُ مُرِيغُتُهُ فَقُلْ حِلَّاء النَّراطُهُ أَفَانَ لَهُ مُرادَا حَاءَتُهُمْ نِكُرْبِهُمُ فَاعْلَمُ إِنَّ لِآلِكُ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِينَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمُ وَمُثُولِكُمْ ۚ خُ

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي مثال ال جنت كَل وُعِدَ الْمُتَقُونَ جَس كا وعده كيا كيا ہے پر بين كارول كساتھ فِيْهَا آنْهُ رُ الى مِل نهرين بيل قِرن مَنَّةُ السي بانى كى غَيْرِ ايس جو بدبود ارنہيں ہوگا وَآنُهُ رُ اور نهرين بيل السي بانى كى غَيْرِ ايس جو بدبود ارنہيں ہوگا وَآنُهُ رُ اور نهرين بيل بوگا فِينَ لَهُ يَتَعَلَّمُ طُعُهُ جَس كا مزه تبديل نهيں ہوگا وَآنُهُ رُ اور نهرين بيل قِرن خَمْر الين شراب كى لَدَّةِ لِللَّهُ رِبِينَ جَو لَا وَآنُهُ رُ اور نهرين بيل قِرن خَمْر الين شراب كى لَدَّةِ لِللَّهُ رِبِينَ جَو للن وَالِينَ وَالُول كُو وَآنُهُ رُ اور نهرين بيل قِرن عَمْر الين شراب كى لَدَّةِ لِللَّهُ رِبِينَ جَو للن مِن مِن عَمْر الول كو وَآنُهُ كُو اور نهرين بيل قِرن عَمْس لِلْ اللهُ وَالُول كُو وَآنُهُ كُو اور نهرين بيل قِرن عَمْس لِلْ اللهُ وَالُول كُو وَآنُهُ كُو اور نهرين بيل قِرن عَمْس لِلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ وَالْول كُو وَآنُهُ كُو اور نهرين بيل قِرن عَمْس لِلْ اللهُ وَالْول كُو وَآنُهُ كُو اور نهرين بيل قِرن عَمْس لِلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَالْول كُو وَآنُهُ كُو الول كُو وَآنُهُ كُولُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

اليے شهدى مُصَفّى جوساف كيا ہوائ وَلَهُ فيها اوران كے ليان بيشتول مِن عِن كُلِّ الثَّمَرُتِ برتم كَ يُهِل بين وَمَغْفِرَةً اور بخشش م مِنْ زَبِّهِ أَن كرب كُ طرف س كَمَن هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ كَيا بيرابر مول كاس كے جو بميشد بن والا موكا آگ ميں وَسَقُوامَا وَحَمِيمًا اور بلايا جائے گاان كويانى كھولتا ہوا فَقَطَعَ أَمْعَا ءَهُمْ لِي اوه كائد دے گا ان كى آنتول كو وَمِنْهُ مُعَنْ اوربعضان من عود بين يَسْتَعِعُ إِلَيْكَ جوكان لكا كر كم بي آب كي طرف حَتى إِذَا خَرَجُوا يهال تك كرجب وه نکلتے ہیں مِنْ عِنْدِكَ آب كياس سے قَالُوا كُمِّ ہِي لِلَّذِينَ أُوتُواالْعِلْمَ اللوكول كوجن كوعلم ديا كياب مَاذَاقَالَ إِنفًا السَّخْص نَ البحى كياكها ؟ أوليك الَّذِينَ يبي وه لوك بي طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ مهرلگادی الله تعالی نے ان کے ولول پر وَالتَّبَعُو ٓ اَ هُو ٓ اَءَهُدُ اور اَتُعول نے پیروی کی این خوامشات کی وَالَّذِینَ اهْتَدَوا اور وه لوگ جنھوں نے ہدایت یائی زَادَهَدْهُدی زیاده کردیتا به ان کے لیے ہدایت وَاتُهُ خِ تَقُولُهُ مُوسَالًا وردياان كُوتِقُوكُ فَهَلْ يَنْظُمُ وْنَ إِلَّاللَّهَاءَ لَي لَهُ بِينَ انتظار كرتے بياوك مكر قيامت كا أد: بتَأْمَة عُفْتَةً كه آئے كَي ان يراجا تك فَقَدْ جَاءً أَشْرَ إِطْهَا لِي تَحْقِقْ آجِي مِن اس كَ نَتَانِيال فَالْفَ لَهُ عُد لِي كہاں ہوگاان كے ليے إذَا بَحَاءَتْهُمْ ذِكْرُمهُمْ جب آئ كى ان كے ياس

ان کی نصیحت فَاعُلَمُ پس آپ جان لیس اَتَّهُ الآاللَّهُ اِلْاللَّهُ بِحَثَلُ اَلِی اِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ اللللْمُ الللَّلِمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللل

#### ربطِآمات:

کل سے سبق کی آخری آیت کریمہ میں تھا کہ جو تخص کھلی دلیل پر ہوا ہے رہ کی طرف ہے کیا یہ اس شخص کی طرح ہوگا جس کے لیے بُر نے مل کومزین کر دیا گیا اور وہ اپنی خواہشات پر چلتے ہیں۔ تو پھر ان کی آخرت بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ قر آن کا اتباع کرنے والے دوز خواہشات کی ہیروی کر کے بُر ہے ممل کرنے والے دوز خواہشات کی ہیروی کر کے بُر ہے ممل کرنے والے دوز خواہشات کی ہیروی کر کے بُر ہے ممل کرنے والے دوز خواہشات کی ہیروی کر کے بُر ہے ممل کرنے والے دوز خواہشات کی ہیروی کر کے بُر ہے ممل کرنے والے دوز خواہشات کی ہیروی کر کے بُر ہے ممل کرنے والے دوز خواہشات کی ہیروی کر ہے بہر ہے ایک کی صفت بیان فر مائی ہے۔

قر مایا مَثُلُ الْجَنَّةِ الَّتِی وَعِدَ الْمُتَّوُنُ اس جنت کی مثال جس کا وعدہ کیا گیا ہے پہیز گاروں ہے۔ متقی وہ ہیں جو کفر ، شرک اور معاصی ہے بچتے ہیں۔ ان کے لیے جنت الی ہوگ کہ فیٹھ آ اُنھار فیل مُن مُن مُن اللہ میں نہریں ہول گی ایسے بانی کی جنت الی ہوگ کہ فیٹھ آ اُنھار فیل مُن مُن مُن مُن اللہ میں اس میں نہریں ہولگ ایسے بانی کی جو بد بودار نہیں ہوگا جو بد بودار نہیں ہوگا۔ ایسن ایسے بانی کو کہتے ہیں جو تالاب میں دیر نکے رکار ہے اور اس میں نتھن پیدا ہوجائے۔ جنت کا پانی ہر شم کی بد بواور تعفن سے پاک

ہوگا۔

جنت کی دوسر کی تعت اور صفت قائد کی قین اور نهری ہیں دودھ کی گئی تنظیر کی تنظیر کی تنظیر کی تاریخ کی تنظیر کی کا مرہ ہو جاتا ہے گر جنت کا دودھ بھی خراب نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا ذاکقہ تبدیل ہوگا۔ اس کے علاوہ فر مایا قائدہ کی تنظیر کی تنظیر کی تنظیر بینی اور وہال شراب کی تنظیر سے نام ہوگا۔ دنیا کی شراب تو بد ذاکفہ اور پینے مالوں کو میں ہوگ کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگ ۔ دنیا کی شراب تو بد ذاکفہ اور پینے والوں کو مد ہوش کر دیت ہی شراب ہر نقص سے پاک اور ذاکفہ وار ہوگ جس کا ونیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سے اس کے پینے سے نشر آئے گا اور نہ ہی کوئی اور خرائی پیدا ونیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سے اس کے پینے سے نشر آئے گا اور نہ ہی کوئی اور خرائی پیدا ہوگ ۔

اور نعت فرمایا وَافَلُورُ مِنْ عَسَلِ الْمُصَلَّى اورالیے شہدی نہریں ہوں گ جو صاف کیا ہوا ہو گا۔ اس میں موم وغیرہ کوئی شخییں ہوگ۔ پھریہ ماری نہریں آبادی سے دور جنگلات میں نہیں ہوں گی بلکہ ہر جنتی کے دروازے کے سامنے کے زر رہی ہوں گ ۔ یہ چنے والی چیز وال کا ذکر تھا، کھانے کے لیے بھی ہر چیز وہاں موجود ہوگ ۔ فرمایا وَلَهُمُنُ فِيْعَامِنَ کُلِّ الثَّمَارُ تِ اوران کے لیے جنت میں ہر شم کے پھل ہوں گے۔ جب جنتی کی فی اللَّهُ عَرابِ اوران کے لیے جنت میں ہر شم کے پھل ہوں گے۔ جب جنتی کی چیل کے کھانے کا ادادہ کرے گا اس درخت کی شمی خود بخود جمل کرجنتی کے سامنے آ چیل کے کھانے کا ادادہ کرے گا اس درخت کی شمی خود بخود جمل کرجنتی کے سامنے آ جائے گی پھر جب وہ پھل تو رہ کھائے گا فوران جائے گا پہر جب وہ پھل تو رہ کھائے گا فوران سے بڑی ہمت سے ہوگی وَ مَنْفِرَ اُ مِقْنَ اَدْ قِیْمَ اوقات کے کھانے کی ویز دس کا ذکر تھا۔ اس سے بڑی ہمت سے ہوگی وَ مَنْفِرَ اُ مِقْنَ اوْقات کے کھانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ۔ ونیا میں انتھے لوگوں سے بھی بعض اوقات اور بخشش ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ۔ ونیا میں انتھے لوگوں سے بھی بعض اوقات کو تا ہیاں ہوجاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے کومعاف کردے گا۔ تو کیا جو شخص ان نعمتوں میں ہوگا کو تا ہیاں ہوجاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے کومعاف کردے گا۔ تو کیا جو شخص ان نعمتوں میں ہوگا

اس جنمی کی طرح ہوسکتا ہے کمٹن کھتو کے الدیف القار جو ہمیشہ دوز نے کی آگ میں رہنے والا ہوگا۔ کا فرمشرک کے لیے دائی دوز نے ہے چر جب دوز نے میں ان کو ہیاں ستا کے گا اور پالیا جائے گا ان کو پیاں ستا کے گا اور پالیا جائے گا ان کو پیان کھول ہوا۔ جو نہی دو پانی دوز نی کے طلق سے نیچا ترے گا فقظ نظم آ مُعا آء کھند پس کا دوے گا ان کی آئنوں کو ۔ آئنیں کٹ کر نیچ گر پڑیں گی چھر اصل حالت پر آجا ئیں کا دور نیوں کی بھر پیس کے چر آئنیں کٹ جائیں گی اور میسلسلہ ای طرح چان رہے گا۔ اللہ تعالی اپنی پناہ میں رکھے اور کفر، شرک اور کر سے اعمال سے بچائے۔ اللہ تعالی نے جنتیوں اور دور خیوں کا حال بیان کردیا ہے تا کہ لوگ اس میں غور دفکر کر کے اپنے لیے جے مقام جلاش دور خیوں کا حال بیان کردیا ہے تا کہ لوگ اس میں غور دفکر کر کے اپنے لیے جے مقام جلاش دور خیوں کا حال بیان کردیا ہے تا کہ لوگ اس میں غور دفکر کر کے اپنے لیے جے مقام جلاش سے بھر سے کے دور خیوں کا حال بیان کردیا ہے تا کہ لوگ اس میں غور دفکر کر کے اپنے لیے جسے مقام جلاش سے بھر سے دور خیوں کا حال بیان کردیا ہے تا کہ لوگ اس میں غور دفکر کر کے اپنے لیے جسم مقام جلاش سے بھر سے دور خیوں کا حال بیان کردیا ہے تا کہ لوگ اس میں غور دفکر کر کے اپنے لیے جائی مقام جلاش سے بھر سے دور خیوں کا حال بیان کردیا ہے تا کہ لوگ اس میں غور دفکر کر کے اپنے لیے جائے مقام جلاش سے بھر سے دور خیوں کا حال بیان کردیا ہے تا کہ لوگ اس میں خور دفکر کر کے اپنے کے دور خیوں کا حال بیان کردیا ہے تا کہ لوگ اس میں خور دفکر کر کے اپنے لیے کہا کہ کہا تھا کہ کا سے کہا کہ کر سے سے سے کہا کے دور خیوں کی حال ہیں کہا کہ کو سے تا کہ لوگ کے دور خیوں کا حال ہیاں کردیا ہے تا کہ لوگ کی کو سے کہا کہا کہ کے دور خیوں کا حال ہیاں کردیا ہے تا کہ لوگ کا میاں بیان کردیا ہے تا کہ لوگ کی میں کو سے کردی کے دور خیوں کے دور خیا ہے تا کہ لوگ کی کردیا ہے تا کہ لوگ کیاں کردیا ہے تا کہ لوگ کی کردیا ہے تا کہ کردیا ہے تا کہ لوگ کی کردیا ہے تا کہ کردیا ہے تا کہ لوگ کیاں کردیا ہے تا کہ کردی ہے تا کہ کردیا ہے تا کہ کردیا ہے تا کہ کردی ہے تا کہ کردیا ہے تا کہ کردیا ہے تا کہ کردی ہے تا کہ کردی ہے تا کہ کردی ہے تا کہ کردی ہے تا کردی ہے تا کہ کردی ہے تا کہ کردی ہے تا کہ کردی ہے تا کہ کردی ہے ت

# منافقین کا تذکرہ:

دلچین نبیس تھی ان کی ہاتوں ہے تم ہی بتاؤاس نے کیا کہا ہے۔ توا پی بےرغبتی اور بے شوق کا ظہار کرتے تھے۔

دوسرامطلب یہ ہے کہ وہ بید یکھنا چاہتے تھے کہ بیلوگ اس کی باتوں کو سمجھے ہیں یا نہیں اور سمجھنے کے بعد آپ منظی اول سے کیا اثر لیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان کے اندرونی وشمنول سے آگاہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ان کی خدمت بیان فرمائی ہے منافقول کے نام سے آیک مستقل سورۃ نازل فرمائی ہے اوران کے بُر نے انحام کوذکر کہا ہے۔

فرمایا أو آبات الله نين طبع الله على قلوبهم يك وه لوك بي جن كولول ير الله تعالى نے مہر نگا وى ہے كمان كے دلوں ميں كوئى اچھى بات واخل ہى نہيں ہوتى \_الله تعالی نے ان سے نیکی کی توفیق سلب کر لی ہے۔ کیونکہ وہ راہ راست پرآنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں اور انھوں نے کفر کو پبند کر لیا ہے اور اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے ہیں وَاللَّبِعُوَّا اَهُوَا اَهُوَا اَهُوَا اَهُوا اَهُوَا اَهُوا اِللَّهُ اور بیروی کی انھوں نے اپی خواہشات کی۔وہ اپنی خواہشات پرہی چلتے ہیں اصل دین کے بجائے گفر،شرک، بدعات، رسوٰ مات اور رواج ى كالتباع كرت بين ال كر برخلاف وَالَّذِيْنَ الْهَدَّوُاذَ ادْهَدْ لَمْدُ مُدَّى اوروه لوگ جضول نے ہدایت کو قبول کیا اللہ تعالیٰ ان کی مدایت میں اضافہ کر دیتا ہے اور مگراہ ہونے ے ان کو بچاتا ہے قَالتُهُ وَتَقُومِهُ وَ اور الله تعالی ان کوتقوی عطافر ماتا ہے۔وہ کفر، شرک اور بڑے گناموں سے بیجتے ہیں اور معمولی گناموں کے بھی قریب نہیں جاتے۔وہ دنیا کی آلائشوں سے بچ کرنگل جاتے ہیں ۔ان کو کفر،شرک، بدعات اور گناہوں سے نفرت بیزاہوجاتی ہے دہ رسم ورواج کے قریب نہیں جاتے۔ بیر ہدایت یا فتہ لوگ ہیں۔

اور جولوگ گراہ ہیں قرآنی پروگرام کا انکار کرتے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَہَلُ یَنْظُرُ وَ ہِ اِلّا الشّاعَةَ أَنْتَائِيَهُ وَبِعَنَهُ اللّه النّاعَةَ اَنْتَائِيَهُ وَبِعَنَهُ اللّه النّظار کرتے ہیں فہلُ یَنْظُر وَ ہِ اِلّا الشّاعَةَ أَنْتَائِيَهُ وَبِعَلَى اللّه اللّه ہو ہو کہ قل واضح ہو جانے کے بعد دلائل کے ساتھ اس کو قبول نہ کرنا گویا قیامت کا انتظار کرنا ہے تا کہ قل اور باطل کے درمیان عملی فیصلہ ہوجائے ۔ تو فرمایا کہ صرف قیامت کا انتظار کردہ ہیں کہ ان کے پاس اچا تک آجائے اور قیامت اچا تک بی آئے گی ۔ حدیث پاک میں آئا ہے کہ آئی آئی آئی ہوجائے گا مند ہیں ڈالنے کے لیے ، مند ہیں ڈالنہیں کے گا کہ قیامت قائم ہوجائے گی ۔ ایک آ دمی جانور یکچ گا لینے والا ہیے دینے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا وہ دے نہیں سکے گا اور یہ اس سکے گا اور یہ کے گا دہ دے نہیں سکے گا اور یہ لین سکے گا دو دے نہیں سکے گا اور یہ لین سکے گا کہ قیامت بریا ہوجائے گی۔

#### علامات ِ قيامت :

الله تعالی فرماتے ہیں کہ کیا ان اوگوں کو قیامت میں شک ہے فقد کیا آ افر الطفا پہر تحقیق آ چکی ہیں اس کی نشانیاں۔ قیامت کی سب سے بڑی نشانی حصرت محمد رسول الله مُلکِیْ کا آ نا ہے۔ آپ کے تشریف لانے کے بعد تخلیق کا نتات کا مقصد پورا ہو چکا اب قیامت ہی ہاتی ہے۔ قر آن کریم کا نازل ہونا بھی قیامت کی نشانی ہور مجزوش القربھی قیامت کی نشانی ہے جس کو کے والوں نے آنکھوں سے دیکھا۔ الله تعالیٰ نے فرمایا اِفْقَد بَیتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَدُرُ [یارہ : ۲۷]'' قیامت قریب آگئی اور چاند بھٹ گیا۔ آنخضرت میلی نشانی شہادت والی انگی اور درمیان والی انگی اکشی کرکے فرمایا کھاتین '' مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے جس طرح یہ دو انگلیاں اکشی ہیں۔ "البتہ درمیان والی انگلی شہادت والی انگلی سے ذرا آ گے نکی ہوئی ہے اس طرح میں قیامت ہی آئے والی ہے۔ تو میں قیامت ہی آئے والی ہے۔ تو قیامت کی بعض نشا نیال تو آ چکی ہیں اور بعض بڑی بڑی بڑی نشا نیال ظاہر ہونا باقی ہیں۔

تو فر مایا تحقیق اس کی نشانیاں آپکی ہیں فانی کھند اِذَاجَا ءَ ٹھند ذِکْر مھند پس کہاں ہوگا ان کے لیے جب قیامت آجائے گی ان کے پاس نصیحت کا پکڑنا۔ جب قیامت ہر پا ہوگئی تو ان کوئیسے تی کڑنے کا موقع کہاں ملے گا؟ اس وقت تو تو بہ کا دروازہ بند ہوچکا ہوگا۔

اگل آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے قرآنی پروگرام کا ذکر فر مایا ہے کہ قرآن کریم کے اللہ تعالی وحدہ لاشریک از ل کرنے اور پیمبر کی بعثت کا مقصد اللہ تعالی کی تو حید ہے کہ اللہ تعالی وحدہ لاشریک ہے نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے ، نہ اس کے افعال میں کوئی شریک ہے ، نہ اس کے افعال میں کوئی شریک ہے ۔ فر مایا فاغ کہ نہ پہل جان لواور اس حقیقت کو ذبمن میں بٹھا لو ان فریک شریک ہے ۔ فر مایا فاغ کہ نہ سور نہیں ہے ، کوئی مشکل کشا ، حاجت روا ، فریا ورس نہیں ہے ، کوئی مشکل کشا ، حاجت روا ، فریا ورس نہیں ہے ، کوئی وست گیراور بھڑی بنانے والانہیں ہے ۔ فالق ، مالک ، علیم کل ، قادر مطلق ، مشکل کشا ، حاجت روا صرف اللہ تعالی ہے ۔ آ گے فر مایا والے شخون

لِذَهُلِكَ اور بخشش طلب كري المن لغزشون كل وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤَمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤُمِنُ وَالْمُؤَمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهِ وَلَا مُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِلِلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِ

انبیائے کرام علی مام صغیرہ ، کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں یہال ذنب ے مرادلغزش ہے۔ چوتکہ انبیائے کرام میں کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہوتا ہے اس کیے ان کی معمولی لغزش بربھی اللہ تعالی تنبیہ فرماتے ہیں۔آنخضرت مالی کافر مان ہے کہ میں دن ہیں سوسومرتبہ استغفار کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ تنگی امت کے لیے بھی استغفار كرت تق فرمايا والله يَعْدَدُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَنْوالكُمْ اورالله تعالى جا تا بِتَهار ب يليني عَلَيه واورتهار عَمان وره مُتَقَلَّم عَيْد اور مَنْول من ساكيام اوب ؟ تو اس کا ایک مطلب بیان کرتے ہیں کہ متقلب سے بای پیر مراد ماوی ے ماں کارجم مراد ہے اور بیعنی بھی کرتے ہیں کہ متقلب سے مراد مال کارجم ہے اور متویٰ ہےمرادز مین ہے۔اورایک تغیریہ بھی کی گئے ہےکہ متقلب ہےمراوز مین ب جس برتم پھرتے ہواور مشوی سےمرادقبرےجس میں تم جاؤگے۔اللہ تعالی آخرت کی ترای کی توفیق عطا فر مائے اور کفر،شرک ، بدعات اور رسومات سے حفاظت فرمائے اور بحائے۔(امین)

# وَيَقُولُ الَّذِيْنَ

امْنُوْالَوْ لَا نُزِلْتَ سُوْرَةٌ ۚ فَالْوَلِهِ مُقْرَدٌ الْفَكْلَةُ وَذَكِر وَيْهَا الْهِ مُوْرَةٌ الْفَكْرُونَ الْيَكَ نَظُرُ الْمَاكِةُ وَقَوْلُ الْمَعْرُونَ الْيَكَ نَظْرُ الْمَاكِةُ وَقَوْلُ اللّهَ مُوْفِقٌ الْمَعْرُوفَ اللّه عَيْمُ الْمَاعَةُ وَقَوْلُ مَعْرُوفَ اللّه عَيْمُ الْمَعْرُوفَ اللّه عَيْمُ الْمَاعَةُ وَقَوْلُ مَعْرُوفَ اللّه عَيْمُ الْمَاعَةُ وَقَوْلُ مَعْرُوفَ اللّه عَيْمُ اللّهُ عَيْمُ اللّه عَيْمُ اللّه عَيْمُ اللّه عَيْمُ اللّه عَيْمُ اللّهُ عَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

لینی دستور کے مطابق ہے فیاذاغر مجالاً مُر کیس جب بختہ ہوجائے معاملہ فَلَوْصَدَقُواللهُ يَسِ الرُّوهِ فِي كُرُوكُما نَمِي اللَّهُ تَعَالَىٰ كِسَامِنَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ البتدان كے ليے بہتر موتا فَهَلْعَدَيْدُ بِلِ تَحْقِينَ توقع بِهُمْ سے إِنْ نَهُ لَيْنُهُ الرَّمُ عَاكُم بِن كُنَّ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ كُمَّ فَسَادِ مِجَاوَكُ ا زمين مِن وَتُقَطِّعُوا الْرَحَامَ كُو الرَّطِعُ مِن كُرُوكِ أُولِبَكَ الَّذِينَ يبي وہ لوگ بيں لَعَنَهُمُ اللهُ اللهُ العنت كى ہے الله تعالى نے ان ير فَأَصَمَهُمْ لَهُ لِي ال كوبهره كرديا وَأَعْلَى أَنْصَارَهُمْ اوراندها كردياان ى آئكھوں كو أَفَلَا يَتَدَبَّرُ وْنَ الْقُرْانَ كَياده عُورْمِيس كرتے قرآن ياك مِن أَمْ عَلَى قُلُوْبِ أَقْفَالُهَا يَالَ كُولُولَ يُرْتَالِ لَكُهُ وَ عَبِيلَ إِنَّ الَّذِيْنِ بِشُكُ وه لوك ارْتَدُّواعَ لَى أَدْبَارِ هِمْ جُوبِهِ كُمُّ ابْنِي يَتْتُول بِهِ قِنْ يَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُدُ الْهُدَى بعداس ككه واضح بوكن بدايت ان كسامن الشَيْطُنُ سَوَّلَ لَهُمْ شيطان في الكُوْرِيب كرديا وَآمَلْ لَهُمُ اورمهات دی ہےان کو۔

تنكم جهاد:

یہ سورۃ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اوراس کے نازل ہونے کے وقت تک جہاد کا تکم نہیں تھا۔ جہاد کا تکم نہیں تھا۔ جہاد کا تکم بعد میں ملا۔ آنخضرت میں تھا۔ جہاد کا تھم بعد میں ملا۔ آنخضرت میں تھا۔ تکم نہیں تھا۔ جہاد کا تھم بعد میں ملا۔ آنخضرت میں کا فروں نے ظلم کی انتہاء کی ۔ کئی سحالی شہید کرد ہے گئے جیسے حارث بن الی حالہ زماتھ ،حضرت یا سر جاتھ ،حضرت سمید رہاتھ اور دوسرول پر

برسطهم کیے۔اس برموس بھی لڑنے کی اجازت ما تکتے بتھے لیکن اللہ تعالیٰ کا تھم تھا کہ فُدوًا ايَسِدِيَكُمْ وَ أَقِيْهُوا الصَّلُوة " انتِ اته روك ركواورنما زقائم كرو-" مَد كرمه مِن جہاد کا حکم ہوتا تو عالم الاسباب میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی کا فران کوختم کر دیتے ۔ الله تعالى ابني حكمتون كوجانتا ہے ۔ حكمت كے تحت مكه كمرمه ميں جہاد كا حكم نہيں ديا \_مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے گر کا فروں نے پیچھا پھر بھی نہ جھوڑا۔ مدینہ طبیبے ہے چند میل کے فاصلے پرایک چرا گاہتی ۔اس میں بیت المال کے ادنث جونوگ ز کو ۃ میں دیتے تھے، چرر ہے تھے۔کرزبن جابرفہری کافر کابڑا خاندان تھا، وہ آیااور نگران چروا ہے کولل کر كے بيت المال كاونت كر جلا كيا - صحابه كرام مُنظئة نے اللہ تعالى سے درخواست كى كماے يروردگار! جميں بھى جہادى اجازت مل جائے كه كافروں نے يہاں بھى جارا تعاقب نہیں چھوڑا۔اللہ تعالیٰ نے جہاد کے متعلق آیتیں نازل فرمائیں اُذِنَ لِللَّہ بِیْنِ مِنْ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْدٌ [الْحَجَ:٣٩]'' اجازت دي كَي ہے ان لوگوں کوجن کے ساتھ کا فرکڑتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ مظلوم ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدوکر نے پرالبتہ قدرت رکھتا ہے۔' اس کا ذکر ہے۔

فرمایا ویقول الّذِن اُمَنُوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جوایمان لائے ہیں لَوٰلا مُورِت جس میں جہاوکا عم ہو فَاذَا اَنْوِنَتُ مُورَةً مَنْ خَدَةً لَيْنَ اللّهِ مَا اللّهُ مُورَةً مَنْ خَدَةً لَيْنَ اللّهِ مَا اللّهُ مُورَةً مَنْ خَدَةً لَيْنَ اللّهُ اللّ

دیکھا آپ نے ان اوگوں کوجن کے داوں میں بہاری ہمنافقت کی بینظر وُن اِلْیَاکہ وہ کھے ہیں آپ کی طرف فظر الْمَغْشِیٰ عَلَیٰہِ مِنَ الْمَوْتِ جِیے دیکھا ہوہ فض جس برغثی طاری ہوموت کی کہ آکھ کھی رہتی ہے۔ ایسے ہی منافقت کے مرض والے و کھتے ہیں کہ اب کیا کریں گے جہاد کا تھم آگیا ہے اور ہم نے تو کرنائیس ہے۔ کہ مرمہ میں تو منافق تھے ہیں کہ اب کیا کریں گے جہاد کا تھم آگیا ہے اور ہم نے تو کرنائیس ہے۔ کہ مرمہ میں تو منافق تھے ہیں۔ یا تو فالص کا فرتھ یا فالص موثن تھے، درمیان والاطبقہ ہیں تھا۔ جب آپ مدید طبیبہ تشریف لے گئے تو منافقین کا طبقہ پیدا ہوا۔ یہ اصل میں یہودی تھے فالم ری طور پر کلمہ پڑھ کرمسلمانوں کے ساتھ لی گئے۔ نمازیں آپ کے ساتھ پڑھتے تھے، اندر سے شرارتوں سے بازئیس آتے تھے۔ بعض ایسے مکار تھے کہ ترکی انھوں نے اپنے نفات کا پائیس چلے دیا۔

## منافقین کےاحوال:

دیے ، چندے دیے ، جس وقت آئے تھے اس وقت ان کو جگہ ہی نہیں دینی چاہیے تھی۔
اس سم کی بڑی واہی تباہی کی با تیں کیں۔ حضرت زید بن ارقم بڑی تو نو جوان صحافی تھے۔
انھوں نے ان کی بیہ باتیں سنیں۔ پہلے تو خیال ہوا کہ میں خود ان پرٹوٹ پڑوں ان کو مار
دول یا مارا جاؤں۔ پھر فیصلہ کیا کہ آنخضرت بیٹ پھے خود کوئی کارروائی
نہیں کرنی چاہیے۔ ساری رات بے چارے پریشان رہے سے ہوئی تو ان کی باتیں آپ
ہٹر کوئی تک پہنچا کیں۔ آنخضرت بیٹ پھی نے ان لوگوں کو بلایا ان سے بوچھا کہتم نے یہ
باتیں کی ہیں؟ منافقول نے تشمیس اٹھا کیں اور کہا تو بہ توبہ جاری زبانیں نہ جل جا کیں
اگر سے باتیں کی ہوں ہمارے تو فرشتوں کو بھی ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ ایسی پختہ تشمیس
اٹھا کیں کہ آنخضرت بیٹ کوئی نے نیے بین ارقم بڑات کوٹو کا اور فر مایا خواہ مخواہ تم نے جھوٹ بولا

بخاری شریف بین الفاظیں وصدًقهم و کنگینی "آپ بی الفاظین الفاظین وصدًقهم و کنگینی "آپ بی الفاظین الفاظین و موردی تصدیق کی اور مجھے جھلایا۔" کہ ان شریف آدمیوں کے خلاف الی با تمیں کرتے ہو کہ جن کا کوئی وجود بی نہیں ۔ جب مجلس سے المحے تو فرماتے ہیں کہ میرے پچے نے مجھے خوب دبایا اور کہا کہ اب مجھے سچا کون کے گا آنخضرت میں نیائی ان نہاں سے مجھے جھوہ کہد دیا ہے نادان الی حرکت کیوں کی ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں پریشان خیے میں جا کر میری اس میں دھنس جاوں ۔ تھوڑی دیر بیٹھ گیا۔ جی جا ہتا تھا کہ زمین مجھٹ جائے اور میں اس میں دھنس جاوں ۔ تھوڑی دیر گزری تو آنخضرت میں گئی قاصد آیا اور کہا گئی نہونا اللہ گئی آنخضرت میں گئی قاصد آیا اور کہا گئی نے بین کہ میں کا نہا گیا کہ بچھے بھوٹا فرماتے ہیں کہ میں کا نہا گیا کہ بچھے بھوٹا فرماتے ہیں کہ میں کا نہا گیا کہ بچھے بھوٹا فرمایا ہے اور میں اس کے میں کا نہا گیا کہ بچھے بھوٹا فرمایا ہے اس میں در کیس کا نہا گیا کہ بچھے بھوٹا فرمایا ہے اس میں در کے بھوٹا کی میں کا نہا گیا کہ بچھے اس میں در کے بھوٹا کو مار نے ہوں گے مختص صحالی تھے حاضر ہو کے فرمایا ہے اب مجھے در لے گیس گی گؤرے مار نے ہوں گے مختص صحالی تھے حاضر ہو کے فرمایا ہے اب مجھے در لے گیس گیس گیا در نے ہوں گے مختص صحالی تھے حاضر ہو کے فرمایا ہے اب مجھے در لے گیس گیس کی کورے مار نے ہوں گے مختص صحالی تھے حاضر ہو کے فرمایا ہے اب میں کہ میں کا نہا ہے اب مجھے در لے گیس کی کہ اس کے خور کے مار نے ہوں گے مختص صحالی تھے حاضر ہو کے فرمایا ہے اب مجھے در لے گیس کی کور کے مار نے ہوں گے مختص صحالی تھے حاضر ہو کے مناز کے ہوں گے مختص صحالی ہے حاضر کی کیس کی کیس کی کھوٹا کی کھوٹا کے کا کھوٹا کے کور کیس کی کیس کی کھوٹا کی کور کے مار نے ہوں گے مختص کی کھوٹا کے کا کھوٹا کی کور کے مار نے ہوں گے کھوٹا کی کھوٹا کی کھوٹا کے کھوٹا کی کھوٹا کی کھوٹا کی کھوٹا کے کھوٹا کی کھوٹا کے کھوٹا کی کھوٹا کے کھوٹا کی کھوٹا کے کھوٹا کے کھوٹا کی کھوٹا کی کھوٹا کی کھوٹا کی کھوٹا کے کھوٹا کی کھوٹا کی کھوٹا کی کھوٹا کی کھوٹا کی کھوٹ

۵۳

آپ مَنْ ﷺ نے سورہ منافقون پڑھ کر سنائی اور فر مایا کہ زید بن ارقم تم ہیجے ہواور منافق جهوٹے ہیں اِنَّ اللَّهُ قَدُّ صَدَّقَ یَا زَیْد '' بے شک الله تعالیٰ نے آپ کی تقدیق کر وى المائد والله يَشْهَدُ إِنَّ الْمَنْفِقِينَ لَكَذِبُونَ " اور الله تعالى كوابى دينا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔' مطلب یہ کہ آپ بھی ان کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے ان کی امداد بھی کرویتے تھے کہ وہ منافقت ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے تھے۔تو فر مایا دیکھتے ہیں آپ کی طرف جیسے دیکھائے وہ مخص جس برغشی طاری ہوموت کی فاؤ لیے ۔ اُنھنہ پس الملاكت بان كے ليے، ان كے ليے بربادى ہے۔ أولى كمعنى ب بلاكت طاعة وَّ قَوْلٌ مَّغُهُ وَفُ ان کی اطاعت اوران کی بات ہمیں معلوم ہے۔ زبانی طور پر بڑھ چڑھ کر کہتے ہیں حضرت! آپ حکم فر مائمیں ہم عمل کے لیے تیار ہیں اپنااعتماد دلانے کے کیے باتیں کرتے ہیں۔رب تعالیٰ فر ماتے ہیں کہمیں ان کی اطاعت بھی معلوم ہے اور ان کی با تیں بھی معلوم ہیں ہم سے کون می چیز چھپی ہوئی ہے۔ہم جانتے ہیں وہ کیا پچھ كرتے ہيں۔ فَإِذَا عَرَّمَ الْأَمْسُ لِيل جس وقت يخته ہوجائے معاملہ جہاد كا۔ جہاد كى بالكل تيارى مو فَلَوْصَدَ قُولِاللَّهُ لِبِس أَكُر فِي كَرِدَكُها كِينِ اللَّه تعالَىٰ كے سامنے وہ وعدہ جو الله تعالی کے ساتھ کیا ہے کے ان خیر الله البتدان کے لیے بہتر ہوتا۔ پہلے بوی بڑی دیٹلیں مارتے ہیں کہ جہاد ہواتو ہم جانیں پیش کریں گے، مال پیش کریں گے،عین موقع پر بہانے بنا کر بھاگ جاتے ہیں۔

سورہ تو بہ میں مذکور ہے غزوہ تبوک کا بڑاسفر تھا بڑی گرمی کا موسم تھا ،فصلیں کی ہوئی تھیں ،رومیوں کے ساتھ مقابلہ تھا۔بعض منافقوں نے تو حیلے بہانے بنا کرآپ میں لیا سے اجازت لے لی۔ کسی نے کہا حضرت! جیری ماں بہت بھارہے، قریب المرگ ہے اگر یں چلاگیا تواس کوکون دفنائے گا؟ کسی نے کہا حضرت! بیرا فادم بھاگ گیاہے جبکہ اس کو خود بھگادیا۔ وہ ہوتا تو جانوروں کو کھول ، باندھتا، پانی پلاتا، یہ بے زبان جانور بھو کے بیاسے مرجا کیں گے۔ کسی نے کہا حضرت! میرے گھریں اورکوئی آ دی نہیں ہے جیتی کی بیاسے مرجا کیں گے۔ کسی نے کہا حضرت! میرے گھریں اورکوئی آ دی نہیں ہے جیتی کی ہوئی ہے کھوریں، گندم، جو دغیرہ پکے ہوئے ہیں، سب ضائع ہوجا کیں گے۔ حالا کلہ منبادل انتظام ہوسکتا تھا گر بھانے تھے۔ آ ب منافق کے پاس آ کراجازت لیتے رہاور آ بی منافق اجازت دیتے رہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا عف الله عند "اللہ تعالی آ ب منافق اجازت دیتے رہے۔ اللہ تعالی آ ب درگر درکرے یم آؤڈٹ کھٹم آ ب نے ان کو کیوں اجازت دی ؟ حقی تبیتی لکت اللہ یہ نے درگر درکرے یم آؤڈٹ کھٹم آ ب نے ان کو کیوں اجازت دی ؟ حقی تبیتی لکت اللہ یہ نے دوالوگ جوجائے آ ب کے دوالوگ جوجی کہنے والے جی اور آ ب جان لیتے جھوٹوں کو۔ "

آ گے فر مایا کہ اگر انھوں نے جانا ہوتا تو تیاری نہ کرتے ، انھوں نے جانا تو تھا نہیں بہانے بنا کر اجازت لینے کی ضرورت بہانے بنا کر اجازت لینے کی ضرورت بی محسوس نہیں کی ۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ انھوں نے کون سانچ کرواپس آ نا ہے۔ گر جب آنحضرت بھل کے نہی ساتھیوں کے سے ساتھیوں کے سے ساتھیوں کے سے ساتھیوں کے کہ وہ راستے میں فوت ہوگئے باقی ساری فوج جن کی تعداد چالیس ہزار بھی کھی ہے اورستر ہزار بھی کھی ہے سب سے ساتھیوں کے سالم واپس آگئے۔

تواللہ تعالیٰ نے آپ مَلْقِیْ کوآگاہ فرمادیا کہ اب یہ لوگ معذرت کے لیے آپ مَلْقِیْ کے پاس آئی کی ایک اُلے کُمْ إِذَا دَجَعْتُمْ [پارہ: ۱۰]' میمنافق لوگ میں کے یکھٹے یٰدوُن اِللّہ کُمْ إِذَا دَجَعْتُمْ [پارہ: ۱۰]' میمنافق لوگ بہانے بہانے کریں گے تمہارے سامنے جب تم واپس لوٹو کے ۔' کیکن آپ نے ان کے بہانے تشایم بیس کرنے میمنافق بڑے ہوشیاراور جالاک لوگ تھے۔

توفر مایا کرارائی کے موقع پر اللہ تعالی کے ساتھ وعدہ بچا کرد کھا تھی تو البتدان کے

الیے بہتر ہے فَہَلْ عَدَیْدُ مسل کا معنی کرتے ہیں قد کا بمعنی تحقیق ہیں تحقیق تم

ان تو تَیْدُ الرَّمِ کو حکم ان ل گئاتو تم سے بیتو قع ہے آئ تفید دُوافی الا رُضِ کہ نساد بچاؤ گئے زمین میں و تُنقیظ تحق الرَّح کا متکف اور قطع مرحی کرو گے ہے ہے ای چیزی تو تع ہے۔ آئ سب پھی تبدارے سامنے ہے تم دیکھ رہے ہو۔ مال بی کا اختلاف ہے ، بہن بھائی کا جھڑا ہے ، افتدار کی خاطر قطع رحمیاں ہوتی ہو۔ مال می کا اختلاف ہے ، بہن بھائی کا جھڑا ہے ، افتدار کی خاطر قطع رحمیاں ہوتی ہو۔ مال میں کا اختلاف ہے ، بہن بھائی کا جھڑا ہے ، افتدار کی خاطر قطع رحمیاں ہوتی ہو۔ مال

عواق کے صدرصدام حسین نے اپنے سالے کو (جواس کا پچازاد بھائی بھی تھا)
اس لیے برطرف کردیا کہ وہ اس کو گھورتا تھا۔ جٹے بیٹیوں نے اختلاف کیا تو ان کوایک طرف کردیا۔ اب اس سے بڑی قطع حی اور کیا ہوگی کہ باپ جٹے کی نہیں بنتی ، بہن بھائی کی نہیں بنتی ، بہن بھائی کی نہیں بنتی ، بہن بھائی کی نہیں بنتی ، ماں بیٹی کی نہیں بنتی ۔ ملک میں بہی پچھے ہور ہا ہے کہ جس کے خالف ہوئے اس کو زیر بنادیا۔ اس سے بڑا فساد و نیا میں کیا

توفر ما پایس تحقیق تم ہے ہی توقع ہے کہ اگرتم کو حکومت ل گی تو تم زمین میں فساد
عیاؤ کے ۔ بعض مفسرین کرام المسلط بیان کرتے ہیں کہ پس تحقیق اگرتم روگردانی
کرد کے ایمان سے بعنی ایمان ندلائے تو تم سے بھی توقع ہے کہ تم زمین میں فساد مجاؤ کے
اور قطع رحی کرو کے ۔ فساد فی الارض اور قطع رحی سے بچانے والی چیز صرف ایمان ہے۔
فرمایا اور قبلے کہ الدین کہ منتقہ مرافاته یمی لوگ ہیں جن پراللہ تعالی نے لعنت کی ہے
فرایا اور قبلے کا تعنت کی ہے
فاحد منتقہ نے ایس ان کو بہر وکردیا ہے واغ تھے انداند حاکردیا ہے ان

کی آنکھوں کو۔ آج دیکھو! مزدور طبقہ رور ہا ہے۔ نہان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہے اور نہان کی حالت دیکھنے کے لیے تیار ہے اور نہان کی حالت دیکھنے کے لیے کوئی تیار ہے۔ یہ قابل رحم طبقہ ہے۔ ویسے بھی حق کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، حق کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کان ہیں سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔

منتکو قاشریف میں حدیث ہاور بخاری شریف میں بھی ہے آخضرت تالی اللہ فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ہے ہوئٹ ترک العظم البہ فیم عملی المه اول فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ہے ہوئٹ ترک العظم المائی المائیوں کو بادشاہ دیھو اور کہ ما قال علیہ العملوق والسلام ۔ '' کہتم بہروں ، گوگوں اور اندھوں کو بادشاہ دیکھو گے ۔'' بہرے ، گوینظ مائی ہلے جب مشکلو قشریف پڑھورے سے کہ بیعد میٹ سامنے آئی تو ہم نے استاذمخر مولانا عبدالقدر صاحب سے بوچھا کہ حضرت! اس وقت آئکھوں والے نہیں ہوں گے ، سننے والے نہیں ہوں گے ، زبان والے نہیں ہوں گے کہ بہرے ، گوئے ، اندھے بادشاہ بنیں گے ؟ تو حضرت استاذمخر م نے فرمایا میاں! (بیان کا تکیکلام تھا) آئکھیں بھی ہوں گی ، کان بھی ہوں گی ، کان بھی ہوں گی نہیں مظلوموں کی فریاد موں گے ، زبا نیں بھی ہوں گی گئین حق کی چیز وں کو دیکھیں گئیس مظلوموں کی فریاد نہیں سنیں گے ،حق کی بات نہیں کریں گے ۔ کئی کئی تھنے تقریر کریں گے گراس میں حق کی بات نہیں کریں گے ۔ کئی کئی تھنے تقریر کریں گے گراس میں حق کی بات نہیں کریں گے ۔ کئی کئی تھنے تقریر کریں گے گراس میں حق کی بات نہیں کریں گے ۔ کئی کئی تھنے تقریر کریں گے گراس میں حق کی بات نہیں کریں گے ۔ کئی کئی تھنے تقریر کریں گے گراس میں حق کی بات نہیں کریں گے ۔ کئی کئی تھنے تقریر کریں گے گراس میں حق کی بات نہیں ہوگی۔

توفر مایا اللہ تعالی نے ان پرلعنت کی ہے ہیں ان کوبہرہ کردیا ہے اور ان کی آتھوں کو اعما کردیا ہے اور ان کی آتھوں کو اعما کردیا ہے آفکلا یَتَدَبَّرُ وَنَ الْقُرْ اِنَ کیا ہیں دہ فور بیس کرتے قرآن باک میں کہ ان کا دفاق دور ہوجائے ، ان کی ریا کاری ختم ہوجائے آغ علی قُلُو ہے آففالکھا۔ اقسف ال قفل کی جع ہے۔قل کامعنی ہے تالا معنی ہوگایا ان کے دلوں پرتا لے ہیں۔ اقسف ال قفل کی جع ہے۔قل کامعنی ہے تالا معنی ہوگایا ان کے دلوں پرتا لے ہیں۔

حقیقت کی ہے کہ دلوں پرتا لے گئے ہوئے ہیں ورنے آن کریم پڑھے اور سی حفوالا آنام خرابیوں اور جرنامیوں سے پختا ہے۔ فرمایا اِنَّ الَّذِینَ بِشک وولوگ از تَذُواعَلَی
اَدُبَارِ هِمِهُ بَوْ بَعْ اِنِی پشتوں پر فی اِنْعُدِهَا تَبَیْنَ لَهُ الْهُدَی بعداس کے کمان کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی کہ قرآن پاک ان کے سامنے ہے، آخضرت ہنگیا گئی است کو بیجھتے ہیں پھر بھی حق کی طرف پشت وات گرای ان کے سامنے ہے، کھری کھوٹی بات کو بیجھتے ہیں پھر بھی حق کی طرف پشت پھر سے ہیں۔ کیوں؟ القینطن سُول لُهُ مُن شیطان نے ان کو قریب کردیا ہے۔ ان کی پدکاری کو ان کے لیے مزین کیا ہے۔ شیطان کے چیلے اس کی اطاعت کرتے ہیں وا اُن کے میں جوقرآن کو فریم جھنا جا ہے ہیں نہ مانتا جا ہے۔ یہ سے سے طان کے چیلے ہیں جوقرآن کو فریم جھنا جا ہے ہیں نہ مانتا جا ہے ہیں۔ سے اس شیطان کے چیلے ہیں جوقرآن کو فریم جونا جا ہے ہیں نہ مانتا جا ہے ہیں۔ اس شیطان کے چیلے ہیں جوقرآن کو فریم جونا جا ہے ہیں نہ مانتا جا ہے ہیں۔ اس شیطان کے چیلے ہیں جوقرآن کو فریم جھنا جا ہے ہیں نہ مانتا جا ہے ہیں۔

### and the company of th

ذْلِكَ بِأَنَّهُ مُو قَالُوْ الِلَّذِينَ كُوهُوْا مَأْنَزُلَ اللَّهُ سَنُطِيْعُكُمْ فَي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعُلُمُ إِسْرَارِهُمْ وَ فَكَيْفَ إِذَا تُوفَّتُهُ مُوالْمُلِيكَةُ يَضُرِيُونَ وُجُوْهَ هُمُ وَ أَذِيارَهُمْ وَإِلَّ إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ وَالْبَعُوْا مِأَ النَّهُ وَكُرِهُوا عَ رِضُوانَهُ فَلَحْبُطَ اعْمَالُهُ مُوا مُرْحَسِبُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ اَنُ لَنُ يُخْرِجُ اللهُ أَضْعَانَهُ ثُنْ وَلَوْنَكَاءُ لِآرِينِنَكُهُ مُوفَلَعَرَفْتَهُ مُ بِسِيَّمْهُ مَرْ وَلَتَعْرِفَكُهُ مَ فِي لَعْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اعْمَالَكُونَ وَلَنَبُلُوكَ كُنُوحَتَّى نَعُلُمَ الْجُلِهِدِينَ مِنْكُو وَالصِّيرِيْنَ وَبَالُوا اَخْبَارُكُو اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَلُّ وَاعَنْ سَبِيلِ اللهِ وَشَآقُوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَأْتِينَ لَهُ مُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللهُ شَيْئًا وُسَيْعِيطُ اعْمَالُهُ وَهِ ذُلِكَ بِأَنَّهُ مُقَالُوا بِإِل وجهت كهاانهول في لِلَّذِينَ كَرْهُوا

ذلك بِاللهُ مَا اللهُ ا

ناراض كرتى كى وكر هوار ضوائه اورنا يسند كيا انهول في الله تعالى كى خوشنودی کو فَاحْبَطَا عَالَهُ لَهُ الله تعالى في اكارت كردياان كاعال كو آمُحَسِبَ الَّذِيْنِ كَيا خَيالَ كَرْتِيْ مِن وَهُ لُولُ فِي قُلُوبِهِ مُمَّرَضٌ جَن كداول من يمارى ب أَنْ تَنْ يَخْرِجَ اللَّهُ كَمْ رَكْنِيس لَكَ اللَّه تعالى أَضْفَانَهُمُ اللَّكِينُولَ وَلَوْنَشَآءِ اوراً گرجم طابي لَارَيْنُكُهُمُ توالبته بم دکھادیں گے آپ کووہ لوگ فَلَعَرَ فُتَهُمُ پُس آپ ان کی شناخت كرليس بسيلهم ان كى نشانيول سے وَلَتَعْرِفَنَّهُ مْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ اور البتة ضرور بيجان ليس كان كى تفتكوك انداز ع وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْالَكُ عَد اورالله تعالى بى جانتا بيتهار اعمال كو وَلَنْهُ لُو لَكُمْ اورجم ضرورامتحان لين كتيهارا حَلَى نَعْلَمَ الْمُنْجِهِدِينَ • تاكه بم معلوم كرليس مجابرون كو مِنْ عَدْ تُم مِن عَ وَالصَّيرِينَ اورصركرنے والوں كو وَنَبْلُواْ أَخْبَادَكُمْ اورامتنان ليس كتهارى خبرون كالآذين كَفَرُوا بشك وه لوگ جو كافر بين و صَدَّو اعَنْ سَبِيْلِ اللهِ اورروكا انھوں نے اللہ تعالی كے رائے ہے وَشَا قُوالرَّسُولَ اور مخالفت كى انھوں نے اللہ تعالى كے رسول ی مین بقد مالی آن الهداله ای اوراس کے بعد کرواضح بوگی ان کے سامنے بدايت لَنْ يَضُدُّ واللَّهُ شَيْئًا وه بركزنهين نقصان يبني سكت الله تعالى كو يحميمي وَسَيَحْبِطُ أَعُمَالُهُ مُ اوريقينا الله تعالى ان كاعمال كوضائع كرد عكا-

کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ بے شک وہ لوگ جو بھر گئے اپنی پشتوں پر بعد
ال کے کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو چکی بیاس لیے بھرے کہ شیطان نے ان کوفریب
ویا کفر، شرک ، بداعمالی ان کے لیے مزین کی وَاَمْلُ لَیْنَدُ اوران کوہملتیں دیتا ہے
برائیوں پر - بیشیطان کا تسلط ان پر کیوں ہوا کہ وہ شیطان کے پصندے میں آگئے ، اس
کی وجہ کیا ہے؟

فرمایا دلیک بائی که خفائوا بیاس وجہ کمانھوں نے کہا لیڈنی کر کھوا ان لوگوں سے جنھوں نے تا پندکیا کمائی آل الله اس چیز کوجس کواللہ تعالی نے اتا دار بینی جو کھے کا فرتھ یہودی ، عیسائی ، مشرک ، ان کومنافقوں نے کہا۔ کیا کہا سیکھنٹے کئم فی جو کھے کا فرتھ یہودی ، عیسائی ، مشرک ، ان کومنافقوں نے کہا۔ کیا کہا سیکھنٹے کئم فی بعض معاملات میں۔ اسلام کے فی بغض الاکھ بر بہتا کید ہم تمہاری اطاعت کریں گے بعض معاملات میں۔ اسلام کے خلاف جوتم کارروائی کرو گے اس میں ہم خلاف جوتم کارروائی کرو گے اس میں ہم خلاف جوتم کارروائی کرو گے اس میں ہم تمہاراس اتھ دیں گے۔ گویا ان منافقوں کا قارورہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے:

الجنس يَميل إِلَى الجِنس

حساب بی نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالی جانتا ہے ان کی آہتہ با تیں کرنے کو اور خفیہ مشوروں کو فکیف اِذَا تَوَقَّتُهُ مُالْکَلِّکَةُ پس کیسے ہوگاجب جان نکالیں گان کی مشوروں کو فکیف اِذَا تَوَقَّتُهُ مُالْکِلِکَةُ پس کیسے ہوگاجب جان نکالیں گان کی فرشتے یَضْدِ بُوْنَ وَجُوْهَ بُدُ ماری گان کے چروں پر وَادْبَازَهُ مُدُ اوران کی پشتوں پر ماریں گے۔

نفس مطمئنه أورنفس خبيته

جب آدی قریب الموت ہوتا ہے تو صدیث پاک میں آتا ہے کہ جان نکا لئے والافرشته اس کے سمامنے آجاتے ہیں۔ جان نکا لئے والافرشته اس کے سمامنے آجاتے ہیں۔ جان نکا لئے والافرشته اس کے جھے کھڑے ہوتے ہیں کرے آدمی کی جان نکا لئے والا فرشتہ کہتا ہے بائیٹھا النَّفْسُ الْخَبِیْقَة ''اے ضبیث روح! تو نے رب تعالیٰ کوناراض کیا ہے، رب تعالیٰ کی نعتوں کی ناشکر کی ہے اب تیرے جانے کا وقت ہے۔''اس وقت وہ ہری شتیں کرتا ہے کہ مجھے تھوڑا ساوقت دے دو میں تو بہ کرلوں گالیکن فرشتوں کے نظر آجانے کے بعدا یمان بالغیب نہیں رہتا اور مطلوب ہے ایمان بالغیب۔

تفیروں میں آتا ہے کہ اس وقت فرشتے لوہ کے ہتھوڑوں سے اس کے منہ پر مارتے ہیں اور پشت پر مارتے ہیں اس کو مرنے والا ہی جانتا ہے دوسر سے ہیں جانتے ۔ دوسروں کو نہ فرشتے نظر آتے ہیں اور نہ ان کی کارروائی نظر آتی ہے اور نہ وہ مرنے والے کی تکلیف کو مسوس کر سکتے ہیں ۔ بدروح آسانی سے بدن سے ہیں نظتی فرشتے مارکر ، تھینچ کرنکا لتے ہیں ۔ جدروح آسانی سے بدن سے نیالا جائے دہ ساتھ اڑے گرم ملاخ کو گیلی اون سے نکالا جائے دہ ساتھ اڑے گرم ملاخ کو گیلی اون سے نکالا جائے دہ ساتھ اڑے گرم کی اوری سی کی آواز بھی آئے گیا۔ اس طرح تنی کے ساتھ روح با ہرنکا لتے ہیں۔

اورمومن کی روح کوبض کرنے کی تشبید دی گئے ہے بانی کے مشکیزے سے باسر ہے۔

کی ۔ جیسے یانی کے مشکیزے کا منہ کھول دوتو یائی خود بخود باہرنکل جاتا ہے۔ اور روح تكالخدالفرشة ال كوبثارت وية بين أيَّتُها النَّفْسُ الطيب "أيره روح!الله تعالی تھے۔۔رامنی ہے جنت میں تواینا مقام دیکھاوراللہ تعالی کی اُخروی نعتوں کود کھے۔'' بھراس کود نیا ہے جدائی کا کوئی فکرنہیں ہوتا بخلاف مجرموں کے کہان کا ثراحشر ہوتاہے

تو فرمایا کیے ہوگا جب فرشتے ان کی جان تکالیں سے اور ماری سے ان کے مونہوں براوران کی پشتول بر فلا بالمقدم المبتدؤ ساس وجدے کو انھوں نے بیروی کی مَنَا اس چیز کی اَسْهُ خَطَاللَّهُ جوالله تعالیٰ کوناراض کرتی ہے۔وہ کون می چیز ہے جس سے رب ناراض ہے؟ وہ شرک اور کفر ہے اور برے اعمال ہیں۔اللہ تعالیٰ شرک یے رائنی نہیں ہے کفر پر رامنی نہیں ہے۔ بُر ے اعمال ، چوری ، ڈیکیتی ،شراب نوشی ، جوئے و نیرہ پر راضی نہیں ہے۔ یہ وہ کام کرتے تھے جن پر رب راضی نہیں تھا و کے معوا رخبة اك اورنا يسندكيا أنصول في الله تعالى كي خوشنودي كو يجن چيزول كوالله تعالى بسند كرتا ہے ان كويدنا لبندكرتے تھے ۔ ايمان ،توحيد ہے ،نماز اور روزوں ہے ،حق ہے ، عیائی ہےرب راضی ہےان کو بد پہند نہیں کرتے تھے اور جورب تعالیٰ کو ٹا بہند تھیں ان کے پیچیے لگے رہے فاَخبَطْ اَعْمَالْهُنه پس الله تعالیٰ نے ان کے اعمال اکارت کر و پئے۔وہ جواجھے کام کرتے تھے مثلاً تیموں کا خیال رکھتے تھے، بیوہ عورتوں کی دیکھے بھال کرتے تھے بمہمان نوازی کرتے تھے۔ کیونکہ ایمان نہیں تھا توانٹد تعالیٰ نے ان کےاچھے اعمال ضائع کرد ہے۔ ایمان کے بغیرا چھے سے اچھے اور بڑے سے بڑے عمل کی بھی کوئی حیثیت تہیں ہے۔ ایمان ہے تو کتے کو یانی پلا نا نجات کا ذریعہ بن جائے گا اور اگر ایمان

نہیں تو حاجیوں کو بانی بلاتا ہمی سی کام کانہیں ہے۔

آج تواللہ تعالی کے ففل وکرم ہے سعود یہ والوں نے پانی اور دیگر ضروریات کے لیے بڑے انتظامات کیے ہیں ۔اس زمائے ہیں بڑی دفت تھی۔ بس زم زم کا کنوال تھا۔
اللہ تعالیٰ جزائے خبر عطافر مائے ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ کواس نے نہر زبیدہ کال کرمٹی تک پہنچائی جس کی لمبائی استی ،نوے میل تھی۔وہ مختلف چشموں کا پانی اکٹھا کر کے بہاں پہنچاتی تھی۔

تواس زمانے میں پانی کی بڑی دفت ہوتی تھی ۔ لیکن ابوجہل ، ابولہب وغیرہ بڑے بڑے بڑے سرداروں نے راستوں پر جاجیوں کے لیے بہلیں لگائی ہوئی تھیں ۔ اس زمانے میں کہ کرمہ میں داخل ہونے کے سولہ راستے ہوتے تھے تمام راستوں پر سبلیں لگائی ہوئی تھیں اور سبلوں کے اوپر چھپر بنائے ہوئے تھے تا کہ پانی گرم نہ ہو۔ بیسکہ بند کافر اس طرح کرتے تھے گرکیا فاکہ ہ؟ ایک ان چیزوں کاکوئی فاکہ ہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی فرح کرتے تھے گرکیا فاکہ ہ؟ ایمان کے بغیران چیزوں کاکوئی فاکہ ہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی کے ان کی ان نیکیوں کا قرآن کریم میں روفر مایا ہے۔

اہل بدعت کاحضور مَلْكِيْكُ ہے خاہری معبت كرنا:

جیسے آج کل دیکھو! اہل بدعت حضرات جہالت کا شکار ہوکر ظاہری طور پر پیٹمبر

مَثَلُونِ اللّٰهِ كَمِاتِهِ بَهِ مِعقیدت كافظهاد كرتے ہیں ، یں كے ساتھ، قرآن كريم كے ساتھ، مُراندر ہے شریعت كے خلاف چلتے ہیں۔ تو ظاہری طور پرعقیدت كاكيافا كدہ بھائی عقیدت ، محبت وہ ہے جواندر ہے ہو۔ اندركا مطلب ہے ہے كہ آخضرت مَثَلِی نے جو بچھ فرمایا ہے اس كودل ہے قبول كركے اس پرممل كرواس كے خلاف چلنے والے كی عقیدت فرمایا ہے اس كودل حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو بچھ كرتے ہیں بدعات ہیں اور بدعات سے اور محبت كی كوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو بچھ كرتے ہیں بدعات ہیں اور بدعات ہے اس خضرت مِنْ اور بدعات ہے۔

بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے آنخضرت میں افرایا مین اللہ میں اللہ

توفرایاان کا عمال اکارت کردیے آنم کی بیاری ہے نقاق کی مکیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ فی فیکو بھی مقرق جمن کے دلوں میں بیاری ہے نقاق کی مکیا خیال کرتے ہیں تیں اس ن ن ن ن کے خوال کا اللہ تعالی جائے کہ کہ معنی ہوگا کہ ہر گرنہیں نکا لے گا اللہ تعالی ان کے کینوں کو ۔ یہ کیا سی تیں کہ آخضرت ہیں کہ معنی ہوگا کہ ہر گرنہیں نکا لے گا اللہ تعالی ان کے کینوں کو ۔ یہ کیا سی تعظیم ہیں کہ آخضرت ہیں کے خلاف ان کا جو کینہ ہے ، اسلام کے خلاف ان کا جو کینہ ہے ، مسمانوں کے خلاف ان کا جو کینہ ہے ، مسمانوں کے خلاف ان کا جو کینہ ہے ، مسمانوں کے خلاف ان کا جو کینہ ہے ، اسلام کے خلاف ان کا جو کینہ ہے ، مسمانوں کے خلاف ان کا جو کینہ ہے اس کورب تعالی خلاج ہوتا رہے گا ان ہوں رہا ہم آتا مالات پیدا کرے گا کہ وقتا فو قتا ان کی باتوں سے خلاج ہوتا رہے گا ان ہوں رہا ہم آتا ہو گا۔

## بشيرنا مي منافق كاواقعه:

یا نیچویں بارے میں بشیرنا می منافق کا دافعہ آتا ہے ظاہری طور پروہ پہلی صف میں بیٹھتا تھا۔لوگ اس کو برزا نیک مجھتے تھے اندر سے منافق تھا۔اس نے حضرت رفاعہ رَبُائِر کی چوری کی ۔حضرت رفاعہ رہی تن کا تی بوڑھے تھے منہ میں دانت نہیں تھے اور چل پھر بھی نہیں سکتے تنھے گھر والوں نے ان کے لیے میدہ منگوایا تھا کہ زم ی روٹی کھالیں گے ، تھجوریں وغیرہ سخت چیز جیانہیں سکتے تھے۔ پچھلے کمرے میں میدہ کی بوری بھی پڑی تھی اور تکوار وغیرہ ہتھیاربھی پڑے تھے۔ کیچے مکان ہوتے تھے بشیرنے پیچھے سے نقب لگائی ،میدے کی بوری بھی لے گیا اور ہتھیا روغیرہ بھی لے گیا۔ اتفاق سے بوری میں سوراخ تھا آٹا گرتا گیااورنشان جھوڑ تا گیا ۔ صبح ہو کی تو گھر والے اندر گئے دیکھا تو نہ بوری ہے نہ آلموار نہ ڈھال وغیرہ ہے۔حضرت رفاعہ بڑاتر نے اینے بھتیج حضرت ابو قبادہ بڑاتھ کو بلوایا اور حقیقت حال ہے آگاہ کیااور فر مایا ہینے! میں بوڑھا آ دمی ہوں چل پھر بھی نہیں سکتااور منہ میں دانت نہ ہونے کی وجہ ہے بات بھی نہیں سمجھا سکتا ۔تم میری طرف ہے جا کرمبرا مقدمہ آنخضرت بڑھے کے سامنے پیش کرواور بتلاؤ کہ جارا گمان بشیر نامی آ دمی برہے جو ہارے محلے میں رہتا ہے۔ مجلس میں منافق بھی ہوتے تھے انھوں نے آ کربشیر اور اس کے گھر والوں کو بتایا کہ اس طرح تمہارے خلاف مقدمہ پیش ہو گیا ہے۔منافقول نے مشورہ کیا کہ جس طرح بھی ہوہم نے بشیر کو بیجانا ہے کیونکہ بید بدنامی کا داغ ساری زندگی نہیں <u>د حلے گا۔</u>

چنانچے منافقوں نے بشیر کی بوری حمایت کی اور کہا کہ ان ہے کہو کہ گواہ جیش کریں ۔ ظاہر بات ہے کہ اس وفت گواہ کہاں تھے۔ منافقوں نے فقمیں دیں اور اس کی پاک دامنی کو بیان کیا اور کہا کہ حضرت! ایک ایسے نیک ،صالح ، متقی، پر بیز ،گارآ وی پر بلا وجہ الزام لگا دینا بڑی زیادتی ہے۔ ابن کی با تیں من کرآ تخضرت مُلگی کو یقین آگیا کہ یہ چوز بیں ہے اور دعولی دائر کرنے والا غلط کہتا ہے۔ آپ مُلگی نے حضرت ابوقادہ بڑا ہو ۔ اب مُلگی نے حضرت ابوقادہ بڑا ہو ۔ اب مُلگی نے حضرت ابوقادہ بڑا ہو ۔ اب مُلگی نے حضرت ابوقادہ بڑا ہو ۔ اس فر مایا کہ مجھے شرم آئی جا ہے خواہ مخواہ تو نے ایک نیک ، ب گناہ آدی پر الزام لگا دیا۔ اس پر اللہ تعالی نے قرآن کی آیات نازل قرما کیں اور حقیقت کو واضح فر مایا کہ بیروا قعقا چور ہے اور ابوقادہ بڑا نہ کی آیات نازل قرائی کی مطرف ہے جھڑا کرنے والے ۔ ' دور کوع اس سلسلے موں آپ خیانت کرنے والوں کی طرف ہے جھڑا کرنے والے ۔ ' دور کوع اس سلسلے میں نازل ہوئے کہ یہ منافق بڑے بے ایمان اور جھوٹے ہیں ان کا ظاہر پچھ ہے باطن کی ہے۔ اللہ وقافو قان کے کہنے کو ظاہر کرتارہے گا۔ اللہ وقافو قان کے کہنے کو ظاہر کرتارہے گا۔

الله تعالی بی جانتا ہے تمہارے اعمال کو۔ حقیقاً نیک اور بد، اجھے اور یُرے لوگوں کے اعمال کو الله تعالیٰ بی جانتا ہے قدینہ کو ذکھ اور ہم ضرور امتحان لیس کے تمہارا حلی کا عمال کو الله خود نہ میں میں سے نکے لم آئی کہ می جان لیس یعنی ظاہر کردیں مجاہدوں کوتم میں سے قالصیر بن اور صبر کرنے والوں کو۔ جو چیز عمدہ اور اعلیٰ ہوتی ہے اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جنت اتنی تیمتی ہے کہ اس کی قیمت کھی نیادہ ہوتی ہے۔ جنت اتنی تیمتی ہے کہ اس کی قیمت کا کوئی حساب بی نہیں لگا سکتا۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ونیا اور جو پچھ دنیا میں ہے جنت میں ایک جا بک کے برابر جگہ کی قیمت کے برابر نہیں ہے۔ اور جنت میں عور تول کو جولباس ملے گا باق لباس تو در کنار دنیا اور جو پچھ دنیا میں ہے اس کے ایک دو پنے کی قیمت کے برابر نہیں ہے۔ اتن قیمتی شے مفت میں تو نہیں مل سکتی اور نہ آسانی کے ساتھ مل سکتی ہے اس کے لیے جہاد کرنا پڑے گا ور تھا مانی کے ساتھ مل سکتی ہے اس کے لیے جہاد کرنا پڑے گا ور تھا موں پر صبر کرنا پڑے گا۔

ایک ہے جہاداورایک ہے تال۔ جہادعام ہے۔اس کامعنی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دین کے لیے دین کے لیے کوشش کرنا۔اس کے لیے جوبھی کام کرے گا جہاد ہے۔اس سلسلے میں مال خرچ کرنا بھی ،مجاہدین کے ساتھ کسی تشم کا تعادن کرنا بھی جہاد ہے۔ تال کہتے ہیں وشمن کے مقابلہ میں جہاد ہو۔

اور صدیت پاک میں آتا ہے ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ قر آن کریم کی ایک
آیت کریمہ ترجمہ کے بغیر سکھنے کا ثواب سونفل پڑھنے سے زیادہ ہے اور ای روایت میں
ہے کہ ایک آیت ترجمہ کے ساتھ سکھنے کا ثواب ہزار رکعت سے ذیادہ ہے۔ آخر سور کھات
اور ہزار رکعت پڑھے پھی کچھ وقت لگتا ہے۔

توفر مایا تا کہم ظاہر کردیں جاہدوں کواور صبر کرنے والوں کو وَنْ لُوَ أَا خُمَارَ كُمْد

destales destales de la companya de

يَأْتُهُا النَّنِيْنَ النُوْ اَوَصَنُّ وَاطِيعُوا اللهُ وَاطِيعُوا الرَّسُوْلُ وَلاَبُطِلُوْا اعَنْ اللهُ وَالرَّبُولُ وَلاَبُطُوا اللهُ وَاللهُ مَا تُواْ وَهُمُ رُلُفُ الْأَوْلَ اللهُ وَاللهُ مَا تُواْ وَهُمُ رُلُفُ الْأَوْلَ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ مَا تُواْ وَكَنْ مُواْ وَكَنْ مُواْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ مَعَكُمُ وَلاَ يَعْمُواْ وَكُورُ وَلاَ يَسْعَلُمُ الْمُوالُكُونُ وَلاَ يَعْمُوا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

ساتھے وَلَنْ يُتِرَكُمُ اَعْالَكُ وَ اور برگز نہیں كى كرے گاتمہارے اعمال مِن إِنَّمَا يَخته بات ٢ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا ونياكى زندگى لَعت كھيل ب قَلَهُ وَ اوْرَتَمَا ثَابِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا اوراكُرَمُ ايمان لاوَ وَتَتَقَوُا اور ڈرتے رہو یُؤیت اُجُورے مے دے گاتم کواللہ تعالی تہارے اجر وَلَا يَسْئِلْكُمْ أَمُوالْكُمُ اورتبيس ما لَكُم كاوه تم سے تمہارے سارے مال إن يَسْئَلْكُ مُوْهَا الروه ما لِنَكُمْ سے سارے مال فَيَحْفِكُمْ لَيْ الروه ما لَكُمْ مِنْ اللَّهِ عَلَى كريم كو تَبْخَلُوا تُم كِل كرف لك جاوَ وَيُغْرِجُ أَضْغَانَكُ و اور نكالے گاتمهارے اندر كے كھوٹ كو لَمَا أَنْتُمْ لَهَ وَلاَّءِ خبروارتم بيهو تُدْعَوْنَ مصمص بلایا جاتا ہے یشنفے فوافی سبیل الله تاکیم خرج کرواللہ تعالی کے راستے میں فَحِنْ عَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن وَمَهُ أَيْنُخُلُ اور جُوجُلَ كُرِكُ أَ فَإِنَّمَا لَهِ يَخْتُمُا إِلَى يَخْتُمُ بِأَتْ بِ يَبْخُلُ عَنْ نَّفْسِهِ وہ بخل کرے گا یے نفس کے لیے وَاللّٰهُ الْغَنِيّ اور الله تعالی بے برواہے وَأَنْهُ عُوالْفُقَرَآمِ اورتم مِمَّاحِ مِو وَإِنْ تَنَوَقُوا اوراكرتم اعراض كروك يَسْتَبُدِلْقَوْمًاغَيْرَكَهُ برل دے گاتمہاری جگددوسر اوگوں کو تُمَوَّلا مَكُونَةُ اأَمْشَالَكُمُ يَعِروهُ بَهِينَ مُولَ كُمْ مِيسِ-

پہلی آیت کر بہہ میں اللہ تعالی نے تین تھم دیتے ہیں ایمان والوں کو جھوں نے اللہ تعالی کو مایا ہے۔ فرمایا آیڈی اللہ نیا کہ میں اللہ تعالی کو مایا آیڈی اللہ نیا کہ میں اللہ تعالی کے میں اللہ تعالی ہے جو کھو اللہ میں اللہ تعالی ہے جو کھو اللہ تعالی ہے جو کھو

فر مایا ہے اس بر ممل کرو جاہے وہ کرنے کی چیزیں ہیں یا جھوڑنے کی ۔ جن چیزوں کے کرنے کا کہاہے وہ کرواور جن چیزوں کے چھوڑنے کا کہاہے وہ جھوڑ وو۔

دوسراتهم : وَآمِنْ يُعُوالرَّسُولَ اور اطاعت كرورسول مَكَنْ يَهُ كَ اورجس نے آپ مَكُنْ يَهُ كَا الله تعالىٰ كى اطاعت كى سورة النساء آيت نمبر ٨٠ ميں الله مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهُ "جس مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهُ "جس مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ كَا اللهُ اللهُ "جس مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ كَا اللهُ "جس مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ كَا اللهُ "جس مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ كَا اللهُ اللهُ اللهُ "جس مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ كَا اللهُ اللهُ

اور تیبراتیم وَلا تُنظِلُوْ الْعُالَکُدُ اور نه باطل کرو، نه ضائع کروا پنامال کو۔ ایک آدمی نیک اعمال بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ شرک بھی کرتا ہے تو اس کی ساری نیکیاں اکارت ہو گئیں۔ کیونکہ کفروشرک کی حالت میں کوئی نیک عمل بھی قبول نہیں ہے۔
ایک آدمی تو حید پر قائم تھا نیک اعمال کرتا تھا گر بعد میں کسی وقت شرک میں بہتلا ہو گیا تو اس کی ساری نیکیاں پر باد ہو گئیں۔ اس طرح جو تھی مرتد ہوجائے گااس کی ساری نیکیاں بر باد ہو گئیں۔ اس طرح جو تھی مرتد ہوجائے گااس کی ساری نیکیاں جھی بر باد ہوجائیں گی۔

سورة البقره آیت نبر ۱۷ میں ہے وَمَنْ یَدْ تَدِدُ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ فَیمْتُ وَ هُوَ كُورُ وَ اور جَوْ صُلَّمَ مِیں ہے هُو كَافِر وَ فَاولْنِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي اللَّهُ فَيا وَالْحَرَةِ "اور جَوْ صُلَّمَ مِیں ہے این وہ مرجائے کہ وہ کا فرہو پس ضائع ہوگے ان لوگوں کے اعمال دنیا میں ہی اور آخرت میں بھی۔' ریا اور دکھا وابھی مل کو برباد کر دیتا ہے لیمی جس ممل ہے رب تعالی کی رضام قصود نہ ہو وہ ممل باطل ہے اس کا کوئی او ابنیس ہے جی کر کے احسان جلانا بھی نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے کوئی بھلائی کی سے تو اس کو فنہ جلائے۔

### احسان جتلانے اور تکلیف دینے سے صدقات کا باطل ہوجانا:

سورة البقره آیت نمبر ۲۲۲ میں ہے لا تُبطِلُوا صَدَقِتِکُمْ بِالْمَنْ وَالاَدٰی کَالَّذِی یُنْفِقُ مَالَت وَنَاءَ النّاسِ '' اینے صدقات کو باطل نہ کرواحسان جالا کراور تکیف دے کراس شخص کی طرح جولوگوں کودکھانے کے لیے مال خرج کرتا ہے۔' مثال کے طور پر کسی آ دمی کے ساتھ م نے آج سے وس سال پہلے یا بیس سال پہلے یا جالیس سال پہلے یا جالیس سال پہلے نئی کی ہے اب تم اس کو جتلا و کہ میں نے تیسر سساتھ نئی کی تھی۔ وہ نئی برباد ہو جائے گی۔ اس طرح اگر تم نے کسی کوصد قد خیرات ویا ہے پھر تم اس کو اذبت پہنچاؤ کہ میرا کھا کرمیر ساسنے با تمل کرتے ہو۔ اس سے تبارا عمل باطل ہوجائے گا بہرارا ثواب ضائع ہوجائے گا۔ اگر زبان سے کوئی کلم کفرنگل گیا تو اعمال باطل ہوجا کیں گے۔ نیکن کرنا منائع ہوجائے گا۔ اگر زبان سے کوئی کلم کفرنگل گیا تو اعمال باطل ہوجا کیں گے۔ نیکن کرنا میں مشکل سے کین اس کو مخفوظ رکھنا بہت مشکل ہے۔

عدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن بعض ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کی نئیوں کے ذھیر گئے ہوں گے۔ وہ بڑے خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کافضل ہے خیرسا ہے ہیں اسے میں اس سے حق لینے والے آجا میں ہے۔ کوئی کے گااس نے میرا مال کھایا تھا، کوئی کے گااس نے میری عزت پر حملہ کیا تھا، کوئی کے گااس نے میری عزت پر حملہ کیا تھا، کوئی کے گااس نے میری عزت پر حملہ کیا تھا، کوئی کے گااس نے میری عزت پر حملہ کیا تھا، ہوئی کے گااس نے میری غیبت کی تھی۔ حقوق کے بدلے نکیاں تقسیم ہو بدلہ دلوا میں ۔ کوئی کے گااس نے میری غیبت کی تھی۔ حقوق کے بدلے نکیاں تقسیم ہو جا کیں گی اور ابھی حقوق والے باتی ہوں گے۔ پھر تھم ہوگا کہ باتی حقوق والوں کے گناہ اس کے میر پر رکھ کراس کو جہنم میں بھینک دیا جائے۔ تو بے شک نیکی کرنا بھی مشکل ہے مگر اس کو جہنم میں بھینک دیا جائے۔ تو بے شک نیکی کرنا بھی مشکل ہے مگر اس کو این میں مضوفر کر کھنا اس سے بھی مشکل ہے۔

معاف رکھنا!اور بات اچھی طرح سجھنا۔ کسی مردے کے لیے ایصال تواب بڑی اچھی بات ہے اگر قاعدے کے مطابق ہوتانہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مشترک کھاتے سے خیرات کی جاتی ہے۔ جب کہنام فقہا کے کرام کااس مسئے میں اتفاق ہے اور کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ایسا مشترک کھاتا کہ جس میں میتم ہوں کیونکہ وارثوں میں نابالغ بھی ہوتے ہیں۔ توایسے مشترک کھاتے سے صدقہ خیرات کرنا حرام ہے۔ ایسے کھاتے سے ہونے والی خیرات کو کھانے والے خزیر کھاتے سے ہونے والی خیرات کو کھانے والے خزیر کھاتے ہوئے۔ اس

اگرسارے بالغ ہوں گر پچھ موجود ہوں اور پچھ موجود نہوں جوموجود نہوں ان کی اجازت کے بغیر بھی خیرات جائز نہیں ہے کیونکہ اب وہ مرنے والے کا مال نہیں رہاوہ وارثوں کا ہے۔ چرونوں کی تعیین کا بدعت ہونا الگ مسئلہ ہے کہ خیرات تیسرے ہماتویں، وسویں اور جالیہ ویں کو ہوتی ہے۔ ٹیر بعت نے خیرات کے لیے کوئی دن مقرر نہیں کیا۔ پھر اس خیرات کو امیر کھا جاتے ہیں چچ ، تائے ، بھتیج، بھا نجے ، وا ماد کھا جاتے ہیں۔ بھائی! خیرات تو غریبوں کا حق ہے تہما راتو حق بی نہیں ہے تم پیالے ہر ہمر کر کس حقیت سے کھارہے ہو؟ پھراس ہیں ریا اور دکھا وا بھی ہے کہ جب تک دیگ در وازے یہ خیرات ہور بی ہے۔ پوشیدہ طریقے نہیں کوئی صدقہ وخیرات نہیں کرتا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ خیرات ہور بی ہے۔ پوشیدہ طریقے سے کوئی صدقہ وخیرات نہیں کرتا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ خیرات ہور بی ہے۔ پوشیدہ طریقے سے کوئی صدقہ وخیرات نہیں کرتا کہ لوگ کہیں گے کہ بے ب(ماں) مری ہے تو پچھلوں

نے بچھ بھی نہیں کیا۔ بیتوریا کاری ہے۔اس کا ایک تنگے کے برابر ثواب نہیں ہے بلکہ گناہ لاز ہے۔ بیمسئلہ انچھی طرح لیے یا ندھاو۔ہم ایصال ثواب سے نہیں روکتے اس کے غلط است سے میں میں۔

طریقے سے روکتے ہیں۔

پھرایصال تواب صرف مال ہی میں بندنہیں ہے۔ مال صدقہ کرو قر آن کریم پڑھ كربخشو بفلى روز ے ركھ كربخشو ، سجان الله ، الحمد لله ، الله اكبريز هكر ثواب بخشو \_ ايك دفعه سجان الله کہنے ہے، الحمد للہ کہنے ہے، اللہ اکبر کہنے ہے دس دس نیکیاں ملتی ہیں ،کسی کی نیت کر کے پڑھوٹو اب پہنچ جائے گااور پڑھنے والے کے اجر میں بھی کی نہیں آئے گی۔ نسائی شریف میں روایت ہے کہ جتنا تواب کسی کو بخشو کے اتنا تواب شمصیں بھی بدستور ملے گا کوئی کی نہیں ہوگی ۔اینے اعمال باطل نہ کرنے کی مدمیں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی نے تفلی نماز شروع کر کے تو ڑ دی تو اس کی قضا لا زم ہے۔ کیونکہ تفلی نماز شروع كرنے سے ايك عمل بن حميا ہے اب وہ تمہارے ذمہ لازم ہے۔ اوقات كروہ كے سواتم اس کویژ ہوسکتے ہو۔ کیونکہ اب وہ داجب نے فلنہیں ہے۔ نفلی روز ہتم نے شروع کر کے توڑ دیا تواس روز ہے کی قضا واجب ہے۔حضرت عائشہ بین فرماتی ہیں کہ میں نے اور حفصہ پڑائی نے نفلی روز ہ رکھا ہوا تھا کہ کسی نے اچھا کھانا بہطور بدید بھیج ویا اور ہمارے دل مين خيال آياكم بم كماليس - آخضرت مَنْ يَنْ تَشْريف لائة وجم في كها حضرت! بم نے تفلی روزہ رکھا ہوا تھا کھا تا براعمرہ آیا ہم نے کھالیا، روزہ توڑدیا۔ آپ مانی نے فرمایا اِنْتَصِيبَا يَدُومًا مَكَانَهُ "اس كَي جُكُه ايك دن كاروزه ركھو۔" تونفلي عمادت شروع كرنے کے بعد اگر تو ڑدے تو اس کی قضالا زم ہوجاتی ہے جائے تماز ہویا روز ہ ہوجا ہے طواف ہو۔عمرہ سنت ہے فرض نہیں ہے لیکن اگر کسی نے عمرے کا احرام باندھنے کے بعد تو ڑویا تو اب اس کی تضاوا جب ہے۔ 🗠

تورب تعالی فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال کو باطل تہ کرو۔ فرمایا اِنَّ الَّذِینَ کَفَرُ وَا اِنْ الَّذِینَ کَفَرُ وَا اِنْ اللّٰهِ اور روکا اِنْ اللّٰهِ اور روکا حَمْدُ وَاعَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اور روکا

الله تعالیٰ کے رائے ہے۔ خور بھی کافر اور دوسروں کو بھی ایمان کی طرف نہیں آنے دیے قوا اور فعلاً روکتے ہیں گھڑ مائٹوا پھروہ مرصے و کھنے گھاڑ اس حالت میں کہوہ کافر تھے ، کفری حالت میں موت آگی فکن قغیر الله کھنے ہیں ہر گرنہیں بختے گاان کو الله تعالیٰ ۔ جس کا خاتمہ کفر پر ہوگیا اس کی بخشش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آگ الله تعالیٰ عابدوں کوفر استے ہیں فکلا تھی توا ۔ و کھن یہوئ کا معنیٰ ہے ستی کرنا۔ اے مجابدوا پس تم جہاد میں ستی نہ کرو و مَدَنه عَنَّوا اللّه الشّلهِ ماس تَدُعُوا ہے پہلے لا مقدر ہے جیسے تم جہاد میں ستی نہ کرو و مَدَنه عَنَّوا اللّه الشّلهِ ماس تَدُعُوا ہے پہلے لا مقدر ہے جیسے تھے نوا پر بھی لا ہے۔ معنیٰ ہوگا اور ندتم دعوت دوسلے کے۔ کافروں کو سلح کی دعوت تبراری طرف سے نہ ہو۔ کیونکہ اس میں فی الجملہ تبہاری کروری ہوگوار انہیں کرتے کہ مسلمان کسی جگہ میں بھی اپنی ہوری کا اظہار کریں۔

سورة الانفال آیت نمبر ۱۲ میں ہے وَانْ جَنَحُوْ الِلسَّلْمِ فَاجْنَهُ لَهَا "اگروه جَمَل جَا كَيْ اللَّهِ عَلَى جَمَل جَا كَيْ الْكُونُ مِنْ كَيْ يَنْ كُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

نصرت خداوندی :

1970ء کی جنگ میں ملکھو میں سات ہم میسکے گئے جن میں سے ایک ہم پھٹا تھا

جس کی وجہ سے ریل گاڑی کے پڑھ ڈ بے تباہ ہوئے تھے باتی چھٹے۔ سر گودھا ہوائی اڈے پر دوسواٹھای (۲۸۸) بم چھٹکے گئے ان میں سے صرف تین پھٹے۔ یہ بھی رب تعالیٰ کی مدد کی صورتیں ہیں۔ اگر دوسواٹھای (۲۸۸) بم سر گودھا میں پھٹ جاتے تو میرے خیال ہیں وہاں سے شمی بھی ختم ہوجاتی انسان تو انسان ہیں۔

یہ چونڈہ تمہارے سامنے ہے۔ چونڈہ کے کاذ پر کھڑاک تڑاک کی وجہ سے
ہمارے دروازے ملتے تھے۔ دنیا کی تاریخ بیں ٹینکوں کی دوسری بری جنگ تھی۔ پہلی ہٹلر
کے دور میں عالمین کے مقام پر ہوئی۔ دوسری چونڈہ میں ہوئی۔ جہال کیپٹن ایس، اے
نیبری کے پاس صرف سو (۱۰۰) نو جوان مجاہد تھے۔ اس نے مرکز ہے دابط کیا کہ
ہمارے مقابلے میں تین ہزار فوج اور ٹینکوں کی لائن گئی ہوئی ہے اور میرے پاس سو
نو جوان اور تین ٹینک ہیں میرے لیے کیا ہدایت ہے؟ مرکز نے جواب دیا کہ نو جوان نہ
مروا پیچھے ہے جا کیپٹن ایس، اے زیبری نے کہا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے گے ہم میں
فیفیۃ قلیلۃ فیکٹٹ فیکہ گئیڈ گئیڈ رق بیاڈن اللہ [البقرہ: ۲۳۹]" بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ
چولی جماعتوں پر عالب آئی ہیں۔' مرکز ہے اجازت ال گئی کہ جاؤلاو۔
چولی جماعتوں پر عالب آئی ہیں۔' مرکز ہے اجازت ال گئی کہ جاؤلاو۔
چولیں کھنے لڑائی ہوئی اس نے لڑائی کا درخ پھیر دیا، ٹینک اڑاد ہے ، اللہ تعالی نے فتح عطا

کا سارا مال بھی لوٹ لیا گیا۔''اس ہے اندازہ لگاؤ کہ جس کے گھر کا ایک فردیجی نہ رہے اور مال بھی ندر ہے تو کتنا بھاری نقصان ہے۔ بیر بخاری شریف اور سلم شریف کی روایت ے- اِنْمَاالْحَيْوةَالدُّنُيَالَحِبُ وَلَهُوْ بَخِتْ بات بكردنيا كى زندگى تعيل تماشا ب-تھیل وہ ہوتا ہے جس میں لوگ آپس میں لگے ہوئے ہوں لوگ اس کوکر (انجام دے) رہے ہوتے ہیں۔ اور تماشا کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھنا ہے۔ بید نیا تھیل ہے پچھ كارخانے والے، كوٹھيوں والے ہيں ، كاروں اور جہازوں والے ہيں اور ہم تم تماشائي میں وَإِنْ تُؤْمِنُواْ وَتَتَقَوْد اورا كرتم ايمان لا وَاور الله تعالى كى نافر مانى سے بيجة رہو يُوْيَكُ وَكُورَكُ وَ الله تعالى مس تهارا اجرد عافر الما وَلَا يَسْ لَكُ وَالْكُو الدُّو الدُّو اورنبیں مانگنااللہ تعالی تم سے تمہارے سارے مال این یَسُنٹ کُمُتوَهَا اگروہ مانگے تم ے سارامال فَيَحْفِكُمْ لِي وه تُلك كرے تم كوتمہارے يتھے يراجات تَبْخَلُوا تم بن كرن لكورز كوة تم سے جاليسوال حصد ماتكتى ہے بمشردسوال يا بيسوال جعد ماتكتا ہے۔اگراللہ تعالی فرماتے کہ سارے کا سارا مال دوتو تم خور سمجھ لوکہ جو جالیسوال ، دسوال اور بیبواں حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور دیتے ہوئے کڑھتے ہیں انھوں نے سارا مال کہاں وینا تھا۔رب تعالیٰ کا احسان ہے کہ جالیس میں سے ایک روپیہ لیا ہے اور انتالیس روید تنهاری جیب میں ہیں۔ دوسویس سے یا کے رویے لیے ہیں ہزار میں سے پچپس رویے لیے ہیں۔ اگر بارائی زمین ہے تو دسواں حصہ ہے۔ اگر جاہی اور نہری ہے تو بيسوال حصه ہے۔ اور يا در كھنا! عشر ہر چيز ميں ہے۔ اناج ، پيل ، سبزى ، ٹماٹر ، پياز ، تھوم ، وصیا ہمرچیں، ہر چیز میں با قاعدہ عشر ہے۔

بخارى شريف من روايت ٢٠ أكِلُّ مَا أَخْسَرَجَتُهُ الْأَدْضُ فَفِيْهِ الْعُشْر

''جو چیز زمین میں بیدا ہوتی ہے اس میں با قاعدہ عشر ہے۔'' جا ہے اس چیز کا دسواں حصہ دے دویا اس کی قیمت دے دو۔۔

تو فرمایا الله تعالی تم ہے سارا مال نہیں مانگا اگر سارا مال مانگے تو مبالغہ کرے تهارى يحقير إلى المنات م بكل كرف لك جاو ويخرج أضْفَانَكُمُ - اضغان ضِغُنْ کی جمع ہے اس کامعنی ہے کینہ۔ اور اللہ تعالیٰ نکالے گا تمہارے اندر کے کھوٹ کو۔ تمہارے سارے کینے باہرنگل آئیں کے کدرب نے ہمارے یاس تو کی جھ بھی نہ چھوڑ اسارا م مجھ لے لیا۔ اس وقت تم اس طرح کی باتیں کرتے۔ فرمایا عما خبردار انتفاظ و لاَع تم وہ مو شدعون تم كورعوت دى جاتى ہے لِتَنفِقُو إِنْ سَبِيْلِ اللهِ تاكم تم خرج كروالله تعالى كراسة من فيهند بربعض تم من ساب بين من يُنطَلَ جو بخل کرتے ہیں۔سب تو نہیں بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالی کے راستے ہیں خرچ کرنے مين بحل سے كام ليت بين فرمايا وَمَنْ يَبْخَلْ فَالْمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ اور جو بخل كرے گاہے شک وہ بخل کرے گا سے نفس کے لیے۔اس کے بخل کا وبال ای پر بڑے گارب تعالیٰ کا کیا گرے گا۔ صدیث پاک میں آتا ہے کہ ساری کی ساری دنیا استقیا قلب رَجُل " متقى موجائے رب تعالى كى خدائى ميں ايك رتى كااضا فينبيں موسكتا اور اگرمعاذ الله سادے کے سارے کافر ہو جائیں تو رب تعالیٰ کی خدائی میں رتی برابر کی نہیں ہو

توجس نے بخل کیا اس نے اپنی کے لیے کیا وَاللهُ الْغَنِی اور الله تعالی کے بید کیا وَاللهُ الْغَنِی اور الله تعالی توصد اور بے نیاز ہے ساری کا نئات سے اور ساری کا نئات اس کی مختاج ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی کی ساری مخلوق کا نئات سے اور ساری کا نئات اس کی مختاج ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی کی ساری مخلوق

مفسرین کرام بیشیم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام مُنظِیّم نے اللہ تعالی اور اس کے رسول بیکھیے کی اطاعت کی تو اللہ تعالی نے ان کو متحکم کر دیا۔ انھوں نے جان و مال کی قربانیاں پیش کیس اور اپنی و فا داری ٹابت کر دی تو ان کی جگہ کی دوسری قوم کولانے کی ضرورت نہ بیڑی۔

الله تعالی جمیں اپنافر ماں بردار بنائے اور آنخضرت مُلْکِیْکُاکا فرمال بردار بنائے ، ایمان پرقائم رکھے اورسب کا خاتمہ ایمان پرفر مائے۔ (امین )

de la companya de la

-

The second second second

Company of the party of the par

المال ال



# ﴿ أَيَاتِهَا ٢٩ ﴾ ﴿ أَنْ اللَّهُ مُنْ وَيَرُهُ الْفَتُحِ مَنَانِيَةٌ !!! ﴿ وَكُوعَاتِهَا ٣ ﴾ ﴿

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ فِي الرَّحِيْمِ

اِنَّافَتَهُ مَنَالَكَ بِشَكَ بَم نِ فَتْ وَكَاآبِ وَفَتْحًالَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

يَهُدِيَكَ اور چلاتار ہے آپ کو صِرَاطًا مُنستَقِينمًا سير هے داستے پر قَ يَنْصُرَكَ اللهُ اور تاكه مدد كرے الله تعالى آپ كى فضرًا عَزيْرًا زبردست مدد هُوَالَّذِي وه وبي ذات ب أَنْزَلَ السَّكِينَةَ جس نے اتارا اطمینان فِن قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ مومنوں کے دلوں میں لِيَزْدَادُوۤ ا اینمانا تاکه وه زیاده بول ایمان میل مَعَ اینمانیه نه اینانول کے كِ وَالْأَرْضِ اورزمن كَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا اور بِ الله تعالى جائے والاحركينيًا حكمت والا تِيدُخِلَ الْمُؤْمِنِينَ تاكه وه داقل كرايمان والمردول كو وَالْمُؤْمِنْتِ اورايمان والى عورتول كو جَنْتِ اليه باغات میں تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ وَ جَارِی ہِی ان کے نیج نہریں خُلِدِيْنَ فِيْهَا جَمِيْتُ رَبِي كَانَ مِنْ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمُ اورتاكه مناوان ے سَیّاتِهِمُ ان کی خطا کی و گان ذلک اور ہے یہ عِنْدَاللهِ الله تعالى كنزديك فَوزّاعَظِيمًا كاميالي برى وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ اور تا كه سزا دے منافق مردول كو وَالْمُنْفِقْتِ اور منافق عورتو س كو وَالْمُشْرِكِيْنَ اورمشرك مردول كو وَالْمُشْرِكِيِّ اورمشرك عورتول كو الظَّانِينَ بِاللَّهِ مَعِومًان كرت بي الله تعالى كي بارك ميس ظرك السَّوع يُراكَّمَانَ عَلَيْهِمُ النارِبِ دَآبِرَةُ السَّوْءِ بُرَى رُوش وَغَضِبَ اللهُ

عَلَيْهِ أورالله تعالى عضب تاك بوا بان بر وَلَعَنَهُ هُ أوران برلعنت كى ب وَاعَدَنهُ هُ أوران برلعنت كى ب وَاعَدَنهُ هُ اور تياركيا ب ان كے ليے جَعَنَّمَ دور خُ وَسَاءَ فَ مَصِيْرًا اور وہ بہت بى يُرامُه كانا ہے۔

#### تعارف سورت:

السورت كا نام سورة فتى ہے۔ پہلی آیت كريميں فَتْحَامَّينِنَا كَافظ موجود ہيں۔ بيسورت مدين طيب بيل آيت كريميں فَتْحَامَّينِنَا كَافظ موجود ہيں۔ بيسورت مدين طيب بيل نازل ہوئی۔ایک سودس سورتيں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھيں۔اس کے چار (۴) ركوع اور انتيس (۲۹) آيتيں ہيں۔ آنخضرت مَنْكَفِيُّا كَمَا مَرَمه سے اجرت فرما كر مدينہ طيب تشريف لے گئے۔ حمر قريش كمه نے آپ مَنْكِفِيُّا كا تعاقب نہ چوڑا۔ ہجرت كے دوسرے سال غزوہ بدر چین آيا در هي جي ہجرى ميل غزوہ ميں۔ پھر ہجرت كے تيسرے سال شوال ميں غزوہ احد چین آيا اور هي جي ہجرى ميل غزوه خدان كامعركہ چین آيا۔ يہ تين الرائياں براہ راست كے والوں سے لاى مَنْئيں۔

#### واقعه حدييبيه:

خواب کے متعلق میہ بات ذہن میں رکھیں کہ خواب کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ

ذعمرة الحنان

اس کی تعبیر فوری طور پرسامنے آجائے۔خواب اوراس کی تعبیر میں عرصہ دراز حاکل ہوسکتا ہے۔حضرت یوسف علیے نے بچین میں خواب دیکھااس کی تعبیر جالیس سال بعد ظاہر ہوئی۔تو خواب کے لیےضروری نہیں کہ رات کو دیکھوٹو صبح کواس کی تعبیر سامنے آ جائے۔ تو آپ ﷺ نے صحابہ کرام رہے ہے سامنے خواب کا ذکر فر مایا۔ سب کا خیال ہوا کہ شایدائ سال عمرہ کرنا ہے۔ کیونکہ حج تو ابھی تک فرض نہیں ہوا تھا۔ حج ۹ ھ میں فرض ہوا ہے۔ چنانچہ آپ مُثَاثِينَا نے فر مایا کہ عمرے کی تیاری کرواور اینے دفاع کا سامان بھی ساتھ رکھو کہ کے والول ہے براہ راست تنین جنگیں ہو پیکی ہیں۔ ہوسکتا ہے وہ مزاحمت كري توجم شكست نه كهائيل - ال سفرين آب يَنْكَيْنَ كَ ساته تقريباً پندره سوسحابه كرام مَنْ ﷺ منتھ۔اس سفر میں ایک بھی منافق شریک نہیں تھا۔منافقوں نے آپس میں مشورہ کر کے طے کیا کہ ایک بھی ان کے ساتھ نہ جائے کہ ملے والوں کے سراتھ تین لڑائیاں ہو چکی میں اور بیان کے گھر جارہے ہیں۔وہ اتنے بے غیرت ہیں کہان کوزندہ چھوڑ دیں گے؟ چنا نجیه اسکے رکوع میں بات آئے گی ان شاء اللہ نتعالیٰ کہ منافقوں نے کہا ۔ قر : يَّنْقَلِبَ الرَّسُولَ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى اَهْلِيهِمْ اَبَدُا " مِرَّرَبْهِن وابِن لوث كرا كي ك الله کے رسول اور ایمان والے اپنے گھروں کی طرف جھی بھی ۔'' ہمیں موت کے منہ میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بتیجہ بیہ ہوا کہ ایک بھی منافق اس سفر میں آپ کے ساتھ نہیں

مدینہ طیبہ سے چھمیل دورایک مقام ہے ذوالحلیفہ ،آج کل اس کو بیئر علی کہتے ہیں۔ یہ میقات ہے۔ وہال سے آگے احرام کے بغیر نہیں جاسکتے ۔ یول سمجھو جیسے نماز شروع کرنے کے لیے کبیر نہ کھی تو شروع کرنے کے لیے کبیر نہ کھی تو

نماز نہیں ہوگی۔اور تکبیرتحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں پہلے حلال تھیں وہ تکبیرتحریمہ کماز نہیں ہوگی ہیں۔اسی طرح احرام کے بعد وہ کام نہیں کرسکتا جو پہلے کرسکتا تھا۔سلا ہوا کپڑ انہیں پہن سکتا ،سرنہیں ڈھا تک سکتا۔مونچیں نہیں کو اسکتا ، ناخن نہیں تراش سکتا ، خوشبونہیں لگا سکتا ، مونچیں نہیں کو اسکتا ، ناخن نہیں تراش سکتا ، خوشبونہیں لگا سکتا ۔

تو آپ یکی گئے نے اور صحابہ کرام مَرَقِی نے احرام با ندھا اور قربانی کے اونٹ ساتھ لیے۔ اگر چیمرے کے لیے قربانی ضروری نہیں ہے اور ندمفر درج کے لیے۔ قربانی قران اور تہت والے کے لیے واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی عمرے کے موقع پراور مفر درج کے موقع پراور مفر درج کے موقع پر کر ہے تو ایس ندو ہے۔ قران اسے کہتے ہیں کہ جج عمرے کا اکتھا احرام باندھا جائے۔ اور تہت کہتے ہیں کہ جج عمرے کا اکتھا احرام باندھا جائے۔ اور تہت کہتے ہیں کہ ایک ہی سال میں پہلے عمرہ کرے پھر ج کرے۔

تواحرام با عرصاء قربانی کے جانور ساتھ لیے اور لگیٹ اللّہ م لگیٹ کہتے ہوئے سفر شروع کیا۔ مکہ مرمہ کے قریب پنچے ، کافروں کو علم ہوا تو ان کو یہ شبہ ہوا کہ ہم پر جملے کے لیے آ رہے ہیں چنا نچے انھوں نے لڑائی کی تیاری کرلی۔ مکہ مرمہ ہے چیمیل دور حدیبیکا مقام ہے۔ آج کل اس کا نام شمیہ ہے حدیبیہ کے نام سے کوئی نییں جانتا۔ اس کا پچھ حصہ باہر ہے۔ تو جب حدیبیہ کے مقام پر پنچے تو کا فروں نے مزاحمت کی ، بڑا طویل قصہ ہے۔ کہنے گئے کہ ہم نے عرف نہیں کرنے دیتا۔ یہ ہی و کی مزاحمت کی ، بڑا طویل قصہ ہے۔ کہنے گئے کہ ہم نے عرف نہیں کرنے دیتا۔ یہ ہی و کی سے رہے تھے کہ احرام با ندھ ہوئے ہیں لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے۔ پھر بھی کہنے گئے کہ ہم ان عرف کرنے دیتا آئے۔ پھر بھی کہنے کے کہ ہماری غیرت گوارانہیں کرتی کہ تصین اس سال عمرہ کرنے دیں آئندہ سال سکی۔ کے بعد دیگرے ان کے جارنمائندے آئے۔

آ تخضرت يَوْلِيَّنِ كُول مِن خيال بيدا مواكة ميں بھى كوئى نمائندہ بھيجنا جا ہے۔

چنانچ آپ متالی نے خریم مختر کو بلایا اور فر ما یا کہ اے عمر! ان کے آدی آئے ہیں اور ہمارے ساتھ جذباتی ہا تیں کرکے جلے جی ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی کوئی نمائندہ بھیجنا چاہیے کہ وہ جا کر ان کے تجربہ کار اور معاملہ فہم لوگوں کے ساتھ بات کرے ۔ حضرت عمر مناہ فہم لوگوں کے ساتھ بات کرے ۔ حضرت عمر مناہ نے کہ نے عرض کیا کہ حضرت! بڑی اچھی بات ہے۔ آپ ہنگی نے فر مایا کہ میر اخیال ہے کہ مسمیس نمائندہ بنا کر بھیجوں ۔ کہنے لگے حضرت! جمھے نہ بھیجیں کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ میری طبیعت میں صدت ہے ، تیزی ہے۔ اگر انھوں نے میر ساتھ کوئی الی بات کی کہ میں برواشت نہ کر سکا تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ آپ عثمان بن عفان بڑی کو بھیجیں کہ بڑی میں برواشت نہ کر سکا تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ آپ عثمان بن عفان بڑی کو بھیجیں کہ بڑی میں شندی طبیعت کے مالک ہیں۔ جس طرح بھی کوئی بات کرے وہ بڑے شخنڈے دول سے شندی طبیعت کے مالک ہیں۔ جس طرح بھی کوئی بات کرے وہ بڑے کے مالک ہیں۔ سنتے ہیں۔ دب تعالی نے مزاج الگ انگ بنائے ہیں۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جومزاج کسی کا بنایا ہے وہ بدل نہیں سکتا۔ ہاں! مصرف بدل جاتا ہے۔ مثلاً صدیوں ہے عربوں کا مزاج لڑائی کا تھا تو ان کو بیٹیں کہا کہ تم لڑونہ، بلکہ مصرف بدلا کہ پہلے تم اپنی ذات کے لیے لڑتے تھے اب تم خدا اور رسول کے لیے لڑوکا فروں کے ساتھ جہاد کیا اور خوب کیا۔

چنانجے حضرت عثمان بڑت احرام کی حالت میں ان کے پاس گئے اور ان کے بروں
کے ساتھ گفتگو کی ۔ ان کے نوجوان جذباتی تھے و کیور ہے تھے کہ ہمارے یہ باب (بروے
اور بوڑھے لوگ ) بڑی نرم نرم با تیں کرتے ہیں حضرت عثمان بڑات کو ان سے لیا اور ایک
روایت میں ہے کہ کعبة اللہ میں بند کر دیا اور خبر مشہور کروی کہ عثمان بڑات کو شہید کرویا گیا
ہے ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تی کے افواہ تھی اور بیر

روایت زیادہ مضبوط ہے کہ قید کرنے کی افواہ تھی۔ آنخضرت میں گئی نے فرمایا کہ انھوں نے ہمارے سفیر کو قید کر لیا ہے ہم اپنے قیدی کو چھڑا کیں گے۔ اس سلسلے میں آپ میں گئی نے درخت کے بیات میں اس میں آپ میں گئی ہے درخت کے بینچے ساتھیوں سے بیعت لی۔ اس کا ذکر آگے آرہا ہے کہ جب ان کا نمائندہ سہیل بن عمروآیا تو معاملہ طے پا گیا۔ حضرت علی بھتے خوب نویس بھی تھے اور زودولیس مجمی تھے۔

خیر حضرت عمر زائر نے کہا کہ حضرت! آپ نے بیٹی فر مایا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ آپ نے فر مایا کہ ہاں! میں نے کہاضر در تھا تھر بیر تونہیں کہا تھا کہ اس سال کریں گے۔ فر مایا ان شاء اللہ ضرور کریں گے۔ جوشر الط مطے ہوئی تھیں ان میں سے ایک بیچی تھی کہ آئندہ سال آ کرتم طواف کرو گے اور صرف تین دن یہاں تھہرو گے۔ تین دن یہاں تھہرو گے۔ تین دن کے بعد یہاں سے چلے جاؤ گے۔ اس موقع پر واپسی پر داستے میں بیسورۃ نازل مدئی،

فرمایا اِنَّافَتَخَالَكَ فَنْهُا أَمِیْنَا بِشَک بم نے آپ کوفتح وی فتح کھی۔ حضرت عمر مَحَالَة نے کہا کہ حضرت! بیشرائطاتو ہمارے حق میں نہیں ہیں۔ کیا بیافتے ہے؟ آب مَنْ الْجَالِيَّ نَعْرِما إِلَى الْتَحْ ہے۔ بول مجھوکہ بدفتح کی تمہیدتھی۔ یہ ادھ کا واقعہ ہے اور دوسال بعد مکہ کرمہ فتح ہوگیا۔ اس صلح کے بعد آمد ورفت شروع ہوگئی ، نفرت کم ہوئی۔ ای صلح کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید رَفَاتُد فاتح مشام مسلمان ہوئے اور ای صلح کے زمانے میں حضرت عمر و بن العاص رَفِاتِد فاتح مصر مسلمان ہوئے۔ آمد ورفت کا سلسلہ شروع ہوا ، ایک دوسرے سے متاثر ہوئے ۔ تو یہ فتح کی تمہیدتھی ۔ تو فر مایا بے شک ہم نے آب کو فتح دی کھی فتح کے تنا کہ معاف کردے الله متائے قدیم میں فتح فتح دی کھی تنا کہ معاف کردے الله تعالیٰ آپ کی وہ لغزشیں جو پہلے ہو چی ہیں وَ مَا اَنَا عَیْ اور جو بعد میں ہوں گی۔ تعالیٰ آپ کی وہ لغزشیں جو پہلے ہو چی ہیں وَ مَا اَنَا خَیْ اور جو بعد میں ہوں گی۔

ابل سنت والجماعت كا مسلك بيب كما انبيائ كرام عليه معصوم بوت بيل كبيره گذا بول سے بھی اور صغيره گذا بول سے بھی درائ كا غلطی پيغبر سے بوسكتی ہے اور اس كور بی میں ذلت بغزش كہتے ہیں۔ اور بیز گناه صغیرہ بوتی ہے اور نہ كبيرہ بوتی ہے۔ اس كور بی میں ذلت بغزش كہتے ہیں۔ اور بیز گناه صغیرہ بوئی ۔ اللہ تعالی نے تنبیہ فر مائی ۔ شہد جیسے بدر کے قید یوں کے متعلق آپ مَن الله الله الله الله الله تعالی نے تنبیہ فر مائی ۔ چونكہ مقام بہت او نچا ہوتا كی حرمت کے متعلق آپ مَن الله کور من سبیہ فر مائی ۔ چونكہ مقام بہت او نچا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی چھوٹی باتوں بر بھی گرفت ہوتی ہے :

#### 🗝 نزدیکال را بیش بود حیرانی

جتناکی کا درجہ او نچا ہوتا ہے آئی پابندیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو نفز شوں کو اللہ تعالیٰ نے ذنب کے ساتھ تعبیر فر مایا ہے کہ آب میں گئی گزشتہ نفز شیں بھی معاف کردیں اور جوآئندہ ہوں گی وہ بھی معاف کردے گئی تھے نوخہ مَدَّ عَلَیْن کَ اور تا کہ پورا کرے اپنی نعت کو ہوں گی وہ بھی معاف کردے گا ویئے قین خمت اور تا کہ پورا کرے اپنی نعت کو آپ کو وہ بھی معاف کردے گا اور تا کہ چلاتا ہے آپ کو سید ھے دائے پر آپ کی فیکٹ کے سرکا طالم سنتھ نے میں اور تا کہ چلاتا ہے آپ کو سید ھے دائے پر قیمن شرکا گا نہ فیکٹ کے اور تا کہ مدد کرے اللہ تعالیٰ آپ کی زبر وست مدد۔ اللہ قیمن کے اللہ تعالیٰ آپ کی زبر وست مدد۔ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی در سے مدد کی سید کی در سے مدد اللہ تعالیٰ آپ کی در سے مدد اللہ تعالیٰ آپ کی در سے مدد اللہ سید کی در سید سے مدالہ تعالیٰ آپ کی در سے مدد کی در سے مدد اللہ تعالیٰ آپ کی در سے مدد کی در سے مدد کی در سید سے مدر سے مدد کی در سے مدالہ کی در سید کی در سید سید کر سے اللہ تعالیٰ آپ کی در سید کر سید کی در سید کر سید کر سید کر سید کی در سید کی

تعالیٰ نے آپ مَنْ اَلَیْ کی مدد فر مائی اور صلح حدید ہے دوسال بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور تورات کی پیش گوئی بھی بوری ہوئی کہ آخری پینجبر مکہ مکرمہ ہے ہجرت کر کے بیٹر ب آئے گا۔ مدینہ منورہ کا پہلا نام بیٹر ب تھا۔ پھر دس ہزار قدسیوں کے ہمراہ فاران کی چوٹیوں سے (جبل نورکا پہلا نام فاران ہے جس پر غار حراب ) سے ظاہر ہوگا اور فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوگا۔

اب جوتورات چھی ہے اس سے پادر یوں نے دس ہزار کالفظ نکال دیا ہے تاکہ وہ آپ پرصادق ندآئے۔ ۱۹۰۱ء سے پہلے کی جوتورات ہے اس بیس بیلفظ موجود ہے۔
میں انگلتان گیا تھا۔ جب میں مانچسٹر پہنچا تو ساتھیوں سے کہا کہ جھے تورات کا کوئی پرانا ننے دکھاؤ۔ ساتھی پراناننے لائے۔ چونکہ میں انگریزی نہیں جانیا تھا ساتھیوں سے کہا کہ فلاں باب نکال کرید آیات پڑھو۔ انھوں نے جب پڑھیں تو ان میں بیلفظ دی ہزار قد سیوں کا موجود تھا۔ یہودی ، عیسائی اپنی کمایوں میں تحریف کرنے رہتے ہیں فظی بھی قد سیوں کا موجود تھا۔ یہودی ، عیسائی اپنی کمایوں میں تحریف کرنے رہتے ہیں فظی بھی اور معنوی بھی۔

تو کے والوں کے ساتھ جوشرائط سے ہوئی تھیں ان میں ہے بعض نرم تھیں مسلمانوں کے تن میں تھیں اور بعض خت اور پریشان کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی نازل فرمائی فرمایا کھوائڈ فن آڈر کی الشکیٹ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے اطمینان اتارا آسلی اتاری فی قدو کو الشکوئی مومنوں کے دلوں میں لیکڑ دادو آلیفہ انافی الیمان میں اپنے ایمانوں کے ساتھ - تاکہ وہ زیادہ ہوں ایمان میں اپنے ایمانوں کے ساتھ - تاکہ ان کا ایمان مزید ہو ہو جائے ۔ سحابہ کرام مؤلئتم ایمان میں تو پہلے ہی کا مل تھے آسکین نازل ہونے کے بعد ان کے ایمان اور مضبوط ہو گئے ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویلہ جُنُودُ السّماؤتِ الله اللہ اللہ کے ایمان اور مضبوط ہو گئے ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویلہ جُنُودُ السّماؤتِ

وَالْأَرْضِ اورالله تعالى بى كے ليے بي الشكرة سانوں كے اورز من كے ۔ اگر كافروں كى اکٹریت ہے توکوئی بات نہیں تشکر سب رب تعالی کے ہیں وکھان الله عَدِیْسًا حَکِیْمًا اورب الله تعالى جائة والاحكمت والا يهيد خل المؤمنية والمؤمني تأكدواهل كر الله تعالى ايمان والم مردول كواورايمان والى عورتول كو جَدَّتِ السِّه باغات میں تَجْرِی مِنْتَحْتِهَاالْاَنْهُ وَ جاری ہیں ان کے نیج نہریں خلدیو بھیا ہمیشہ بميشر بي كان جنتول من ويتكفِّر عَنْهُ مُسَاتِه و اورتا كرمناد الله تعالى ان کی خطائیں ایمان کی برکت ہے، نماز اور دضو کی برکت ہے۔ نیکیوں کی برکت ہے صغیرہ گناہ خود بخو دمعاف ہو جاتے ہیں۔ بندے نے ایک قدم مسجد کی طرف اٹھایا نماز کے کیے ایک صغیرہ گناہ معاف ہو گیا ، ایک درجہ بلند ہو گیا ، دس نیکیاں بھی مل گئیں ۔اور اگر کوئی فی سبیل اللہ کے ارادے سے نکلے کہ ہم نے قرآن کا درس سنتا ہے کیونکہ دین حاصل كرنائهي في سبيل الله كي مديس بي قوايك قدم يركم ازكم سات سونيكيان بين \_آتے ہو ئے بھی اور جاتے ہوئے بھی۔ اگر آنے جانے پر بیسہ خرج ہوا ہے تو ایک روپے پر کم از کم سات سورو ميكا تواب ب والله يُضاعِف لِمَنْ يَشَاء اور الله تعالى جس كے ليے ا جا ہےزیادہ کرے۔

توفر مایا مثادے گاان ہے ان کی خطا کی و گان ذلات عِندَالله اور ہے یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں فوز اعظیٰ بری کا میابی ۔ آدی کے گناہ مث جاری ، رب تعالیٰ راضی ہوجائے اور جنت میں داخل ہوجائے ، بری کا میابی ہے قریع قریم قریب المنظیقی نور اللہ تعالیٰ منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو وائد شغیر کے بن وائد شعالی منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو وائد شغیر کے بن وائد شعالیٰ منافق مردوں کو الظا آئین باللہ وائد شعالیٰ ما ورمشرک عورتوں کو الظا آئین باللہ

ظَنَّ الشَّوْءِ جُوگان كرتے بين الله تعالى كے بارے بين يُراگان كالله تعالى مومنوں كى مدذبين كرے گايسارے خم بوجائيں گان كاصفايا بوجائے گا عَلَيْهِ وَدَآبِرَةُ السَّوْءِ الْمُعَى بِرَبِي كُروش ان بِرَّروش بِرْے گا الله تعالى كفتل وكرم سے مسلمانوں كا بچھ نقصان نہيں ہوگا و غضب الله عَلَيْهِ وَ اور الله تعالى كا غضب بوا ب ان پر وَ نقصان نہيں ہوگا و غضب الله عَلَيْهِ وَ اور الله تعالى كا غضب بوا ب ان پر وَ لَعَمَنَ وَ اور الله تعالى كا غضب بوا ب ان پر وَ لَعَمَنَ وَ اور الله تعالى كا غضب بوا ب ان پر وَ لَعَمَنَ وَ اور ان برلعت كى ب وَ اَعَدَّ لَهُ مُجَعَنَدُ وران كے ليے تياركيا ب ورون خور اور كيا بي چھتے ہو؟ وَسَاءَ فَعَن عَصِيْرًا اور وہ بہت بى بُرا مُحكانا ہے۔ الله تعالى ورخ دور خ داور كيا بي چھتے ہو؟ وَسَاءَ فَعَن مَرد اور عورت كوجنم سے بچائے اور اسے فضل وكرم سے جموی مرد اور عورت كوجنم سے بچائے اور اسے فضل وكرم سے جنت كا وارث بنائے۔

description of the second

### وَيِلْهِ جُنُودُ التَّمَالِي وَالْكَرْضُ وَكَانَ

اللهُ عَزِيْزًا عَلِيْمًا ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَزِيْزًا عَلَيْمًا ﴿ اللهُ عَزِيْزًا عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدُوا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وَبِلْهِ اورالله تعالى الله عَنِيدًا عَلَى الله وَالله والله وا

يبايعونك جوبيت كرتے بي آپ سے إنمايبايعون الله بختربات ب وہ بیعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یَدُاللهِ الله تعالیٰ کا ہاتھ فَوْقَ آیدیہ عَدِ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے فَمَر نی نیکے تَ پس جو مخص توڑے گا فَانَّمَا يَنْكُثُ لِيلَ بِحُسَكَ وه تورُتا ہے عَلَى نَفْسِهِ اینے نَفس کے نقصان کے جس براس نے معاہدہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ فَسَیْوُ بِیْنِہِ پس عن قریب دے گاس کواللہ تعالی آجر اعظیم اجربرا سیقول عن قریب کہیں گے لَكَ آپِ كَسَامِنَ الْمُخَلَّقُونَ جُويِيَ فِي مِهُورُكَ مِنَ الْأَعْرَابِ ویہاتوں میں سے شَغَلَتُنَا آمُوَالُنَا مشغول رکھا ہمیں جارے مالول نے وَاَهْلُونَا اور مارك مرك افراد في فَاسْتَغْفِرُ لِنَا يِس آبِ خَشْنُ طلب كريں ہمارے ليے يَقُولُون بِالْيَنْتِهِ مِنْ كَبِين كَهِ بِدِانِي زبانوں سے مّا وہ بات لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ جوان كولول مِن بيس موكّى قُلُ آپ فرمادیں فَمَن يَعْمُ لِلنَّ لَكُنْ لِي كُون مالك موگاتمهارے ليے مِنَ الله الله تعالى كسامن شَنَّ سَي حِيرًا إن أرَّادَ بِكُوضَرًا الرّ اراده كر الله تعالى تمهار ، كي ضرركا أوْأَرَادَبِ اللهُ عَالِمُ الدُوهُ كَاللهُ عَالِمُ اللهُ اللهُ تمهارے لیے نفع کا بَلْ گان الله بلکہ ہے اللہ تعالیٰ بِمَا اَعْمَلُونَ جَوْمُلُ تُم كرتي بو خَبنرًا خبرر كلف والا

#### ربطآيات:

کل کے سبق میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ بجرت کے چھٹے سال آنخضرت مَثَّقَظُ اُ تقريراً يندره سوصحابه كرام مَنْ لَيْنَ كول كراحرام كى حالت مين تلبيه يرصح موسك لبيك اللهم لبيك كمرمدى طرف رواند بوت كيكن كافرول نے مكه مرمد ميں داخل ند بونے دیا۔ انھیں اپنی اکثریت کا تھمنڈ تھا اور اس کا وہ رعب ڈالتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اكثريت كاجواب دية موئ قرمات بين ويله جُنُودُ السَّلُونِ وَالْأَرْضِ اورالله تعالیٰ ہی ہے لیے ہں کشکر آ سانوں کے اور زمین کے یتمہارے آ دمی کتنے ہوں گے؟ اللہ تعالی کے نشکروں میں انسان ہیں ، جنات ہیں ، فرشتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے آئی طاقت دی ہے کہ آگر ایک فرشتہ نیچے آگر ہر مارے تو سارے علاقے کواٹھا کر الٹا کر کے مينك دے وضرت لوط الناء كى بستيوں كم تعلق فر مايا ب وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا [ جود: ٨٢] " اوركر ويا بم نے ان كے اور والے حصے كو يتيے ـ " تمام تفسيرول ميں لكھا ہے جبرائیل مائی نے ایک پُر پران بستیوں کو اٹھا کر بلندی پر جا کر الٹا کر کے نیجے مجينك ويايتهارى اكثريت كى كياحيثيت ہے آسانوں اور زمينوں كے لئكر صرف اللہ تعالی کے بیں وگان الله عزیر احرکیا اور ہاللہ تعالی عالب حکمت والا عالب رب تعالیٰ ہی ہے گروہ اپن حکمت کے ساتھ کام کرتا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں اِنَّا اَزْ مَلُنْلَتَ شَاهِدَا بِحَمَّ مِنْ بِهِمَا آپ کو گوائی بنا کرا پی وصدانیت کی گوائی ویں۔ یہ مفہوم حافظ ابن کوائی بنا کرا پی وصدانیت پر کہ آپ میری وحدانیت کی گوائی ویں۔ یہ مفہوم حافظ ابن کیر مُرینید نے بیان کیا ہے کہ شاهِدًا لیلید بو حُدانِیّتِه ''الله تعالی کی واحدانیت کا گواہ بنایا۔ اکثر مفسرین کرام مُرینیز اس کامعنی کرتے ہیں گوائی دینے والا اور گوائی دینے

کی تغییر خود آنخضرت میں گئے ہیان فر مائی ہے جو بخاری شریف اور دیگر احادیث کی سمابوں میں موجود ہے۔

امت محمد به کاحضرات انبیاء مَلِينَا کے حق میں گواہی دینا:

آتخضرت مَنْ لَيْنَا لِي عَلَيْ كما الله تعالى جب قيامت كه دن تمام مخلوقات كواكشا كرے گا اورسب حضرات انبيائے كرام مَلِيْظ كوبھى جمع كرے گا تو كا فروں اور نافر مانو ل یر اتمام جحت کے لیے حضرات انبیائے عظام میٹنے سے سوال فرمائے گا۔مثلاً حضرت نوح ماليك سے فرمائے كاكيا آپ نے ابني امت كوبلنے كى تھى؟ حصرت نوح ماليے، عرض کریں گے اے اللہ! میں نے واقعی تبلیغ کی تھی ۔ پھر نوح ماسے کی امت ہے سوال کیا عائے گا کہ کیا نوح ملائے نے شمیں تبلیغ کی تھی؟ امت انکار کردے گی کہ ہمارے ماس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔اللہ نعالی سوال کرے گااے نوح! تنہارا کوئی گواہ بھی ہے؟ حضرت نوح ملائظ عرض كريں كے ميري كواه حضرت محمد رسول ملائيك كى امت ب(وه الوگ بیاعتراض کریں گے کہ ہے گواہ تو ہمارے زیانے میں موجود نہ ہتے لہٰذا ہے گواہ کیے ہوئے تواست محمریہ عملی صاحبها الف الف تحیه جواب دے کی کہم نے قرآن كريم يره اب جس ميں صاف طور برلكھا تھا كەحفرت نوح مان اوراس طرح دوسرے ا نبیائے عظام علیط نے تبلیغ کی تھی اور ہمیں ہمارے آتا ہے نامدار حصرت محمد رسول اللہ ﷺ نے بھی ایہا ہی فر مایا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول برخق بیفر ماتے ہیں کہ مثلاً نوح ملائے نے بلیغ کی تقی تو ہم برحق اور سجی گواہی دیتے ہیں۔) جب آب ملکی کی امت گواہی وے چکے گی تو آنخضرت میں آئی اپنی امت کی شہاوت اور گواہی کی صفائی اور تقدین کریں گے کہ میری امت نے جو گوائی دی ہے وہ حق ہے۔ گویا آپ مَالْجَالِيّا کی

حیثیت سرکاری گواه کی ہوگی سوره نساء آیت تمبر اسم پاره ۵ میں ہے فکیف اِذَا جننا مِنْ كُلّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجنَّنَا بِكَ عَلى هَؤُلاءِ شَهِيْدًا " كِيركيا حال موكاجب بلاتين گے ہم ہرامت میں ہے گواہی دینے دالا اور بلائیں نے آپ کوان لوگوں برگواہی دینے والا ـ 'اورسورة البقره آيت نمبر ٣٣١ من به يَتْكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونُ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا " تاكم لوكول يركواني دين والي بنواوررسول تمير گواہی دینے والا ہو۔' تو آپ مَلْ اِیْ امت کی صفائی پیش کریں گے کہ میری امت نے جو گواہی دی ہے بچے دی ہے۔ کیونکہ جواہم مقد مات ہوتے ہیں ان میں محض گواہی پر فيصلنبيس موتا بلكه تسزيحية الشهداء كوامول كي صفائي كابعى اجتمام موتاب مثلازنا ے جارگواہ ہیں تو قاضی خفیہ طور پر گواہوں کے متعلق شخفین کرے گا کہ بیہ گواہ فاس و فاجر تو نہیں ہیں ۔ان گواہوں کی اس کے ساتھ لاگت بازی تونہیں ،کوئی رشمنی اور عداوت تو مہیں ، بینماز روزے کے بابند ہیں ، زکوۃ اوا کرتے ہیں ۔ جب گواہوں کی صفائی ہو حائے گی مجرجج اور قاضی فیصلہ کرے گا۔

ای طرح چوری کے گواہوں ،شراب کے گواہوں ،قذف کے گواہوں کا تزکیہ ہوگا پھر فیصلہ ہوگا۔ تو آنخضرت مُلْکِیْکُا پی امت کی گواہی کی صفائی پیش کریں گے۔اوریہ تغییر آنخضرت مُلِکِیْکُ نے خود کی ہے کہ میں اپنی امت کے حق میں گواہی دوں گا کہ میری امت نے جو گواہی دی ہے جے ہے۔

قرآن كريم كے ترجے ميں احدرضا خان بريلوى كاظلم:

قرآن کریم کے جتنے تراجم ہوئے ہیں عربی میں ، فاری میں ، اردو میں اور دیگر زبانوں میں ، ان میں سے جتناظلم لفظی ترجمہ میں احمد رضاخان ہریلوی نے کیا ہے اتناظلم

کا نات میں اور کسی نے نہیں کیا۔وہ شاہدا کامعنی کرتے ہیں بے شک ہم نے مهي بهيجا حاضر تاظريه شساه به اكاتر جمدها ضرناظر ، لاحول ولاقو ة الإبالله العلى العظيم -جب ایک ساده مسلمان بیتر جمه بردهے گا تووہ سمجے گا که آپ کا حاضرو ناظر ہونا قر آن میں موجود ہے۔ تو پھروہ حاضرو ناظر والاعقیدہ کیوں نہیں بنائے گا۔ میں نے اپنی کتاب تنقید متین اور اتمام البرهان میں اس بر کافی بحث کی ہے۔ میں نے کہا خان صاحب افتہائے كرام تو حاضر و ناظر كاعقيده ركينے والے كو كافر كہتے ہيں جاہے وہ حنفی ہوں ، شافعی ہوں ، مانکی ہوں پاخنبلی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جو آنحضرت مَنْکِیِّ کو حاضر و ناظر مانے وہ ایکا کافر ہے۔ تو کفرقر آن کا ترجمہ کیسے ہو گیا؟ اتناظلم قرآن پر کسی نے نہیں کیا جتنا اس نے کیا ہے۔ پھران کے ایک شاگر دمفتی نعیم الدین مراد آبادی نے تفسیر لکھی ہے۔ اس میں جتنی خرافات اوررسو مات ہیں ان کوقر آن کی تفسیر بنادیا ہے۔تو جب ایک سادہ آ دئی اس تفسیر کو یر ھے گاوہ ای کے مطابق عقیدہ اورعمل بنائے گااس بے جارے کوحقیقت کا کیاعلم -احمد رضا خان کے ترجمہ کا نام ہے کنز الایمان لین ایمان کاخزاند۔ اور مفتی نعیم الدین کی تغییر کا نام ہے خزائن العرفان ، لاحول ولاقوۃ الا بالله۔ انھوں نے بڑاظلم کیا ہے۔

یادرکھنا! آنخضرت مَنْ اَلَیْ ہوں یا اورکوئی بینجبرہویا ولی ،قطب ،شہیدہوان کے متعلق حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھنا تمام فقہائے کرام کے نزدیک کفر ہے۔ میں نے اپنی کتاب تبرید النواظر بعنی آنکھول کی شخندک میں حوالے درج کیے ہیں۔ ہماری کسی کے ساتھ صدنبیں ہے اور ند شراکت داری ہے، ندر شتے ناتے کا کوئی جھڑا ہے یات صرف ساتھ صدنبیں ہے اور ند شراکت داری ہے، ندر شتے ناتے کا کوئی جھڑا ہے یات صرف اتنی ہے کہ جوقر آن کہتا ہے، صدیم کہتی ہے، فقہائے کرام کہتے ہیں وہ صحیح ہے باتی سب غلط ہے۔ تو شاہد کامعنی خود آنخضرت مَالَقِیْلُ نے کیا ہے کہ میں قیامت والے دن اپنی علا ہے۔

امت کے تن میں گوائی دوں گا۔ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور ترجے کی کیا حیثیت ہے؟
قَمْبَقِیْ اور خوش خبری دینے والا نیک لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہے اور تہمارے لیے جنت ہے قَنْدِیْرًا اور ڈرانے والا بدکاروں کو، کفر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی گرفت اور عذاب سے جو قبر میں ہوگا، دوزخ میں ہوگا قبیر و تُعَوِّر و اور الله تاکہ تم ایک اندان لاؤ اللہ تعالیٰ پ وَرَسُولِهِ اور اس کے دسول پر وَتُعرِّر رُوْهُ اور تاکہ تم اس کی مدور و تعریر کالفظی معنیٰ ہے انسمنی تع والد د " منع کرنا اور دوکنا" بیہ جو سراؤں میں مدود و تعریر کالفظی معنیٰ ہے انسمنی تعریر کالفظی تا ہے ان کو تعریر کاس کے صور دو تعریر کالفظی تا ہے ان کو تعریر کاس کے کہتے ہیں کہ وہ جرائم سے دوکن ہیں تو گویا معاشرے کو یاک کرنے پر مدد کرتی ہیں۔

اس کوآپ اس طرح مجھیں کے مثلاً میں بیٹھا ہوں اور تمہاری میر سے ساتھ عقیدت ہے۔ کوئی شخص مجھ پر تملہ کرنا جا ہے تو یہ تعزیر ہے۔ کوئی شخص مجھ پر تملہ کرنا جا ہے تو تہ تا کہ میری جان نے جائے۔ تو یہ تعزیر ہے۔ ریاس وقت ہوگی جب تم میری مدد کرو کے عالم اسباب میں۔

تواس کالازی ترجمہ ہے مدد کرتا۔ تو معنی ہوگا تا کہتم اللہ تعالی کے رسول کی مدد کرد، آپ کا دفاع کرد و تُو قِو و اور تا کہتم اس کی تعظیم کرد، عزت کرد۔ اللہ تعالیٰ ک ذات گرامی کے بعد ساری کا کتات میں سب سے زیادہ آپ عَلیْنِ کی تعظیم کرتا ایمان کی بنیاد ہے و تُسَیِّحُونُ اور تا کہتم اللہ تعالیٰ کی تنبیع بیان کرد بہتر و قَاصِیْلا بہلے بہر اور تا کہتم اللہ تعالیٰ کی تنبیع بیان کرد بہتر و قَاصِیْلا بہلے بہر اور تا کہتم اللہ تعالیٰ کی تنبیع بیان کرد بہتر و قواصِیْلا بہلے بہر اور چھلے بہر سحان اللہ و بحمدہ سجان اللہ العظیم برحو۔

صدیث پاک میں آتا ہے۔ اَحَبُّ الْکُلَامِ اِلَی اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِمَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِمَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَبِحَمْدِمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْحَمْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَّا لَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَّا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَّا اللّٰهِ وَلَّا لَا اللّٰهِ وَلَّا لَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا الللّٰهِ وَلَا اللّٰلِيْلِيْلِو وَلِمُ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا الللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا الللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ الللّٰهِ وَلَا الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ

پہلے پہراور پیچھلے پہران کو پڑھا کروخاص طور پر قبل طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ

[سورة ق: ٣٩]" سورج کے طلوع سے پہلے اور غروب سے پہلے ۔ 'ویسے ہروقت اللہ

تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا جا ہے۔

تو خبر کل بیان ہوا تھا کہ آنخضرت مُلاَیْتُ کے حضرت عثان بن عفان بَوَیْتُ کوسفیر بنا كر بهيجاتو كافرول نے ان كوفيد كرليا۔ آپ مَلْ اللَّهُ في ساتھيوں سے فرمايا كەمبرے ہاتھ یر بیعت کرواس بات کی کہ ہم اینے قیدی کوچھڑا ئیں گے اور ایک روایت میں ہے کہ ان ك شهيد ہونے كى خرتقى يو بھراس كامطلب بيہ وگا كہ ہم ان كابدله ليس كے -اس كا ذكر ے اِنَّ الَّذِیْنَ بِشک وہ لوگ یُبَایعُوٰنکَ جوبیعت کردے تھے آپ کے ہاتھ ي إنَّمَايُبَايِعُونَ اللَّهُ بِخَتْهُ بات بوه بيعت كررب تضالله تعالى سريول مجموكهوه الله تعالى سے بیعت كرد بے تھے۔ كيونكه من يُسطيع الدُّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ الله [النساء: ٨٠]'' جس شخص نے اطاعت کی رسول کی پس شخفیق اس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی ۔ " یَدُاللهِ فَوْقَا یَدِیهِ م الله تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اور ہے۔ الله تعالیٰ کا دست قدرت ،رب تعالیٰ کی نفرت ،رب تعالیٰ کی امدادشامل حال ہے۔ فَهُو بی نَكَتَ يِس جَوْحُص عَهِدتُورُ عِلَا عَهِدَ شَكَىٰ كَرَعِكُ فَإِنْسَايَنُكُ ثَعَلَىٰ فَيهِ كِس بِهِ شک وہ تو ڑتا ہےا ہے نفس کے نقصان کے لیے۔جودعدے کی خلاف ورزی کرے گااس كادبال اس كفس يريز علا ومَون أوفي بمناعهَ دَعَلَيْهُ اللهُ اورجس نه يوراكيا اس چیز کوجس براس نے معاہدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں میدان سے نہیں بھا گول گا، بشت نہیں پھیروں گاموت بھی آئی تو قبول کروں گا۔ صحابہ کرام مَیَّنَاتُہ فرماتے ہیں کہ ہم بیعت کررے مقصموت براور بیلفظ بھی ہیں علی ان لکا نغیر کہم میدان سے بہت

نہیں پھیریں گے۔جوعہد کو پورا کرے گا فَسَیَوْتِیْمِاَ جُرَاعَظِیمَا کہا کُن قریب دے گاس کواللہ تعالی اجرعظیم، بڑااجرد۔۔۔گا۔

کل میں نے عرض کیا تھا کہ صدیبیا اسفر جمرت کے چھے سال ذوالقعدہ کے مہینے میں پیش آیا تھا۔ آپ عَلَیْ کے ساتھ پندرہ سوسحابہ کرام مَدَّلِیّ ہے۔ اس سفر میں ایک منافق بھی شریک نہیں تھا کیونکہ منافقوں نے میڈنگ کر کے ایک دوسر کے کہا تھا کہ جانے کی خلطی نہ کرنا یہ جھلے (بے وقوف) ہیں تین اڑائیاں ان کے ساتھ ہو چی ہیں ، بدر، احد، خندتی۔ اب بیان کے گر جارہے ہیں وہ استے بے غیرت ہیں کہ ان کو زندہ چھوڑ دیں گے ؟ موت کے منہ میں نہ جانا انھوں نے کون سا واپس آ نا ہے۔ اس واسطے ایک بھی منافق آپ تا گئی کے ساتھ اس سفر میں شریک نہیں تھا۔ بعض نے تو پہلے ہی پکھے جلے منافق آپ تا گئی کے ساتھ اس سفر میں شریک نہیں تھا۔ بعض نے تو پہلے ہی پکھے جلے کہانے کرکے اجازت لے کی اور بعض نے ضرورت ہی نہ بھی کہ انھوں نے کون ساوا پس آ بہانے کرکے اجازت کے کی اور بعض نے ضرورت ہی نہ بھی کہ انھوں نے کون ساوا پس آ سے کہ ان کے سائے سائے جیلے بہانے کریں۔ لیکن ان کی تو قع کے خلاف سب سے سائم سائم واپس آ گئے صرف دوسے ابی راستے ہیں فوت ہو گئے۔ بیسورۃ حدیبی کے سفر سے واپسی واپس آ گئے صرف دوسے ابی راستے ہیں فوت ہو گئے۔ بیسورۃ حدیبی کے سفر سے واپسی میں نازل ہوئی۔

بے بے مرنے کے قریب تھی ،کسی نے کہامیری بیوی بیارتھی ہم بالکل تیار تھے بس اجا تک بیرجاد شہیں آ گیا۔رب تعالی فرماتے ہیں بیر پیچھےرہ جانے والے عن قریب آپ کو بہلیں سے کہ ہمیں ہارے مالوں اور جانوروں نے مشغول رکھا جھرے افراد نے مشغول رکھا جس کی وجہ سے نہیں جاسکے فاستغفیزائا بس آپ بخشش طلب کریں ہارے گیے۔ بم مجبور متے شریک جیس موسکے ۔ اللہ تعالی فرماتے جیں یقو لُونَ بِالْنِسَتِهِ مَا اللہ اللہ کے بدائی زبانوں سے وہ بات نیس فی قَلَوْ بھٹ جوان کے دلول میں تیس ہے۔ جو ولوں میں ہاس کا ذکر آ گے آرہا ہے گل آپفر مادیں فَمَن يَّمُ لِلْكُ لَكُمُ مِّنَ اللهِ قَينًا لِيس كون ما لك بهو كاتمهار ب ليه الله تعالى كيرما من سي جيز كار الله تعالى كي كرفت مصصى كون بجائكا إن آرَادَبِكُمُ ضَرًّا أَوْاَرَادَبِكُمُ نَفْعًا الراداده كريه الله تعالى تمهار به كيه نقصان كايا اراده كريتمهار به كيفع كاررب تعالى كي گرفت سے بیانے والا کون ہےاوراس کے تفع کورو کنے والا کون ہے مجھے بتلاؤ؟ کیونک نافع بھی اللہ تعالی ہے اور ضار بھی اللہ تعالی ہے۔

### درودِتاج کی حقیقت :

اکٹر لوگ درودِ تاج پڑھتے ہیں۔ یہ بنادئی اورجعلی درود ہے آگر چہ کھالفاظ اس کے جی ہیں لیکن درمیان میں غلط الفاظ بھی ہیں۔ آنخضرت مُنْلِیْنَ کو دافع البلاء والوہاء والمقعط والا لم کہنا خالص شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بغیر کوئی دافع البلاء ہیں ہے کوئی تکیفیس ٹالنے والا نہیں ہے۔ درود تاج ہو یا اور جینے مصنوعی درود ہیں ان کے قریب نہیں جانا جا ہے خواہ ان کے کتنے ہی فضائل کھے ہوں۔ اسلامی درود شریف اور سیح درود شریف اور جی اور کے اللہ کی درود ابرا ہی درود شریف اور حیکے درود شریف اور جی اللہ کی درود ابرا ہی ہی ہے جونماز ہیں پڑھا جاتا ہے۔ اس سے بہتر اور برکت والا کوئی

درودشریف نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا ایک ایک حرف آنخضرت مَثَلِیَّ کی زبان مبارک ہے نکلاہے۔

توفر مایا گرالله تعالی تمهارے نقصان کا ارادہ کرے یا نفع کا ارادہ کرے تو کون مالک ہے اللہ ہو اللہ ہو گئی ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گئی ہو گئی

Tropport to

بِلْ طَنَنْتُمْ إِنْ لَنْ يَنْقَلِبُ الرَّسُولُ وَالْمُؤُمِنُونَ إِلَى ٱهۡلِيهِ مُرابِكُ اوِّزُينَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمُ ظُنَّ الْمَوْرَةُ وَكُنْتُمُ قِوْمًا ابُوْرًا ﴿ وَمَنْ لَهُ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا اَعْتَنْاً لِلْكُفِيرِيْنَ سَعِيْرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ التَّكُمُ وَتِ وَالْكَرْضِ يَغُفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعِينَ بُمَنُ يَشَأَءُ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا تَحِيمًا ﴿ سَيَفُولُ الْخَكَفُونَ ٳۮٳٳڹؙڟٙػڠؙڗؙۿٳڵؠڡۼٳؽ؏ڸؾٲڂٛڹؙۏۿٳۮڒؙۏؽٵڹؾۜؠۼۘڴۄٚۧؽؠڔؽۮۏڹ آن يُبِكِ لُوْا كُلْمُ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُوْنَا كُذْلِكُمْ قِالَ اللَّهُ مِنْ قَبَلْ فَسَيْغُولُونَ بِلْ تَعْسُدُ وَنَنَا لِبُلْ كَانُوْ الْاَيْفَقُونَ الْاَقِلْتِلَّا ﴿ فَسُهُ وَنَنَا لَا لَكُ كَانُوْ الْاَيْفَقُونَ الْاَقِلْتِلَّا ﴿ قُلْ لِلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولَى بَأْسِ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُونَهُ مُ إَوْيُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوْ ايُؤْتِكُمُ اللَّهُ آجَرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلُّوا كُمَّاتُولِكُ تُحْرِقِنْ قَبُلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَا إِلَا لَيْمًا

بَلْ ظَنَنْتُهُ بِلَاتُمْ نَهْ فَيْلَ كَيا أَنْ فَنُ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ الرَاسُولُ الرَاسُولُ الرَاسُولُ الراسُولِ وَالْمُوْمِنُونَ اور المان والح إلى الله كرسول وَالْمُوْمِنُونَ اور المان والح إلى الهيان والح إلى الهيان والح إلى الهيان والح إلى الهيان والمنها المنان والمنها المنان والمنها المنان المنها والمنها واللها واللها والمنها اللها واللها والمنها اللها واللها والمنها اللها واللها واللها اللها واللها واللها والمنها اللها واللها والله والله والله والله والله والله والمنها و

ي وَرَسُولِهِ اوراس كرسول ير فَاِنَّا لِيس بِ ثَكَ بِم نِ اعْتَدْنَا تیاری ہے بلکھیدین کافروں کے لیے سَعِیْرًا بھڑکتی ہوئی آگ و الله اورالله تعالی بی کے لیے ہے مسلك السّموٰتِ بادتابی آسانوں کی وَالْأَرْضِ اورز مِن كَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَثَانَ بِخُنْ دِرَا مِن كُومِ إِسِهُ وَ وَالْأَرْضِ وَالْبِ يُعَذِّبُ مَنْ يَنَاء ورسزاوك الجس كوجاع وكان الله اور إلله تعالى عَفُورًا بَخْتُ والا رَّحِيْمًا مهربان سَيَقُولُ عَن قريب كهيل كَ الْمُخَلَّقُونَ لِيَحِيمِ فِي هُورُ عِهُورُ عِهُورُ إِذَا الْعَلَقَتُمُ جَبِتُمْ جَاوَكُ إِلَى مَغَانِعَ عَلَيْهُ لَ كَالْمُدُوهَ إِنَّا خُدُوهَا تَاكِيمُ الْ كُولُو ذَرُونَا جَهُورُوهِ مميل نَتْبِعْكُمُ مِم بِحَى تمهارے يحصے علتے بين يُرِيْدُونَ بياراده كرتے بين أَنْ يُبَدِّنُوا كه بدل دين كلمُ الله والله تعالى كے فيطے كو قال آب كهدي الن تَتَبِعُونَا تُم بركز بهار اساته بين جاسكو م كذر عند ای طرح قَالَ الله فرمایا الله تعالی نے مِن قَبْل اس سے پہلے فَسَيَقُونُونَ لِي وه بتاكيد كيس كا بَلْنَهُ مُدُونَنَا بلكم مدررتم بو باركساته بَلْكَانُوا بلكمين وه لَا يَفْقَهُونَ نَبِيلَ مِحْق إِلَّاقَلِيلًا مربهت تقورًا قُلُ آب كهري لِلْمُخَلِّفِينَ ان كوجو يَيْجِ جَعورُ . مَنَ الْأَعْرَابِ ويهاتول مِن عَن مَنْ مُدْعَوْنَ عَن قريب تم بلائے جاؤك إلى قَوْمِ الكِتُوم كَاطرف أولِيُ بَأْسِ شَدِيْدٍ جَوَى خَتَارُنَ

والى ہے تَقَاتِلُونَهُ مَ تَم ان سے لاوگ اَوْيَسْلِمُوْنَ يَاوه مسلمان ہو جا كيں ہے قَاتِلُونَهُ مَ الله الرقم نے اطاعت كى يُؤْتِكُ مُالله دے گا تَم كواللہ تعالى اَجْرَاحَت المجھا اجر وَإِنْ تَتَوَقُوا اورا كرتم نے روگروانی كم نے مَاتَوَلَیْهُ مَ اسے پہلے كى حَمَاتَوَلَیْهُ مَ عِیما كروگروانی كی تم نے قِنْ قَبْلُ اسے پہلے كى حَمَاتَوَلَیْهُ مَ مِن اوروناك اسے پہلے يَعَذِبْكُ مَ مِن اوروناك اسے پہلے مَن اَدِرو كُروانی كُمْ مَن مِن اوروناك اسے بہلے مَن اَدِرو كُروانی كُمْ مَن مِن اوروناك اسے بہلے مَن اَدِروناك اللہ مَن اوروناك اللہ مَن اوروناك اللہ مَن اوروناك اللہ مَن مَن اُدُونِ عَذَا بُنا اَلِيْمًا مِن اوروناك اللہ مَن اوروناك اللہ مَن اوروناك اللہ مَن اُدُونِ عَذَا بُنا اَلَیْمًا مِن اوروناک اللہ مَن اُدُونِ عَذَا بُنا اَلِیْمًا مِن اوروناک اللہ مَن اُدُونِ عَذَا بُنا اَلِیْمًا مِن اُدُونِ اللہ مِن اُدُونِ عَذَا بُنا اَلِیْمًا مِن اُدُونِ اللہ مِن اُدُونِ مَن اُدُونِ اللہ مِن اُدُونِ اللہ مِن اُدُونِ اللہ مُن اُنْ اللہ مِن اُدُونِ مَن اُنْ اللہ مُن اللہ مِن اُدُونِ مَن اُنْ اللہ مُنْ اللہ مُن اللہ مَن اللہ مُن اللہ مُن

حدیبیکا واقعہ پہلے سے چلا آر ہاہ۔اس سے پہلے بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے المنخضرت مَنْ فَيْنَا كُورِمَا يَا كُدِيدٍ بِيحِيهِ روجانے والے ديباتي اب حيلے بهانے بيش كريں كے اور کہیں گے کہ ہمیں ہمارے مالوں اور گھر والوں نے مشغول کر دیا تھا اس واسطے ہم آپ ے ساتھ نہیں جا سکے آپ ہارے لیے استغفار کریں۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ بیز بانوں سے وہ بات کہدر ہے ہیں جوان کے دلول میں نہیں ہے۔ یہ کے منافق ہیں۔ جیسے آج کل سے سیاسی لیڈر کہ ظاہر میں بچھ ہیں اور باطن میں بچھ ہیں بقول بچھ ہے ممل بچھ ہے۔ الله تعالی فرماتے ہیں کہ نہ جانے کی جو وجہ سے بتارہے ہیں پینیس ہے بلکہ وجہ سے سے کہ بَلْ ظَنَنْتُمْ الْمُكْتِمِ فَ خَيَالَ كِيا أَنْ فَن يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ كَه برَكْرَ نبينَ والإس لوث كرآئيس كرسول مَنْ فَقِينَ وَالْمُؤْمِنُونَ ادرايمان والله إِنَّى أَهْلِيهِمْ أَبِدًا ` اللَّهُ اہل کی طرف بھی بھی ہتم نے یہ سمجھا کہ دشمن کے گھر جارہے ہیں اِنھوں نے کون سازندہ واپس آنا ہے لہذا اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے قررُیقنَ دلاک اور مزین کی من اليه چيز اليه بات الينظري في قَلُوبِ عَنْ الله الله الله الله وَظَنَانُتُ مُظَنَّ السَّوْءِ اورتم نے خیال کیابر اخیال۔رب تعالی کی قدرت کی طرف تہاری تو جہیں ہوئی کررب تعالی قادر مطلق ہے کہا لیسے حالات بیدا کردے گا کہ لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔تم

نے صرف ایک پہلوکوسا منے رکھا کہ دشمن کے پاس جارہے ہیں وہ آتھیں زندہ نہیں چھوڑے گا وَكُنْتُمُ قَوْمًا اَبُورًا - بُورًا باير كى جمع ب- بائد كامعنى بهاك بونے والا معنی ہوگاتم ہلاک ہونے والی قوم ہو، دوزخ کا ایندھن بنو گے وَمَنِ لَنَهُ يُؤْمِنِ بالله وَرَسُولِهِ اور جَحْص ايمان نه لايا صحيح معنى مين الله تعالى يراوراس كرسول عَلْيَكَ ا ب فَإِنَّا أَعْتَدْنَالِلْ الْحُفِرِينَ لِي بِي الْمِثْكُ مِم فِي تَارِكَي عِكَافَرُون كَ لِي سَعِيْدًا ﴿ مِحْرَكَ مِولَى آكَ ونياكَ آكَ انسان برداشت نبيس كرسكتان مِن يَقرراكه ہوجاتے ہیں اورلوہے جیسی چیزیں بگھل جاتی ہیں اورجہنم کی آگ تو اس ہے انہتر گنا تیز ہے۔اللہ تعالی اس سے تفاظت فرمائے۔ وَیِنْدِمُ لَلْکُ السَّاوْتِ اور اللہ تعالیٰ بی کے ليے بطك آسانوں كا وَالْأَرْضِ اورزمين كا رئين وآسان كى سارى چيزوں كا خالق اور مالک وہ ہے اور تھم بھی ای کا ہے یعفیر نیمن نِشَانی بخش دے گاجس کو جا ہے گا ور بخشے گا ہے جوایمان لائے گا اور عمل اچھے کرے گا جو گنا ہوں ہے بچا اور جس نے الله تعالى اوراس كرسول مَلْكِيْنَاك كاطاعت كى وَيُعَدِّبُ مَن يَتَايَ اورسزاوك كا جس کو جا ہے گا۔ کا فرومشرک کی بخشش نہیں ہے جو خدا اور رسول کا نا فرمان ہے وہ دوزخ میں جائے گا۔ دفت ہے تو یہ کرلواللہ تعالیٰ کی شخشش کے دروازے ہروفت کھلے ہیں ق كَانَ اللهُ عَفَوْرًا رَحِيمًا اور بالله تعالى يخشف والامهربان \_

آنخضرت مَالْیَا جب مکہ مرمہ ہے بخیرہ عافیت والیس تشریف لے آئے تو آپ کو خبر ملی کہ خبر ملی کی کوشش کی ہے اور قبیلہ بنو اسد اور قبیلہ بنو غطفان وغیرہ نے مشرکین کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے اور قبیلہ بنو اسد اور قبیلہ بنو غطفان وغیرہ نے مشرکین کو بھی خوب تیاری کرلی ہے۔ آنخضرت میں تھی نے ساتھیوں سے قرمایا کہ بعض چیزیں محض

افواہ کے در ہے میں ہوتی ہیں اور حقیقت کچھ نہیں ہوتی البذا اس افواہ کی تحقیق کرنی علیہ ہے۔ چنا نچ آ ب مَنْ البنی نے چند بجھ دار ساتھیوں ہے فر مایا کہ تاجر بن کر، مسافر بن کر، سافر بن کر، سافر بن کر میں کر خیبر جاؤ وہاں چلو پھر واور حالات کا جائز ہ لو، جاسوی کرو کہ واقعتا خیبر کے بیودی مدید پر جملے کا ارادہ رکھتے ہیں یا تحض افواہ ہے۔ چنا نچہ بیساتھی گئے حالات کا جائزہ لیا اور واپس آ کرر پورٹ پیش کی حضرت! کی بات ہے کہ وہ حملے کی تیاری کررہے ہیں۔ وقت کا تو علم نہیں ہے لیکن ارادہ ان کا پختہ ہے۔ آنخضرت مناتی نے فر مایا کہ پریٹان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان کو یہاں آنے کی تکلیف نہیں ویں گے بلکہ ہم خود جاکران کی خبر لیں گے۔

خیبر مدین طیبہ سے اگریزی میلوں کے حماب سے دوسومیل دورہے۔ آپ نے فر مایا کہ جوسائقی حدیبہ یے سفر میں میرے ساتھ تھے وہ تیاری کرلیں۔ منافقوں کو جب علم ہوا کہ یہ خیبر پراجملے سے لیے جارہ ہیں تو انھوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ جانا چاہیے کیونکہ مسلمانوں نے خیبر کو فتح کر لینا ہے۔ اس لیے کہ یہودی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے لازی طور پر مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوگی اور یہودی برے امیر لوگ ہیں۔ سونا ، چاندی اور قیمتی چزیں ان کے پاس سے ہیں بری عظیمتیں ماصل ہوں گی ہمیں بھی اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے پہلے ہی اطلاع ماصل ہوں گی ہمیں بھی اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے پہلے ہی اطلاع وے دی تھی کہ جبتم خیبر کی غیمتیں لینے کے لیے جاؤ گے تو یہ منافق تنہارے راستے پر کھڑے ہوں گے ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ گے تو یہ منافق تنہارے راستے پر کھڑے ہوں گے ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ۔

تواس کے متعلق رب تعالی نے فرمایا سَیَقُولَ الْکُفَلَّقُونَ عَن قریب کہیں گے وہ جو چھیے چھوڑ ایا دوسروں وہ جو چھیے چھوڑ ایا دوسروں

نے ان کو چیھے چھوڑا کہ نہ جاتا۔ میہیں گے اِذَاانُطَلَقْتُمُ جب تم جاؤگے اِلیٰ مَغَانِهَ- مغانم مغنم كي تم يه يتيمول كاطرف التّأخُذُوهَا تاكم ان كولوكيا کہیں گے ذَرُونَانَقَبِعُڪُرُ ہمیں چھوڑ دوہم بھی تہارے پیچھے جلتے ہیں خیبر کے لیے۔اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ پیمہارے ساتھ جانے کے لیے تيار موجاكيس كمرتم ال كوساته نه العاما يريدون أن يبدو الكلم الله بداراده کرتے ہیں کہ بدل دیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو۔رب تعالیٰ کا فیصلہ ہے ہے گئی آب کہہ وي ان كو قَرْنَ تَقَيْعُونَا تَم بركز مار ما تعنيس جاسكو على كذي تُعَدُّ اي طرح قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَرِ ما يا بِ اللَّهُ تَعَالَى فِي اس مِ يَسِلِي - اللَّهُ تَعَالَى فِي مِيلِ اطلاع دے دی ہے کہ بیتمہارے ساتھ جائیں گےلیکن ان کوساتھ نہیں لے جانا ہم منافق لوگ صرف مال کے حریص ہوتم جانتے ہو کہ یہود کے باس مال بروا ہے۔اس وفت بھی یہودی تمام ملکوں کی دولت برقابض ہیں۔ بدائی قوم ہے کدان کو دولت کمانے کے گرمعلوم ہیں۔امریکہ،برطانیہ،فرانس،جرمنی سبان کے قبضے میں ہیں۔روس ان کے قبضے میں ے۔ مالی شعبے تمام ملکوں کے بہود یوں کے قبضے میں ہیں۔ پچھلے دنوں جنوبی افریقہ جانے کا تقاق ہوا دہاں بڑے بڑے کا رخانے ہیں سوناصاف کرنے کے یکسی جگہ ہمرخ سونے کی فیکٹری ہے، کہیں سفید سونے کی فیکٹری ہے۔ یو جھنے برمعلوم ہوا کہ وہ سب یہود یوں کی ہیں۔ میں نے یو چھا کر کسی سلمان کی بھی ہے؟ کہنے تگے نہیں کسی کالے افریقی کی ہے؟ کہنے لگے نہیں سب یہودیوں کی ہیں ۔ پچھ فیکٹریاں عیسائی انگریزوں کی بھی ہیں نیکن اکثر یہود یوں کی ہیں۔

توفر مایاتم برگز ہارے ساتھ نہیں جاسکو گے۔ای طرح فرمایا باللہ تعالیٰ نے

اس سے سلے کہ بیتمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوجا س سے مرتم نے ان کوساتھ نہیں لے جانا فَسَیَقُوْلُونَ کی وہ بہتا کید کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ بِلْ بَنْحُسُدُونَا ا بلکہ اےمسلمانو اہم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو کہ بیٹیمتیں کیوں لیں ہم جائے ہو کہ سارى عيمتين تم كالوادر جمين في محدند دو فرمايا بَلُ كَانُوْ الْايَفْقَهُ وْنَ إِلَّا قَلِينُلَا لِلْكَ بِين وہ منافق نہیں سیجھتے مگر بہتَ تھوڑ۔ منافقوں کے ظاہری اور سطی ذہن ہیں عمیق اور گہرے : ذہن نہیں ہیں وہ بات نہیں سبچھتے ۔خودغرض اور مطلب پرست ہیں اس کیے واویلا کرتے میں قُلْ لِلْمُ خَلِّفِيْنَ مِنَ الْأَعْرَابِ آپ ان كوكهدوي جو يتھے چھوڑے كئے ہي سفر حدید ہے دیہا تیوں میں ہے۔ جواب بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ممين بهي ساتھ لے جاؤ آپ ان سے کہ دیں سَتُدْعَوْ سے إلی قَوْمِ عَن قریب تم بلائے جاؤے الی قوم کی طرف آونے بائیں شدید جو سخت ازنے والی ہوگی تَقَاتِلُونَهُ مُ أَوْيُسُلِمُونَ مَم ان كساته لروك ياده مسلمان بوجائي م ي سيكون ي قوم ہے جن کے ساتھ اڑنے کے لیے ان کودعوت دی جائے گی ؟ بعض اسے مسلمہ کذاب کے ساتھ ہونے والی جنگ برمحول کرتے ہیں جو ہمامہ کے مقام پر ہوئی۔حضرت خالد بن ولید پڑھ کمانڈر تھے۔ تاریخ بٹلاتی ہے کہ تین دن میں سات سوحا فظ قر آن شہید ہوئے

بعض حضرات اسے غزوہ حنین سے تعبیر کرتے ہیں جو ۸ ھیں ہوازن اور ثقیف کے ساتھ ہوا۔ جس میں ایک دفعہ مسلمان مغلوب ہو گئے گر پھر اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا اور بعض مفسرین بیشنی آویی بتایی شدید سے عراقی ، ایرانی ، کردی اور مصری قومیں میں دھترت عمر بیاتھ کے دور خلافت میں ان قومیں ہیں۔ حضرت عمر بیاتھ کے دور خلافت میں ان

کے خلاف جنگیں ہوئی ہیں۔ مصر کواللہ تعالی کے فضل وکرم سے حضرت عمر و بن العاص رکاتھ نے فتح کیا اور شام کو حضرت خالد بن ولید بڑتو نے اور ایران کو حضرت سعد بن ابی وقاص رکت تھ کیا۔ تو فر مایاعن قریب شمصیں بلایا جائے گا ایک سخت اڑا کا قوم کی طرف اور تمہاری بہادری کو دیکھا جائے گا۔ اب تم یہود یوں کا مال دیکھ کر تیار ہو گئے ہوتم ان کے ساتھ لڑ وگئے یا وہ اسلام لے آئیں گے۔

JEST STEET STEET

لَيْسُ عَلَى الْأَعْلَى حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْأَعْرِجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْرَيْضِ حَرَجُ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولُهُ يُلْخِلَهُ جَلَّتِ تَعَدُرِي مِنْ تَحْيَا الْكَنْهُ وْ وَمَنْ يَتُولُ يُعَدِّبُ عَذَا بِالْكِيْلَاهُ الْكِيْلَاهُ وَمَنْ يَتُولُ يُعَيِّبُ مِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُكَايِعُونِكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِ مُ فَأَنْزِلَ التَّكِينَةَ عَلَيْهِ مُ وَآتَ إِيهُ مُرفَتُكًا قَرِيْيًا فَوَيَنَّا فُومَغَانِمَ لِيَيْرَةً تَلْخُذُونَهَا وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا جَكِمًا ﴿ وَعَلَكُمُ اللَّهُ مَغَانِهِ كَثِيرَةً تَأْخُذُ وْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هِإِنَّ وَكُفَّ آيْدِي التَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ إِيَّةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهُدِي يَكُمُ حِرَاطًا مُّسْتَقِمُا فَوَالْخُرِي لَمُتَقَدِّدُوْا عَلَيْهَا قُنْ آجَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ٥ وَلَوْقَاتِكُمُ إِلَّانِ بِنَ كُفَرُوْ الْوَلُّوا الْأَدْبَارَثُمَّ لَا يَعِدُوْنَ وَلِيَّاوَ الانصيرا استنة اللواكين قائ خلت مِنْ قَبُلُ وَكُنْ يَجِدُ لِسُنَّة اللوتبي يُلاه

عَذَابًا أَلِيْتًا سزاوروناك لَقَدْرَضِي الله البَّتِ البَيْتِ وَامْنى بو مما بِهِ الله تعالى عَبِ الْمُؤْمِنِينَ ايمان والول ع إذْ يُبَالِعُونِكَ جَس وقت وه بيعت كرد ب تق آب كى تَفْتُ الشَّجَرَةِ درفت كَ يَعِي فَعَلِمُ يِل السَّيَيْنَةَ عَلَيْهِ مَ إِس نَازَل كَي اللَّهُ تَعَالَىٰ فِيسَلِّي اللَّهِ وَأَثَابَهُ مُ اور بدله وياان كو فَنُمَّاقَرِيبًا فَعْ قريب كا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً اوربهت يعليمون كا ا يَّأْخُذُونَهَا جَن كُوهُ نُسِ كُ وَكَانَ اللهُ الرَّحِ اللهُ تَعَالَى عَزِيْزًا حَكِيْمًا عَالَبْ حَكَمت والا وَعَدَ اللهُ وعده كيا الله تعالى في تهار ساته مَغَانِمَ كَثِيْرَةً بهت يَعْيَمُول كَا تَأْخُذُونَهَا جَن كُوثُم لُوكَ فَعَجَّلَ لَكُمُ لى جلدى كى ب اس فى تى بارے كيے كلف أيني قالقاس اور روك دياس نے لوگوں كے باتھوں كو عَنْصُدْ تَمْ سے وَلِمَتَ فَوْنَ أَيْهُ لِلْمُؤْمِنِينَ اورتاكهموجائ نشائي مومنول كے ليے وَيَهْدِيَكُو اورتاكه جِلائے مصن صرَاطاف شَقَيْمُ السير هـ رائة بِهِ قَاخُرُى اور دوسری سیمسی بی کوتفدر واعلیت جن پرابھی تکتم قادر تہیں ہوئے عَدا حَاطَ اللهُ بِهَا مُحَقِّيقَ احاط كرركها بالله تعالى في ان كا وكان الله اور بالله تعالى عَلَى كُلِ شَي قَدِيرًا مرجيز رقادر وَلَوْ فَتَلَكُمُ الَّذِينَ اور الرَّارْين كَتِهار \_ ساته وه لوگ كَفَرُوا جَوِكافرين لَوَلُو الْأَدْبَارَ

#### ربطآيات:

اس ہے پہلی آیات میں ان لوگوں کی قدمت بیان فر مائی جن لوگوں نے سفر صدیبیہ بین شرکت نہیں گا اور ساتھ ساتھ آئندہ جہاد کی دعوت بھی دی اور شرکت نہ کرنے بین شرکت نہیں کی اور ساتھ ساتھ آئندہ جہاد کی دعوت بھی دی اور شرکت نہ کرنے بین بین دعم کی بھی دی۔ اب ان لوگوں کا ذکر فر ماتے ہیں جو مشغی ہیں آگروہ شریک نہیں ہوں گے تو ان برکوئی حرج نہیں ہے۔

الله تعالی فراتے ہیں آبس کے آبالا غلی کر جے جس فیص کی آکھیں حرج وَ لَا عَلَی الآغری جرکوئی حرج ہے۔ جس فیص کی آکھیں نہیں ہیں وہ معذور ہے۔ وہ جہاد میں شرکت نہیں کرتا تو اس پرکوئی گناہ نہیں ہے کوں کہ اسے نظر ہی ہوئییں آتا۔ ایک آدئی نگڑ اے ،چل نہیں سکتا اس پرجی کوئی حرج نہیں ہے کہ معذور ہے وَ لَا عَلَی المَدِ یَضِ حرج اور نہ بیار پرکوئی حرج ہے کہ وہ اٹھ بیٹونہیں سکتا ، علی فرنہیں سکتا ہے ہو اور نہیا رکوئی حرج ہیں حرکت جی کہ کہ تا تو اس پر چل پر نہیں سکتا ہے ہو اور نہیا رکوئی حرج نہیں سکتا ہوا ہو ہو اور نہیں کرتا تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے ۔ تو اند ھا بھی مشتیٰ ہے انگڑ ابھی مشتیٰ ہے اور بیار بھی مشتیٰ ہے اور بیار بھی مشتیٰ ہے اور بیار بھی مشتیٰ ہے لیکن ہے کہ مستیٰ ہے اور بیار بھی مشتیٰ ہے لیکن ہمت والے لوگوں کا معاملہ جدا ہے۔

# حضرت عبداللدين ام مكتوم رَوْلُ عَن كَي قوت ايماني:

چنانچے حضرت عبداللہ بن ام مكتوم بن تر نابيا صحالي تھے، قريش تھے جن كے متعلق سورة عَبَــسَ وَ تَوَلِّي نازل ہوئی تقی ۔حضرت عمر یَنْ تَد کے دور میں قادسیہ کے مقام پر بہت جنگیں ہوئی ہیں۔اس جنگ میں انھوں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ صحابہ كرام مَنْكُنَّهُ نِهِ كَهَا كَهُ مَصْرِت! آبِ نابينا بين نه لا سكتے بين اور نه لا الی كا نظارہ كر سكتے میں آپ جا کر کیا کریں گے؟ کہنے لگے میں شمصیں نمازیں پڑھاؤں گا، اذان دوں گا، تمہارے لیے دعائمیں کرول گا۔ان کوساتھ لے گئے ۔ صبح کی اذان دی ،نماز پڑھائی ، سائقی ناشتے کی تیاری میں تھے اور دشمن بھی ناشتے کی تیاری میں مصروف تھا۔ بیٹھے بیٹھے کہنے لگے کہ دخمن ہم ہے کتنا دور ہے؟ ساتھیوں نے بتایا کہ دوفر لانگ کے فاصلے پر ہے۔ کہنے لگے کہ درمیان میں کوئی او کچی نیجی جگہ تونہیں ہے؟ ساتھیوں نے کہانہیں بلکہ زمین ہموارے ۔ فرمانے لگے جھنڈ المجھے پکڑا دو۔اس زمانے میں جھنڈ اجس کے ہاتھ میں ہوتا تھاساری فوج اس کے پیچھے ہوتی تھی۔حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رہا تھ نے اپنی لنگی اچھی طرح کسی ( باندھ لی ) بنعر ہُ تکبیر بلند کیا اور دشمن کی طرف دوڑ لگا دی۔ ساتھی پیچھے دوڑ ہے کہ میہ نابینا ہیں زخمی نہ ہوجا کیں ، مارے نہ جا کیں ۔ جب انھول نے ان کے پیچھے دوڑ لگائی کافروں نے سمجھا کہ تملہ ہو گیا ہے وہ بھی ناشتا چھوڑ کر بھا گے۔ بیان کے پیچھے اور وہ آئے آگے۔ کافر اگر چہ تعداد میں کافی زیادہ تھے گر سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سلمانوں کے ہاتھ کافی مال غنیمت آیا ، بے شار برتن وغیرہ اور کافی رقبہ پر بھی قبضہ ہو گیا۔ تاریخ والے جب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رُٹاٹھ کا واقعہ لکھتے ہیں تو حیران بھی ہوتے میں اور ہنتے بھی ہیں کہ نابینابابے نے کیا کیا؟ اچا تک افر اتفری پھیلادی۔

ت توہمت والے کامعالمہ جدا ہے۔ حضرت عمر و بن جموح بَمَاتُنَّهُ لَنَكُرْ بِ نِنْ عِمالِ اللَّهِ اللَّهِ العدج بہت زیادہ کنگڑے تھے۔غزوہ احدے ایک دن پہلے بیٹوں ہے کہا کہ کل میں نے جنگ میں ضرور شرکت کرنی ہے۔ بیٹوں نے کہا اباجی! ہم صحت مندنو جوان ہیں ہم جہاد کریں گے آپ معذور ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کواجازت دی ہے۔ کہنے بلگے نہیں مجھے ضرورشرکت کرنا ہے۔ باپ بیٹوں کا جھگڑا شروع ہوگیا۔ باپ بیٹے آنخضرت مَثَّلِیَّ کُھُ یاس پہنچے۔ بیٹوں نے کہایارسول اللہ! پیہارے اباجی ہیں آپ ان کوجائے ہیں کہ پیڈکا فی کنگڑے ہیں اٹھتے ہیں تو یوں تھوم جاتے ہیں تیج طریقے سے اٹھے بیٹے نہیں سکتے اور بیاصرار كررے ہيں كہ ميں نے مج جہاد ميں ضرور شريك ہونا ہے۔ آنخضرت مَثَلَقِيْنَا نے فرمايا كه الله تعالی نے تنگڑوں کو معذور قرار دیا ہے۔ پھر آپ کے تینوں بیٹے شرکت کے لیے جارہے ہیں آپ نہ جا ئیں ۔آپ کے ہیؤں کا موقف سیج ہے۔ کہنے تکے حضرت! یہ فرہائیں کہ ننگز ااگر جہاد کرے تو کیا اس کے لیے جائز نہیں ہے؟ آپ مَنْ فِی نے فِر ماما جائز ہے۔حضرت! یہ بتلائیں کانگڑے کے لیے جنت نہیں ہے؟ فرمایا، ہے۔ کہنے لگے بھر جھے کیوں روکتے ہیں؟ آپ منتق نے فرمایا تھیک ہے آپ شریک ہوں۔ تو ہمت کی بات الگ ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کوشٹنی کیا ہے اگر یہ لوگ جہا دنہ کریں تو ان بر کوئی گناہ ہیں ہے۔

فرمایا وَمَنْ بَیْطِع اللّٰهَ وَرَسُولَهٔ اورجس نے اطاعت کی اللّٰہ تعالیٰ کی اوراس کے رسول مَنْ اللّٰہ الل

اطاعت ہے اور اس کے رسول کی اطاعت سے یُعَدِّنِهُ عَدَّابًا آلِیْتَ سزادےگااس کو اللہ تعالی دردناک سزا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام نہ مانے والے اور اس کے رسول مَنْ اَلِیَّا اُلِیْکَا کے احکام نہ مانے والے کو بخت سزاہوگی۔

پہلے تم پڑھ بچکے ہو کہ ملح حدید ہیے موقع پر اللہ تعالی کے علم سے ہندرہ سوسحا بہ کرام مَذَاتِی بنے آنخصرت مُنظی کے ہاتھ پر بیعت کی۔اب اس بیعت کا ذکر ہے۔ بیعت رضوان :

ہجرت کا جھٹا سال تھا اور دو پہر کا وقت تھا۔کیکر کے درخت کے پنچے آپ مَالْکُلُوگُ تشریف فر ما تنے کسی نے آگر رینجر دی کہ آپ کے سفیرعثان بُلاٹھ کو بھے والوں نے شہید كرديا ہے اور يہ بھى روايات بين آتا ہے كہ آنخضرت مَثَلِينًا كواطلاع كمى كه آپ كے سفيركو کافروں نے قید کر دیا ہے۔ قید ہونے کی خبر بھی پینچی اور شہید ہونے کی خبر بھی پینچی ۔ آپ مَنْ اللَّهُ فِي اللَّهِ مِن عَفر ما يا كرمب كرسب إدهر آجاؤادرمبر باته بربيعت كروكه بهم عثمان رُفاتُه كورٌ ما كرائے يا بدله ليے بغيرتبيں جائيں سے۔ بخاري شريف ميں دو لفظ آئے بیں صحابہ کرام مَنْ فَنَ فرماتے بیں کہ بایقنا علی الْمَوْت "جم فےموت بر بیعت کی "کہ ہم مرجا کمیں سے آپ کے تھم کی تعمیل کریں سے۔ اور دوسرے لفظ آتے ہیں عَلى أَنْ لَا نَفِرٌ " كَهِم ميدان \_ بِما كيس عَنْبِين \_ "سب نے جب بيعت كرلي تو آتخضرت مَثَلِيَّا في اينا دايال ماتھ كھڑا كيا اور فرمايا كه بيركيا ہے؟ ساتھيوں نے كہا كه حضرت آپ کا دایال ہاتھ ہے۔فر مایااس وفت عثمان پڑھٹر کافروں کی قید میں ہیں اور اس بیعت کا بردا ورجہ ہے۔اس وقت بیمیرا دایاں ہاتھ عثان کا ہاتھ ہے دور شراس کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے سحابہ کرام مَشِالمَة فرما تے

میں کہ عثمان روائد غیر حاضر ہوتے ہوئے بھی نمبر لے مکئے کہ ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے . بیعت کی اور عثمان روائد نے آنخصرت میں کھیے کا تھے کے ذریعے بیعت کی۔

الله تعالى فرمات بيس لَقَدْرَ خِي اللهُ- لام مجى تاكيدكا بِ أور قسد اللهي تا كيد كا ہے۔ ذيل تا كيد موكل \_ تومعنى موكا البينة تحقيق الله راضى موكيا ہے۔ مامنى كا صيغه ہے ۔مضارع کا صیغہ ہوتا تومعنی ہوتا اللہ تعالیٰ رامنی ہوجائے گانہیں بلکہ رامنی ہوگیا م عن المؤمنين مومنول سے وذيبال عونك جس وقت وه بيعت كرر بي آپ کی قفت الله جَرَف در شت کے بیجے۔ بیعت کرنے والون حصرت ابو بکر رہا تھ بھی تے اور حفرت عمر والد بھی تھے۔ حفرت عمان والد اگر جدموجود میں تے مرآب واللہ نے اپنا وایاں ہاتھ مبارک جعزت عمان بولند کا ہاتھ قرار وے کران کی طرف سے بیعت کی ۔حضرت علی یُڑاٹھ بھی موجود ہتھے۔حضرت زبیر پُڑاٹھ، حضرت طلحہ یُڑاٹھ ،حضرت عبد الرحمُن بن عوف رَقَيْلًا ،حضرت سعد بن الي وقاص رَقَالُاء ،حضرت سعيد رَقَالُا ،حضرت ابوعبيد ه بن جراح مُولِق وغيره مديندره سومحاب مَنظة الى بيعت مِن شامل تقدرب تعالى في ان سب کومومن کہا ۔ جومحص ان کومومن نہیں سمحتاوہ مشرقر آن ہے اور بکا کا فر ہے۔

رافضيو كادهوك

یدرافضی مختلفت بہائوں سے جارے نی بھائیوں کو پھنساتے رہے ہیں۔ کسی رافضی کو اپنی سجد میں جگہ نددو اپنے ایجان کی حفاظت کرو۔ دنیاوی معاملات چلتے دہو اینے ہیں جگہ نددو اپنے ایجان کی حفاظت کرو۔ دنیاوی معاملات چلتے دہتے ہیں مگر دین کے معاملے میں مختاط رہو۔ ویکھو! کننے ظلم کی بات ہے کہ جب ان سے کہا جا تا ہے کہ رب تعالی نے ان کومومن کہا ہے جن میں حضرت ابو بکر رہ تو اور حضرت مر زباتہ بھی شامل ہیں تو اس کے دوجو آب دیتے ہیں۔

ایک ہے کہ بیقر آن اصل نہیں ہے۔ اصل قر آن کا ایک حرف بھی اس میں نہیں ہے۔ اصل قر آن کا ایک حرف بھی اس میں نہیں ہے۔ اصل قر آن جو ہمارے پاس موجود ہے اس کی چیے ہزار چیسو چھیا سٹھآ بیتیں ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اصل قر آن سر گزلسا تھا۔ بھائی! اس کوتو پڑھنے کے لیے اسکوڑ (موٹر ہا تیک) کی ضرورت پڑے گی۔ بیساری ہا تیں ان کی مستند ترین کتاب اصول کافی میں موجود ہیں ۔ تو کہتے ہیں کہ قر آن اصل نہیں ہے اس کوہم نہیں ہائے۔

ان درمرا جواب بیددیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بدا ہوگیا کہ جس وقت رب نے ان کو مون کہااس وقت مون تھے رب کو علم ہیں تھا کہ بیمر تہ ہوجا کیں گے بعد میں علم ہوا کہ یہ مرتبہ ہوگئے ہیں ،معاذ اللہ تعالی ۔ بداء کے عقیدے کی بڑی نفسیلت بیان کی ہے۔ اصول کافی میں لکھتے ہیں کہ جتنی بداء کے عقیدے ہے جادت تبول ہوتی ہے وہ کی اور عقیدے کے ساتھ نہیں ہوتی ۔ بیسے ہم کہتے ہیں کہ تو حید داس المطاعات ہے۔ رافض کہتے ہیں بدا سب عقائد سے بڑھ کر ہے کہ رب ایک فیصلہ کرتا ہاں وقت اس کے علم میں نہیں ہوتا بعد میں ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ اس نے غلط کہا ہے ، لاحول ولاقو ۃ الا باللہ العلی اسطیم۔ لہذا رافضیوں کے بھندے میں نہ آتا۔ آج کل رافضی اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں۔ ان میں سے کسی کے قریب نہ جاتا۔

توفر مایا البتہ تحقیق راضی ہوگیا اللہ تعالی ایمان والوں سے جب وہ بیعت کررہے عصر آپ کے ہاتھ پر درخت کے بینچ فعلم متافی قُلُو ہوند اللہ تعالی کو ملم تعالی کا جو اللہ تعالی کو ملم تعالی کا جو اللہ تعالی سے مان کے دلوں میں تعااضا می فَانْدُ لَ الشّکِینَةَ عَلَیْهِمْ پی اللّٰہ تعالی نے نازل کی تعلی میں اللہ تعالی نے نازل کی تعلیم تعلیمان ان پر وَاَنْ اَبْعُمُ فَانْدُ مَا قَدِیْتِ اور بدلہ دیا ان کو فتح قریب سے تعلیمان ان پر وَاَنْ اَبْعُمُ فَانْدُ مَا قَدِیْتِ اور بدلہ دیا ان کو فتح قریب سے میں اللہ تعالی کے تعلیم کا میں میں اللہ تعالی کے تعلیم کا میں میں اللہ کا میں کا میں کے تعلیم کی اللہ کا میں کے تعلیم کی میں کی کے تعلیم کے تعلیم کی کے تعلیم کی کے تعلیم کی کے تعلیم کے تعلیم کی کے تعلیم کے تعلیم کی کرنے کے تعلیم کی کے تع

مراد خیبر کی فتے ہے۔ صلح حدیدین ذوالقعدہ کے مہینے میں ہوئی اور خیبر فتح ہوا ایک ماہ بعد محرم كے مہينے میں \_اوراس قريبي فتح اور غنيمت كے علاوہ وَمَغَافِ مَ عَافِ مَ عَافِ مَ اور بہت ك عَنيمون كا وعده كياب الله تعالى في يَاخُدُونَهَا جن كوتم لو عده كياب الله تعالى في مثام كا، ع ق اوراران كي معني بير وكرجه به ظاهر حالات اليينبين بين ليكن وكان الله عَزِيزًا حَكِيْمًا اور بِالله تعالى عالب حكمت والا اس في وعده كيا مِ وهم كود عكا گرے حکمت والا ہر بات اس کی حکمت کے ساتھ ہے تم رب تعالیٰ کے وعدے پریفین رکو وَعَدَكُمُ اللهُ الله تعالى نے وعدہ كيا بتہارے ساتھ مَغَانِمَ كَثِيْرَة بهت ى عَنيمون كَا تَأْخُذُونَهَا جِن كُومَ لُوكَ فَعَجَّلَ لَكُمُ هٰذِه لِس الله تعالى في جلدى ى بيتهار ك ليه يغنيمت فيبرى و كلَّ أَيْدِى النَّاسِ عَنْكُمْ اورروك ديريَّ الله تعالی نے لوگوں کے ہاتھ تم سے ۔ آتحضرت بین جس کہ مرمد کے قریب بینچے تو بعض کافر لوگوں نے کہا کہ تعداد ہاری زیادہ ہے ، اسلحہ جارے یاس زیادہ ہے ، ساری براوریاں جارے ساتھ ہیں مدحارے دروازے برآئے ہوئے ہیں ان کا صفایا کردو۔ كنے لگے او بے غير تو ! گھر آئے ہوؤں كوچھوڑتے ہو ليكن بعض نے كہا كدوہ عمرے كے ليے آئے ہيں ، احرام با تدھے ہوئے ہيں لڑنے كے ليے نہيں آئے لہذا ان سے لڑنا نہیں ہے۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سے بات ڈال کران کے ہاتھ روک دية وَإِنَّكُوْنَ الدَيْ اللَّهُ وَمِنِينَ اورتاكه يدفَّ خيبراور غنيمت مهوجائ نشاني مومنول ے لیے خیبر سے جہاد کے لیے پندرہ سومسلمان سمئے اور مقالبے میں تیس (۳۰) ہزار یہودی تھے اور یہود بوں کے پاس قلعے، مکانات، باغات اور بڑا کچھ تھا۔ بندرہ سواور تیس ہرار کا مقابلہ ہوا۔ بندرہ (۱۵) مسلمان شہید ہوئے ، ترانوے (۹۳) یہودی مارے گئے

اور ٰیا قبول نے ہتھیار ڈال دیئے۔

توفر مایا تا کہ پنشانی ہوا یمان والول کے لیے وَیَعْدِیَکُوْسِ وَاطْلَامُسْتَقِیْمًا اورتا کہ چلائے شمصیں سیدھے راستے ہر۔ بینجبری غنیمت تو تم نے لے لی قَا اَخْرُی اوردوسرى ميمتى بي كَدْتَعْدِرُواعَلَهَا جن يراجى تكتم قادربيس بوئ ممر، شام ،اران ،عراق ،روم کےعلاقے فتح ہوں گے اور سیمتیں تمہارے ہاتھ آئیں گی قد أكامَذاللهُ بهما متحقيق احاط كرركها بالله تعالى في ان كا وكان الله على كل من قَدِيْرًا ادرب الله تعالى مرش يرقادر -رب تعالى فرمايا كمم فوكول كم ماتهم ے دوک دیکاڑائی نیس ہونے دی وَلَوْفَتُلَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا اوراگراس موقع پر كافرتمهار بساتهارت أولواالأذمال البية بهيرلية بشتل بشت بهيركر بهامجة اوران کوشکست ہوتی اس لیے کہ آنخضرت مالی کی ذات گرامی ہے اور مخلص مومن آپ کے ساتھ ہیں۔رب تعالیٰ کی امداد ان کے ساتھ ہے۔ دہ پشتیں بھیر لیتے مشقہ آیا يَجِدُونَ وَلِيتًا وَلَا نَصِيرًا ﴿ كُرنه يات كُولُ حماي اورنه كُولُ مدوكار وه كمت عظاكم فلال فلال قبیلہ ہاری مدد کرے گا۔ فر مایا کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہ آتا سے اللہ الله الَّتِينَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كارْسِتُوروه بِ جُوكُرْر جِكابِ اس سے يملے۔ وہ سے ے إِنَّالْنَنْصُو رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ مَعَهُ [مون: ٥١]" بِثُلَ بم مدركرتے بي ايخ رسولوں کی اوران کے ساتھیوں کی۔'' وَلَنْ تَجدَ لِسُنَّةِ اللّٰمِتَيْدِيلًا اور مِرَّرْنبيس يائيس گے آپ اللہ تعالی کے دستور میں تبدیلی۔

رب تعالی کا فیصلہ ہے و اِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْعَلِيُونَ ﴿ الصَّفَّت: ١٤٣] " اور بِهِ الْعَلِيمُونَ ﴿ الصَّفَّتِ : ١٤٣] " اور بِهِ السَّلِمُ البَّهِ وَى غالبِ آئِ كُا ـ " عَلَيهُ اللَّي كُولِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَالِ اللَّهِ وَى غالبِ آئِ كُا ـ " عَلَيهُ اللَّي كُولِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وهُوالآنِ كُفُوانِهُ مَنْ اَعْدِانُ اَظْفَرُكُمْ عَلَيْهِمُ وَكَانَ اللهُ إِمَا يَعْمِلُ اللهُ إِمَا مَكُونُ اللهُ إِمَا اللهُ اللهُ وَكُولِ الإِمَالُ اللهُ اللهُ وَلَولِ الإِمَالُ اللهُ وَلَولَا اللهُ اللهُ

جانورول كوردكا مَعْ الله عَوْلًا جورك بوع بين أَنْ يَبْلُغُ مَحِلَة كروه پہنچیں اسے حلال ہونے کی جگہ کو وَلَوْلَارِ جَالَ اور اگرنہ ہوتے مرد مُؤْمِنُونَ ايمان والے وَنِمَاجِ اورعورتیں مُؤْمِنْتُ ايمان والياں لَّمُ تَعَلَّمُوْهُمْ مَهِي جَائِي مَان كُو أَنْ تَطَلُّوهُمْ كُمْ ان كُوكِل دوك للهُ وَكُلُّ وَكُلّ فَتُصِيْبَكُ فَ لِيلَ يَنْجُكُ مَ كُو مِنْهُ فَ الله الله عَمْدَة مصيبت بِغَيْرِعِلْمِ عَلَم كَ بَغِير لِيُدْخِلُ اللهُ تَاكَهُ وَاصْلَ رَاللهُ قِلْ إِن فِي رَحْمَتِهِ النَّارِ مُت مِن مَنْ يَشَاءُ جَس كُوعِ مِهِ لَوْ تَزَيَّلُوا الرووالك موت نَعَذَّبْنَاالَّذِيْنِ البيهم مزادية ان لوكول كو كَفَر وَامِنْهُمْ جو كافريس ان مس عدَابًا أنيمًا سزاوروناك إذْجَعَلَ الَّذِينَ جب تُصْبِرايا ان لوكول في حَصَفَرُوا جَمُون فِي تَعْرِكِيا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّة البخ دلول ميس غيرت كو حَمِيَّة الْجَاهِ لِيَّةِ جَالِمِيت كَيْرِت فَانْزَلَ اللهُ يس نازل كى الله تعالى نے سَكِيْنَتَهٔ این سَلی عَلَى دَسُولِهِ السِين رسول پر وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ اورمومنول ي وَالْزَمَهُ خ اورلازم كردياان ي كلِمَة التَّقُوٰى يَهِيز گارى كاكلمه وَكَانُوْ الْحَقَيهَا إوروه اس كزياده حق دار شے وَاَهٰلَهَا اوراس كالله قط وَكَانَ الله اورب الله تعالى بِكُلّ شَيْءَ عَلِيْمًا جرچيز كوجانين والا\_

صلح عدیبیکا ذکر چلا آر ہا ہے کہ آنخضرت میں جرت کے جھٹے سال ذوالقعدہ کے مہینے میں پندرہ سوصحابہ کرام مَنْ اُن کے ساتھ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچ جس کو آج

کل شمیب کہتے ہیں تو کمے والوں نے روک لیا۔اس د وران میں بیہ واقعہ پیش آیا کہ خالد بن دلید جواس وفت تک رضی الله تعالی عنهیں ہوئے تھے، نے دوسوآ دی اکٹے کر کے ارادہ کیا کہرات کی تاریکی میں مسلمانوں پر پیچھے ہے حملہ کردیں ۔حضرت خالدین ولید یُڑی جنگی امور کے بڑے ماہرا در کاری گریتھے فطرتی اور طبعی طور بر۔ چنا نجیہ انھوں نے حملہ كيا دوسحاني شبيد موسئ باقيول نے ہمت كر كے ان كے اسى آ دفى كرفقار كر ليے اور باقى بھاگ گئے ۔بعض جو ہڑے جذباتی تھے انھوں نے کہا کہ ان کوئل کر دواور جو مجھ دارحوصلے والے تھے اٹھوں نے کہا کہ آنخضرت پڑھی تشریف فرما ہیں ان سے یو جھ کر کارروائی کرنی جاہیے۔ چنانچہان گرفتار زوگان کولا کر آنخضرت مَثَلِیّنا کے سامنے پیش کر دیا۔ آتخضرت مَنْ الله في في المرام مَنْ الله المعالمة على المرام على المرام على المرام من المرام مَنْ بِنَا اللَّهِ مِن مِن رائع دي اور آنخضرت مَنْ فَيْ كَي مِن مِن رائع تَقَى كما كريم نه الناكو قل كرويا توقل وقال كاباز إركرم موجائ كااور جوملح كى بات چل راى ہےوہ يہيں رك جائے گی ۔ لہذاان کور ہا کردیا گیا۔ان کوچھوڑ نا تھا کہ کے بات شروع ہوگئی۔قریش مکہ نے سوجا کہ ہمارے آ دمی ان کے ہاتھ آئے ہوئے تھے انھوں نے جھوڑ دیے حالا تکہ ہم نے ان کے دوآ دی بھی شہید کیے پھر بھی انھوں نے درگزرے کام لیا البذاصلح کی بات کو آ گے چلانا جاہیے تعاس کا ذکر ہے۔

رب تعالی فرماتے ہیں و هُوَالَّذِی اور الله تعالی کی ذات وہی ہے گف اَئے دِیمَ مُنے مُنے مُنے مُنے مُنے مُنے مُنے اِن کے ہاتھ تم ہے۔ جووہ چاہتے تھے ان کا مقصد اور تہارے بورانہ ہوا۔ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ سب کا صفایا ہوجائے وَا یُدِیکُ مُنَا مُنَا مُن اور تہارے ہاتھ رو کے ان کے انتی (۸۰) آدی جو گرفتار ہوئے تھے تم ان کوتل کرتا جائے

تصحر الله تعالى نے تمہارے دلوں میں ڈالا کہ ان کوئل نہ کرو بینظرے مَکْفَة مَمہے پیٹ کے اندر۔اس کوآپ اس طرح سمجھیں کہ مکھوشپر سے دو تین میل کے فاصلے پر اگر کوئی واقعہ ہوتو ہمی کہا جاتا ہے کہ مکھو کا واقعہ ہے اور حدیبیہ کا تو چھے حصہ حرم میں شامل بِ للبذابِيكَارِرُوانَى مَدَمَرِمِهِ كَالْدُرِي لِيشِ آئَى مِيسِ بَعْدِانَ أَظْلَفَرَ كُعْ يَعْلَيْهِ وَ جِعِم اس کے کہ اللہ تعالی نے کامیاب کرویا تھا ان برتم کو ہم نے ان کو گرفتار کرلیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ بھی روک و بے اور تمہارے ہاتھ بھی روک دیے و سے اس اللہ بہا تَعْمَلُون بَصِينًا أورب الله تعالى جو بجهم كرتے مود يكھنے والا \_اس كے علم سے وكى شے باہرہیں ہے مشد اللّذِیون کَفَر وَا میں لوگ ہیں جنموں نے تفراختیار کیا، کفریر وْسَلُ بُوعَ بِينَ وَصَدُّو كُمُ عَنِ الْمُسْجِدِ الْعَرَامِ اورانهول في روكاتم كومجد حرام ہے، عمرہ نہیں کرنے دیا حالا نکہ تمہارا مقصد عمرہ کرنا تھا۔ بیت اللّٰد کا طواف ہتی بین الصفا والمروه ، پھر شند كرنا ، بال كثوانا - كيون كه جنسوں نے ہے ركھے ہوئے ہوں وہ اگر انگلی کے ایک بورے کے برابر چھیے ہے سارے بال کٹوا دیں تو احرام سے نکل جا کمیں گے۔ اور بیہ جو عام لوگوں نے تھوڑے تھوڑے بال رکھے ہوئے ہوتے ہیں اگریہ ٹنڈنہیں کرانیں گے سارے سریراستہ آئیں بھروائیں گے تواحرام ہے نہیں نکل عیس گے۔ توفرايا الحول فيستيس مسجد حرام سروكا والهدى اورقر بانى كے جانورون كرردكا مَعْدُوفًا جُركِ وَعَين أَنْ يَبُلُغُ مَحِلَّهُ الربات عَكره واحِ حلال ہونے کی جگہ کو پہنچیں ۔عمرے کے لیے قربانی ضروری نہیں ہے جس طرح صرف جج سرنے والے کے لیے قربانی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کرے تو نورعلی نور ہے۔ قربانی مشتع کے لیے ضرور کی ہے اور قاران کے لیے ضروری ہے۔

منتنع اسے کہتے ہیں جوشوال کا چاندنظر آنے کے بعد عمرہ کرے اور پھر اس سال جج بھی کرنے۔ کیونکہ شوال کامہینہ شروع ہونے کے بعد احرام باندھنے کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔

اورقارن اسے کہتے ہیں کہ جو جج عمرے کا احرام اکٹھابا ندھے۔ پہلے عمرہ کرےگا اور احرام سے نہیں نکلے گانج کرنے کے بعد احرام سے نکلے گا۔

وشمن سیح بات کوجمی غلط بنا کریرو پیگنده کرتاہے

جس طرح بہود بنونظیر نے مجود کے درختوں کوآٹر بنایا ہوا تھا کہ مسلمان کملی جگہ پر عضا در مور کے درختوں کوآٹر بنایا ہوا تھا کہ مسلمان کملی جگہ پر عضا در وہ مجود وں کے درختوں کے چھپے تھے ادر چھپ کر تیر مارتے تھے۔ آئخضرت مالی نے تھے اور دہ میں کہ بید درخت کا نہ دو اور آگ لگا دوتا کہ ان کی بید حمال ختم ہوجائے۔ جب صحابہ کرام مَنظِنَة نے اس طرح کیا تو یہود ہوں نے پر دہیگنڈ و کیا کہ دیکھوجی ! کہتے ہیں کہ

ہارا پیغیرر ترمۃ للعالمین ہے۔ آدمیوں کے ساتھ تو وشنی ہوتی ہے درختوں نے ان کا کیا ایکا رائے۔ یہ پچل دارد دخت تھے۔ ان کے پچل انسان کھاتے تھے، پرندے کھاتے تھے، پرندے کھاتے تھے، پرندے کھاتے تھے، پرندے کھاتے تھے۔ تو ان کوموقع مل گیااعتراض کرنے کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ دنے جواب دیا ما قطعتُم قِنْ لِیْمَنَۃ آو تَرَکْتُمُوهَا قَائِمةً عَلَی اُصُولِها میں اللہ تعالیٰ دنے جواب دیا ما قطعتُم قِنْ لِیْمَنَۃ آو تَرَکْتُمُوها قَائِمةً عَلی اُصُولِها فَیَاؤُنِ اللّٰہ وَ لِیُخْوِی الْعَسِیْقِینَ [الحشر:۵]" جوکائے ہیں تم نے کھور کے درخت یا جوڑ اے ان کواپنی جڑوں پر پس اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور تاکہ رسوا کرے اللہ تعالیٰ عظم سے کائے گئے تاکہ ان کا مور چاختم ہوا دروہ رسوا ہوں۔ گر انھوں نے تو پر و پیگنڈہ کیا۔ تو دہمن پر و پیگنڈ سے بازنہیں آتا۔ تو مسلمان تمہارے باتھوں سے مارے جاتے اور قرایش کو تمہارے خلاف پر و پیگنڈہ کرتے مسلمان تمہارے خلاف پر و پیگنڈہ کرے۔ ورشمیں بھی تکلیف ہوتی اس لیے میں نے جنگ نہیں ہونے دی۔ اس کاذکر ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَلَوْلَا رِجَالٌ مُتَوْمِتُون اوراگر نہ وتے مردایان والے وَنِسَا جَمُوُهُمُ نہیں جانے تم ان کو اَن تَطَلُوهُمُ نہیں جانے تم ان کو اَن تَطَلُوهُمُ نہیں جانے تم ان کو اَن تَطَلُوهُمُ لَا کہ اِن کو کِل دو کے فَصِینہ کُمُ مِنْ نہیں ہے۔ تم برعیب لگالوگ کی وجہ معرق کا معنی گناہ بھی ہا درعیب بھی ہے۔ تم برعیب لگالوگ تم بہارے لیے تکلیف اور مصیب بتی یعنی مینے میر علم کے بغیر ۔ تمہارے تو علم بی میں نہیں تھا کہ یہ مرد تورتیں موس ہیں جو تمہارے ہاتھوں سے بغیر ۔ تمہارے اور ذمی ہوتے ۔ کا فر پر و پیگنڈہ کرتے تمہارے عیب نکا لیے بتمہارا گناہ شار کرتے کہ انھوں نے اینے لوگوں کو مارا ہے۔ اگریہ بات نہ ہوتی تو ہم شمیس جہاد کا تھم کرتے کہ انہوں نے این نہ ہوتی تو ہم شمیس جہاد کا تھم دے دیتے لیکٹ خی الله تھی کی انہاں کی رحت میں تمہاری دے دیتے لیکٹ خی الله تھی کی تھی تا کہ وافل کرے اللہ تعالی اپنی رحت میں تمہاری دے دیتے لیکٹ خی الله تھی کہ دیتے ہیں تھی ان ایک رحت میں تمہاری دے دیتے لیکٹ خی الله تھی کہ دیتے ہیں تا کہ وافل کرے اللہ تعالی اپنی رحت میں تمہاری

جرت کے بعد کہان مرد عور توں کوایمان کی توقیق دی منٹ یَشَآن جس کوچاہے لَق تَ تَلَهُ الرُّوه جدا موت ومان ت ثكل جات لَعَذَنِنَ الَّذِينَ كَفَرُ وَامِنْهُمُ البُّهُمُ سزادية ان كوجوكافري ان من سے عَدَابًا آلينا سزادروناك -اگروبال مومن نه ہوتے جن کاشمیں علم نہیں تھا تو ہم شمصی تھم دیتے لڑنے کا اوران کوالیمی سزادیتے کہ وه يا وركفت إذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُ وَافِحُ قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ جَبِهُمُ الْمَالُ لُولُ نَ جنهول نے کفر کیاا ہے دلول میں غیرت کو حیدیّة الْجَاهِلیّة غیرت جاہلیت کی کہ ان مسلمانوں کوالٹد تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنے سے روکا بیرجاہلوں کی غیرت تھی۔حالاتکہ و مکھے رہے تھے کہ انھوں نے احرام باندھے ہوئے بیں اور لبیک اللھم لبیک کی صدائیں بلند کررہے ہیں۔حالانکہ غیرت کا مقام تب ہوتا کہ بیٹر نے کے لیے گئے ہوتے پھران کو رو کتے۔ایک آ دمی معجد میں نماز را صنے کے لیے آتا ہے۔اس کورو کنا نا جائز ہے۔وہ خود بھی حج عمره کرتے تھے،طواف کرتے تھے تو طواف سے رو کنے کی غیرت جہالت کی غیرت

مثاكر يياسميك اللهم لكهويار

اس موقع پر حضرت عمر ہوئے ہوئے جذبات میں ہتھے۔ بھی ابو بکر ہوئے کو ملتے اور بھی مسی اور کو ملتے ۔ پھر براہ راست آنخضرت ہوئے ہے بات کی کہ حضرت! یہ بتلا کیں کہ جم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ فر مایا ایسا ہی ہے۔ اچھا حضرت! یہ بتلا کیں کہ اگر لڑائی ہو جائے اور ہم میں سے کوئی مارا جائے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ فر مایا جنت میں جائے گا۔ اور کافر مارے جا کیں تو وہ دوزخ میں نہیں جاکمیں گے؟ فر مایا دوزخ میں جا کیں گے۔ اور کافر مارے جا کیں تو وہ دوزخ میں نہیں جا کیں گے۔ اور کافر مارے جا کیں تو وہ دوزخ میں نہیں جا کیں گے۔ کہنے لگے حضرت! فیلم نقبک ہم نعض الدَّنِیَّةِ فِی دِیْنِنَا '' پھر ہم بعض گھٹیا جا تیں دین کے بارے میں کیوں تبول کریں؟''

### حدیث ِقرطاس کی وضاحت:

یہاں پر ایک اہم بات بھی سمجھ لیں۔ وہ یہ کہ آنخضرت تنگیا گیار تھے جمعرات کا دن تھا آپ تنگیا نے فرمایا کہ قلم دوات اور کاغذ لا وَمیں شمصیں تکھوا دوں تا کہتم بعد میں جھڑ انہ کرو۔اس موقع پر حضرت عمر رہات نے کہا کہ حسب نا کتاب الله "اللہ "اللہ تعالیٰ ک کتاب ہارے باس موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے ہم کیوں جھڑ اکریں گے۔ان لفظوں پر رافضی حضرت عمر بڑا تو کو کا فرقر اردیتے ہیں کہ اسخضرت میں گئے ہے کا غذالم ما نگا عمر نے کا لفت کی بینیم کا کا منہ مانے والا کا فرے۔اس کو واقعہ قرطاس کہتے ہیں اوراس کو بڑا یہاڑ بنا کر پیش کرتے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ اگر حضرت عمر بڑات اتنا کہنے ہے کا فر تظہر کے انھوں نے کہا حسب نا کتاب الله ۔ تو حضرت علی بڑات پر کیا فتو کی لگا و کے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم الله کہا کہ بین نہیں مٹاؤں گا؟ حضرت عمر بڑات کا نام لے کرآ پ بٹالیٹ نے نہیں فر مایا تعالیٰ کہ عمر الم تعلیٰ دوات لاؤاور یہاں تو حضرت علی بڑات کا نام لے کرفر مایا اے علی امنا دواور انھوں نے اتکار کر دیا ۔ یہاں فتو کی لگا ہے کو نہیں لگا؟ یہاں تو ڈیل فتو کی لگتا ہے کہ نہیں لگا؟ یہاں تو ڈیل فتو کی لگتا ہے اور نہیاں لگتا ہے ۔ حضرت علی بڑات کے جا انکار کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کا لفظ ہم دل ہے تو کیا مثا کیں گے ہم کا غذ ہے بھی منا نے کے لیے تیار نہیں ۔ اور حضرت عمر بڑات کا مطلب یہ تھا کہ آ پ تکلیف میں ہیں ہماری طرف سے پریشان نہ ہوں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے اس کے ہم ایک موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے ہم آپس میں کیوں جھڑ ہیں گے۔ جبکہ قرآن کریم میں موجود ہے واعتصمواب مبل اللہ جمعا ولا تفر قوا [یارہ: ۴]

توفر مایا جب تفہر ایا ان لوگوں نے جو کافر ہیں اسپے دلوں میں غیرت کو جا ہمیت کی غیرت کو جا ہمیت کی غیرت رہ اللہ کا انکار کیا، آپ عَلَیْ اللّٰ کَا مِن مَا اللّٰہ کا اِنکار کیا، آپ عَلَیْ اِنْکُ کَ مَا اللّٰہ کا اِنکار کیا، آپ عَلَیْ اِنْکُ کَ مَا اللّٰہ کا اِنکار کیا، آپ عَلَیْ اِنْکُ کَ اِن اللّٰہ مَا اللّٰہ کا اِنگار کیا، آپ عَلَیْ دَسُولِهِ رَسُالت کونہ مانا فَا نُذِ لَ اللّٰهُ مَا یَکِیْدُ مَنْ اِنْدُ اللّٰہ مَا اللّٰہ کی اِن اللّٰہ مَا ایک اللّٰہ مَا اللّٰہ اللّٰہ مَا اللّٰہ مِن اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰمِ اللّٰہ مَا اللّٰمِ اللّٰ مَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ ا

چنانچان کی سب شراکط مان کی گئیں جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ معتدل ہتم کے جوکا فر تھے انھوں نے اپنوں کو د بایا کہ بھائی دیکھو! غلطی تو ہماری ہوہ بے چارے تو عمرے کے لیے آئے تھے ہم نے ان کو نا جائز رد کا بینم کا فرائل کا کا کا جائز رد کا بینم کا فرائل کا کا کا جائز رد کا بینم کا کا کا خوا کا کہ کا ما جاتا تو کیا ہوتا کہ تم رحمان ، رحیم کو نہیں مانتے ۔ رسول اللہ کا لفظ ان کے اپنے نمائند ہے نے لکھنا تھا وہ تو رسول اللہ مانتے سے تم نے ضد کیوں کی ؟ بہر حال ظاہری اور باطنی طور پریہ فیصلہ مسلمانوں کے تن میں تھا۔

de la de la companya de la companya

## الكتن صَدَقَ اللهُ

رَسُولَهُ الرَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

نَقَدُصَدَقُ اللهُ البَّتِحَقِّقُ فَي كُردَكُما يَاللَّهُ قَاللَّهُ وَسُولَهُ الرَّءَ يَا البَّهُ اللهُ وَاللهِ البَّهُ وَلَاللهُ البَّهُ البَّهُ وَرَدَا فَل مِو البَّهُ اللهُ البَّهُ اللهُ ا

ذُلِكَ اس سے بہلے فَتُحَاقَرِيْهَا فَعَ قريب كَى هُوَالَّذِي وووسى ذات ہے اُرسَلَرَسُؤلَهٔ جس نے بھیجا ہے رسول کو بالفائدے -ہمایت کے ساتھ وَدِننِ الْحَقِّي اور سِجِوين كے ساتھ الْيُظْهِرَهُ تاكه عَالب كروئے اس وين كو عَه لَى الدِّين كُلِّه سب دينول ير وَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيْدًا اوركافى بالله تعالی گوای وین والا مُحَدَّدُ رَّسُوْلَ اللهِ مُحَمَّدُ وَاللهِ مُحَمِّدُ وَاللهِ عَلَيْكُ الله تعالی کے رسول بين وَالَّذِيْنِ مَعَةَ أُورُوهُ لُوكُ جُوآبِ كَمَاتُهُ بِينَ أَشِدَّآنِهُ عَلَى الْ الْ الْحُقَّارِ سَخْت بِينَ كَافْرُولَ يَرْ رُحَمَّا مُ بِينَهُمُ آيس مِين شفقت كرنے والے ہیں تارمھنور عظما تم دیکھو گان کورکوع کرنے والے سَجَدًا سجده كرنے والے يَّبْنَغُونَ فَضُلَّامِّنَ اللهِ تلاشُ كرتے بي الله تعالى كافضل وَرَضُوانًا اوررضا سِيبَاهَمُ اللي الله فِي وَجُوهِمُ الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الله چرول مِن بِن مِنْ أَثَرِ السَّبَوْدِ سجدول كَ نشان ع ذلك مَثَالُهُمُ بِهِ مثال ان في التَّؤر لة تورات من ج وَمَثَلُهُمَ فِي الْإِنْجِيْلِ اور مثال ان کی انجیل میں گرزی جیسے کھتی آخر جَ شَظائط الکاس نے اپنا ينها فَازْرَهُ يس اس كوتوى كيا فَاسْتَغْلَظ يس وه موتا هو كيا فَاسْتَوٰى عَلَى سَوْقِهِ لِي وَهُ هُرَامُ وكَيا إِنِي نَالَ يِهِ يُعْجِبُ الذِّيزَاعَ تَعِب مِن دُالنَّا بُ كَاشت كارول كو لِيَغِينظ بِهِمُ الْكُفَّارَ تَاكَهُ غَيْظُ وَغَضَب مِن وَاللَّكُ عَلَمُ كرنے والوں كو وَعَدَاللهُ الَّذِيْرِ وعده كرليا الله تعالى في ان لوگول سے

أمنوا جوايمان لائ وعيلواالضلطيت منهند اورجفول فيمل كي ان مين سي اليم مع مُغْفِرة بخشش كا وَأَجْرًا عَظِيمًا اور بور اجركار اس سے قبل بوری تفصیل کے ساتھ حد بیبیا واقعہ بیان ہو چکا ہے کہ ہجرت کے حصف سال ذوالقعده ك ميني من الخضرت ملي بندره سوصحابه كرام من كان كوال كرعمر كى ادائيكى كے ليے چل يڑے مكه مكرمہ كے قريب يہنجے تو كافروں نے مزاحمت كى اور مكه تكرمه مين داخل نه ہونے ديا۔ ظاہري طور يراس سفر كا سبب أيك خواب تھا جو آنخضرت ين الله كالما تفاكم عن احرام باندها مواب بيت الله كاطواف كررب ہیں ، پچھ ساتھی سر منڈھوا رہے ہیں اور جنھوں نے بیٹے رکھے ہوئے ہیں وہ بال کتر وا رے ہیں۔ جب آنخضرت مُثَقِیٰ نے بیخواب صحابہ کرام مُثَلِیٰ کوسنایا تو وہ بیت اللّٰه شریف کی محبت میں بے تاب ہو گئے اور سب نے یہی سمجھا کہ ای سال عمرہ کرنا ہے۔ حالانکہ خواب کے لیے ضروری نہیں ہے کہاں کی تعبیر فورا طاہر ہوجائے ۔خواب اور اس کی تعبیر میں بڑابڑاوقفہ بھی ہوتا ہے۔

قرآن کریم میں حضرت بوسف مالئے کے خواب کا ذکر موجود ہے انھوں نے یہ خواب بجین میں دیکھا تھا مگراس کی تعبیر جالیس سال بعد ظاہر ہوئی۔ تو آنخضرت میں اور حجابہ کرام مَنْ ہے ۔ انہ میں سال عمرہ کریں گے اور حرم میں وافل ہوں گے، طواف کریں گے اور حرم میں وافل ہوں گے، طواف کریں گے گر تعبیر کے ہیں ظاہر ہوئی۔ آھ میں مشرکیین مکہ نے روک لیا اور جو شرا لَط طے ہوئیں ان میں پہلی شرط ہی ہی کے مسلمان اس سال عمرہ اوا کے بغیروالیس چلے جا کیں گئی اس میں گئی شرط ہی ہی کے مسلمان اس سال عمرہ اوا کے بغیروالیس چلے جا کیں گے۔ وار آئندہ سال آ کرعمرہ کریں اور صرف تین دن مکہ کرمہ میں قیام کر سیس گے۔ جب آنخضرت میں قیام کر میں کے طعنہ ذنی جب آنخضرت میں قیام کر میں کے طعنہ ذنی

شروع کردی کہ اللہ تعالی کے نبی کوخواب آیا ہے اور نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے مگرتم عمرہ نہیں کر سکے ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ پیغیبر کا خواب بالکل سچاہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کر کے دکھایا۔ باتی تعبیر کا فوری طور پر ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے۔

الشرتعالى فرماتے ہيں لقد حدق الله وَسُولَهُ الرَّهُ عَيَابِالْمَعَيْ البَسَةِ حَقَيْنَ عِاكَمُ وَلَمَا اللهُ تعالى في البَسَةِ الْمَدَامُ اللهُ تعالى في البَسْتِ اللهُ الرالله تعالى في جاباتو كوئى البَسْتِ موردا فل ہو محيم معيد حرام ميں إن شااللهُ اگرالله تعالى في جاباتو كوئى ركاوث بين ہوگى اين بين امن كى حالت ميں - كوئكون كے بعد طرفين الك دوسر كے خطرہ محسون بين كرتے تھے مُحَدِّقِيْنِ كَرُّ يَوْسَكُمُ موند في والے ہوں كے البخاروں كے البخالوں كو جفوں نے البخاروں كو وَمُقَضِرِ فِن اللهُ الرَّالِةِ اللهُ ال

اور یادر کھنا! وہاں منبلی مسلک کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور شافعی مسلک کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور شافعی مسلک کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ان کا مسلک میہ کہ چند بال کاٹ لیے جا کیں تو آدی احرام سے نکل جاتا ہے۔ امام ابو صنیفہ مُرِینہ کی تحقیق ہے ہے کہ آدی احرام سے نہیں نکا جب تک شد ند کرائے یا بال نہ کتر وائے اگر پٹے رکھے ہوئے ہیں۔ باقی انگریزی" بودے"کی کوئی حدیثیت نہیں ہے۔ یہ دیسے بھی حرام ہے۔ مئن تشبه بقوم فہو مِنہم منہم من مناہم من

قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ اس قوم سے ہوگا۔' قیامت والے دن اس قوم سے اٹھایا جائے گا۔

اجرت کے ساتویں سال محرم کے مہینے میں بھی پندرہ سوصحابہ کرام آنخضرت کی قیادت میں نیبر گئے۔ تمیں بزار یہودیوں کے ساتھ لاائی ہوئی، ترانوے یہودی مارے گئے، پندرہ صحابی شہید ہوئے۔ یہودیوں کی ہستیں بہت ہو گئیں انھوں نے ہتھیارڈال دینے۔ اللہ تعالی کافتح قریب کا دعدہ پوراہوگیا۔ فرمایا کھوالڈی آرسک دَسُولَهٔ پالْھُدُے اللہ تعالی کی ذات وہ ہے جس نے بھیجا اینارسول ہدایت کے ساتھ یعنی ہدایت دے کر وین الدینی الدینی الدینی الدین کے ساتھ سے دین کے ساتھ این کہ اللہ نین گلِه کے دین کے ساتھ دین کو اسلام دلائل و برائین کے مقالب کردے دین می کوسب وینوں پر۔ الحمد بند! آج تک اسلام دلائل و برائین کے اعتبارے، جت کے لحاظ سے، سب دینوں پرعالب ہے اور عالب دے گا۔

مولانا احمد ديدات كاعيسائي بإدريول مسيمناظره

آج سے تقریباً تین چارسال پہلے کی بات ہے کہ یورپ کے پادر یوں نے برا اورهم مچایا ۔ قرآن کریم پر اعتراض ، اسلام کے اصولوں پر اعتراض کیے ۔ مولانا احمہ دیدات جوڈھائیل سے فارغ اور دیوبندمسلک سے تعلق رکھتے ہیں ان کو انگریزی اور

ذخيرا الجنان

عیسائیت (کے کٹریچر) پربھی عبور حاصل ہے۔ یہ یورپ پہنچ سکتے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ان پادر یوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے ہمیں چین نہیں لینے دیتے۔ انھوں نے عیسائی بادر یوں سے گفتگو کی مناظرہ طے پا گیا۔ مولا نانے کہا کہ مناظرہ ٹی ، وی پر ہوگا۔ پانچ چیملکول کے لوگ کروڑوں کی تعداد میں دیکھیں اور سنیں سے۔

اور درمری شرط بیہ کہ جج مقرر کروجو فیصلہ کریں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوائی ، وی پر مناظرہ ہواسا ٹھ ستر کروڑ انسانوں نے آنکھوں سے دیکھاا در کانوں سے مناظرہ سنااور بج حضرات نے فیصلہ دیا کہ احمد دیدات جمیت گیا ہے اس کے دلائل کھرے اور وزنی ہیں۔ پھر خداکی قدرت کہ جج بھی سارے میسائی تھے۔

آئ تو الحمد للد! ترین ملک مسلمانوں کے ہیں اگر چہ برائے نام مسلمانوں کا اقتدار ہے کونکہ امریکہ ان سب پرمسلط ہے بیشمول عرب ممالک کے ۔گر برائے نام بی سبی بی تو سبی ۔ اور ایک الیا دور بھی گزرا ہے کہ ایک ملک ہیں بھی (برائے نام بی سبی ) افتدار مسلمانوں کا نہیں تھا۔ اس دور ہیں بھی اسلام دلائل کے فحاظ سے غالب رہا ہے۔ اس دور ہیں بھی اسلام دلائل کے فحاظ سے غالب رہا ہے۔ اس دور ہیں جھر پھتال جرمن شملمان ہوئے ۔ انھوں نے قرآن کریم کا بہت اچھااگریزی میں ترجہ کیا اور ان کے ذریعے اسلام بھیلا ۔ اس طرح ہندوستان ہیں مولا نا عبید اللہ نو مسلم جو پہلے پنڈت سے مسلمان ہوئے اور انھوں نے "و تحقۃ البند" نامی کتاب کھی۔ مسلم جو پہلے پنڈت سے مسلمان ہوئے اور انھوں نے "و تحقۃ البند" نامی کتاب کھی۔ اس کتاب کو پڑھ کرمولا ناعبید اللہ سندھی • اسال کی عمر میں مسلمان ہوئے ۔ سکھ خاندان سے تحالی کو پڑھ کرمولا ناعبید اللہ سندھی • اسال کی عمر میں مسلمان ہوئے ۔ سکھ خاندان سے تحالی دستے ۔ اس زمانے میں اسلام قبول کیا اور اسلام کے غلبے کی بات کی اور اسلام کی خاندیت کے دنیا کو دلائل دیے۔

توالله تعالی نے اسلام کوسب دینوں پرغالب رکھا ہے و گفی بالله شہیدًا اور کافی ہے اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ کافی ہے اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ قرآن پاک میں چارمقامات میں آپ تالی کانام نامی اسم گرامی محمد آیا ہے میں تالیہ اللہ تعالی کے رسول آپ عراق کے تاریب میں چارمقامات میں آپ تالیہ کانام نامی اسم گرامی محمد آیا ہے میں تعقیق الدوس و مَن مُحَمِّدٌ اِلّا رَسُول قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الدُسُل [آل مران: ۱۳۳]]

روسرابائیسوی پارے میں ماکان مُحَمَّدٌ آبَا آخْدٍ مِّنْ دِجَالِکُمْ وَلَکِنَ دَسُولَ اللهِ وَ خاتم النبيين [الاحزاب: ٣] تيسرامقام اي پارے مِيسوره محدآيت نمبر ٢ ميں ہے بها نُزْلَ عَلى محمد عَنْوَلْمَهُ ، اور چوتھا بيمقام ہے۔

محد ملی اللہ تعالی کے رسول ہیں تمام رسولوں کے سردار اور امام ہیں۔ خداکی ساری مخلوق میں سب سے اعلی اور افضل ہیں واللہ فین مَعَمَّ اور دہ لوگ جوآب کے ساتھ ہیں ایمان میں جمل میں۔

## مَعَةً- كالولين مصداق:

سارے صابہ آپ کے ساتھ تھے ایمان میں عمل میں لیکن مَعَاق کا اولین مصداق حضرت ابو بمرصد بق بین تربی ہیں۔ جو آپ بین کی کے سفر و حضر کے ساتھی ہیں۔ جب سے اسلام قبول کیا اس وقت سے لے کر آخر تک آپ بین کی کے ساتھ دہے۔ سوائے ایک ووسٹر کے کوئی سفر ابیبانہیں ہے کہ جس میں حضرت ابو بمرصد بق بین تربی آپ بین کے ساتھ نہ ہوں۔ جہاد کا سفر ہویا ہجرت کا سفر ہوکہ جس میں ابو بمرصد بق بین تربی آپ بین کے ساتھ ساتھ نہ ہوں۔ جہاد کا سفر ہویا ہجرت کا سفر ہوکہ جس میں ابو بمرصد بق بین تربی آپ بین کے اعتبار سے آپ بین کھی کے اساتھ دیا ہے۔ مال وجان ، اولا دے اعتبار سے اور زندگی میں اور زندگی میں اور زندگی کے بعد بھی ساتھ دیا ہے کہ اسلام کوقائم رکھا اور کسی قسم کی اس

احادیث میں آتا ہے کہ ایک دن گھر آ کر اپنی بیوی عاتکہ بنت زید بن عمر بن نفیل بڑتھا جو پیچے کی بیٹی اور بڑی مجھدار خاتون تھی ،کو کہنے لگے کہ میری تلواروں میں ہے جوسب سے زیادہ تیز تلوار ہے وہ مجھے دو۔ بیوی نے کہا خیر ہے کہیں جہادیر جانا ہے؟ اس كے متعلق تو كوئى بيغام بيس سناآپ نے ملواركا كياكرنا ہے؟ كہنے بيلى مفصه كاسراتارنا - بوى ن محراكريو جها كراس سے كياغلطى مولى سے؟ فرمايا اذَّتْ رئسول الله تلوار بكڑائى اور كہا كە تحقىق كرلينا اگر واقعى تكليف پہنچائى ہے تو پھر میں بھى آپ كے ساتھ ہوں۔ خیرجا کر شخفیق کی تو معلوم ہوا کہ آ ہے ﷺ ساری بیو یوں کےساتھ ناراض ہیں کہ انھوں نے زیادہ خرج کا مطالبہ کیا ہے اس برآ یہ منطقی اراض ہو گئے کہ میری کون می خاص آمدنی ہے کہ میں شمعیں زیادہ خرچہ دوں جو کھے ہے اس پرصبر وشکر کرو۔اور یا در کھنا! خاوند کی تو فیق سے زیادہ خرچہ طلب کرنا بیوی کے لیے حرام ہے۔ خاوند کے ساتھ سخت کلامی اور تکلیف پہنچا نا جا ئرجہیں ہے۔

مدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر میری شریعت میں اللہ تعالی کے سواکسی کو سجدے

ک اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ خاوند کو سجدہ کرے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور زبان کی بھی ۔ بیزبان مخاطت کریں اور زبان کی بھی ۔ بیزبان انسان کو دوز خ میں لیے جانے والی چیز ہے۔

رُ حَمَا مِنْنَهُ مُ اللَّهِ مِن مُنْفَقت كرنے والے بين ممام صحابة كرام مَنْفَقَة آليس میں مہر بان تھے گر حضرت عثمان مُناتھ اس دصف میں سب سے بڑھے ہوئے تھے۔وہ اس ے اول مصداق ہیں ۔جس وقت بلوائیوں نے مکان کامحاصرہ کیا حضرت علی رَفَعُ آ ہے ، حضرت عبد الرحن بن عوف يَعْتُلُهُ آئے ،حضرت زبير بن عوام رَعْلُلُهُ آئے اور كہنے لگے حصرت! آب و مجدرے ہیں کہ مدین طیب میں کیا ہور ہاہے۔مسجد نبوی پران فاسق اور شرارتی لوگوں کا قبضہ ہے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں جانے دے رہے۔ آپ ہمیں جہاد کا تھکم دیں ۔حضرت عثمان رہائند نے فر مایا کہ میں کلمہ پڑھنے والوں کی گردنیں کا نئے کا عَلَم کیسے دوں؟ حضرت علی رَبِیْوَ نے فر مایا کے کلمہ بڑھنے والے شرارت پرا تر آ کیں تو پھر کیا کریں؟ فرمایا ابھی تک توقل کی شرارت نہیں ہوئی نہ ہی انھوں نے کسی آ دمی کوتل کیا ے لہٰڈا میں ان کے قبل کا تھم کیسے دوں؟ اِنھوں نے کہا کہ حضرت! اُنھوں نے آپ کو آ کرنا ہے۔ فرمایا بیآ سان ہے کہوہ میری گردن کا ٹمیں لیکن بیشکل ہے کہ میں کلمہ پڑھنے والول كے قبل كا حكم دون \_خود شهيد ہو گئے مگرية حكم نہيں ديا۔ تَدْمِعَهُ وُرُحِيَّ عَاسُجَدًا ریکھیں گے آپ ان کورکوع کرتے ہوئے ، سجدہ کرتے ہوئے۔ بیہ وصف تمام صحابہ کرام مَنَكُنَّهُ مِينَ تَقِي مَّرَ حضرت على مَوْتِهُ اس مِين برھے ہوئے تھے۔صفین کے مقام پر عین میدان جنگ میں گھوڑے ہے نیچار ہاورنماز پڑھی۔حضرت حسن بھتھ نے کہاا یا جی ا تیروں کی بارش ہور ہی ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا تیرا پنا کام کریں علی اپنا کام

کرے گا لا یُبالی آبون علی الْمَوْتِ سَقَطَ آمْ سَقَطَ عَلَیهِ الْمَوْتُ " تیزب باپ کوکوئی پروانبیں ہے کہ وہ موت پر پڑجائے یا موت اس پر آپڑے۔ " تیروں کی بارش بیں بھی نماز نہیں چھوڑی۔

> م ہر گیاہے کہ از زمیں روید وحدہ لا شریک لۂ گوید

جب وہ زمین سے نکل رہا ہوتا ہے وہ زبان حال سے کہدرہا ہوتا ہے میرابیدا کرنے والا ایک بی ہے۔ فائستَغُلظ پھروہ موثا ایک بی ہے۔ فائستَغُلظ پھروہ موثا ہوجا تا ہے۔ فائستَغُلظ پھروہ موثا ہوجا تا ہے۔ فائستَغُلظ ہے میں وہ کھڑا ہوگیا اپنی نال پر۔آنخضرت مَثَلْلِنَا اللہ علی وہ کھڑا ہوگیا اپنی نال پر۔آنخضرت مَثَلِلِنَا اللہ کی وہ کھڑا ہوگیا اپنی نال پر۔آنخضرت مَثَلِلِنَا اللہ کی کھراد حید کا نیج ڈالا ابو بکر رَبُنَا ہُو اُگے، پھر عمر رَبُنَا ہُو آکر لے اور تقویت بہنچائی، پھرعثمان رَبُنا ہو

ملے توا در زیادہ مضبوط ہوا ، پھرعلی بڑتھ اور دیگر صحابہ ملے تواپنی نال ( سننے ) پر کھٹر ا ہو گیا۔ پھر کا فربھی جراً سنہیں کرتے ہتھے ہاتھ ڈالنے گی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رَقَالَة فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رَقَالَة مسلمان ہوئے تو ہم اپنے آپ کوتوی ہجھنے لگ گئے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان بزرگوں کی خلافت اور ان کی بزرگی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یُغجب اللّه وَاع تعجب میں ڈالتی ہے کا روں کو کہ میں نے کیا ڈالا تھا اور اب کیا بنی ہوئی ہے، اب کیے خوشے گئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ دانے اور پھلیاں گئی ہوئی ہیں۔ لینجینظ بھید کیے خوشے گئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ دانے اور پھلیاں گئی ہوئی ہیں۔ لینجینظ بھید المنظار ما کہ غیظ وغضب میں ڈالے کفرکرنے والوں کوان کے ذریعے۔

المام الك مُعَالَمَة كَا لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ عَاسَدلال :

اس آیت کریمہ سے امام مالک مینید نے استدلال کیا ہے جوآ دی صحابہ کرام مَدَّاتُنَّم کو بخض اور غیظ کی نگاہ سے دو لیکا کا فر ہے۔ صحابہ کرام مَدِّلِم کُمُن کے ساتھ بخض و عداوت رکھنے والا مسلمان نہیں کا فر ہے کیونکہ رب تعالی فرماتے ہیں لینین نظ بھٹ المحاف کے استدلال ہے جو چار المحقاز۔ یکی عام مولوی کا استدلال نہیں ہے امام مالک عمین کا استدلال ہے جو چار اماموں میں سے ایک ہیں و آف تُوہ علیہ جماعة "اور ایک بڑی جماعت نے ان کی تا سری ہے۔ "کہ جو صحابہ کرام مَدِّلُتُم کے ناموں سے جاتا ہے وہ واقعی کا فر ہے۔ یہ رافضی ابو بکر زواتھ کا مول سے جلتا ہے وہ واقعی کا فر ہے۔ یہ رافضی ابو بکر زواتھ کا مول سے جلتے ہیں۔

پیر جو گوٹھ کے مقام پر مناظرہ ہوا تھا مولا نامنظور احمد چنیوٹی اور تاج دین حیدری کے درمیان ۔ تاج دین حیدری شیعے کا دعویٰ تھا کہ اصحابہ ٹلاشہ کا فر ہیں اور مولا نامنظور احمد چنیوٹی کا موقف بیتھا کہ بیمسلمان ہیں۔اس سے اندازہ لگا وَان کی حقیقت کا۔

یقین جانو! اور میں خدا کی شم کھا کر کہنا ہوں کہ اگر بیتین کافر ہیں تو بھر دنیا میں بیغیبر وں کے بعد کوئی بھی مومن نہیں ہے۔ پھر شیعوں کے مقابلے میں خارجی آئے۔ انھوں نے کہا کہ یہ تینوں مسلمان ہیں اور علی بڑا کافر ہے۔ وہ خارجی بھی پاکستان میں موجود ہیں اور کتابوں برکتابیں شائع کرتے ہیں۔ الحمد للہ! ہم جوائل حق ہیں اور حقیق معنی میں اہل سنت والجماعت ہیں ہم کوئی تفریق نیس نیس کرتے۔ ہمارے نزدیک بیہ تینوں بھی مسلمان ہیں ۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرواور اپنے مسلمان ہیں اور حفرت علی رفاقہ بھی مسلمان ہیں ۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرواور اپنے آپوان فتنوں سے بیاؤ۔

وَعَدَاللَّهُ الَّذِيْنَ المَنُوّا وعده كيا بالله تعالى في ان لوگول سے جوايمان لائے وَعَدِه كيا ہے الله تعالى في ان لوگول سے جوايمان لائے وَعَدِهُ وَالنَّهُ الله عَلَى مِنْ سے مَنْفُورَةً وَالْحَالِي اِن مِن سے مَنْفُورَةً وَ اَلَّمُ مِنْ اَن مِن سے مَنْفُورَةً وَ اَلْحَ مِن اَن مِن سے مَنْفُورَةً وَ اَلْحَ مِن اَن مِن سے مَنْفُورَةً وَ اَلْمُ مِنْ اِن مِن سے مَنْفُورَةً وَ اَلَى مِن اَن مِن سے مَنْفُورَةً وَ اَلْمُ مِنْ اِن مِن سے مَنْفُورَةً وَ الله مِنْ اِن مِن سے مَنْفُورَةً وَ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْفُرت كا اور برائے الركا۔

a production of the company of the c

# بنيز ألته الزجم



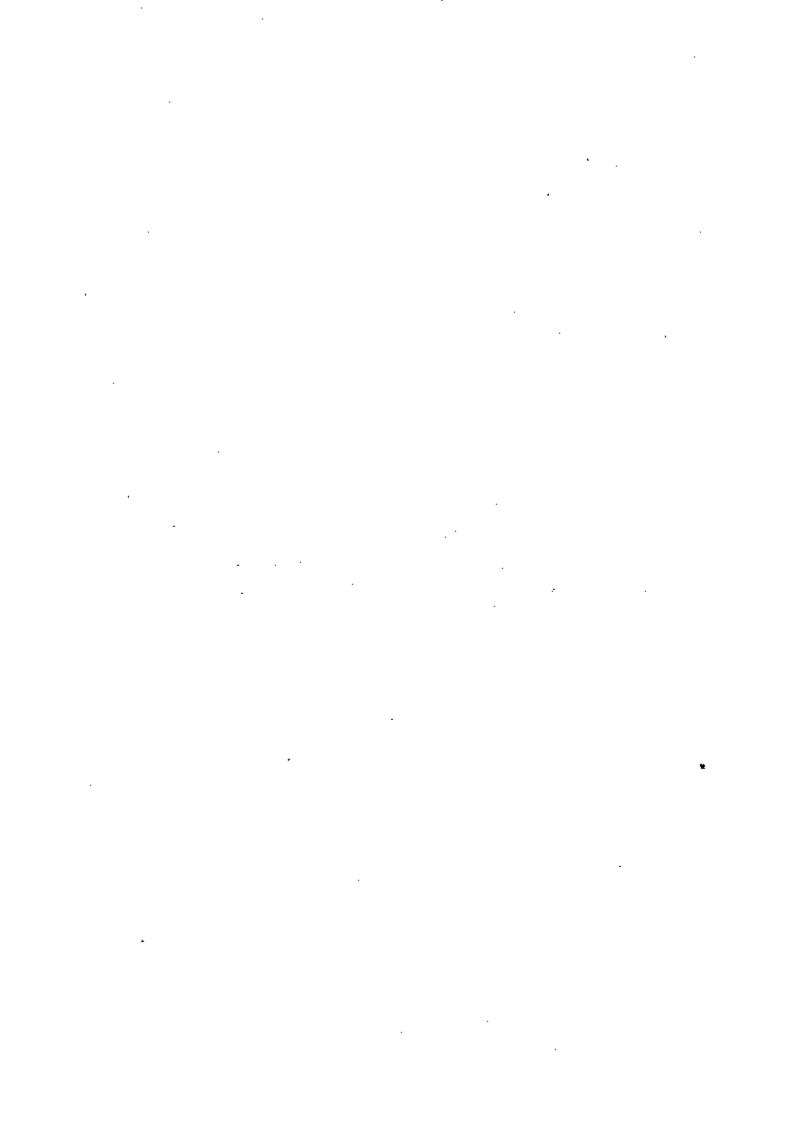

# (﴿ أَيَاتُهَا ١٨ ﴾ ﴿ ٢٩ سُوَرَةُ لُحُجُرِتِ مَلَىٰنِيَةً ١٠١ ﴾ ﴿ رَبُوعَاتُهَا ٢ ﴾

# بِسْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَاتَهُا النِيْنَ الْمَنُوْ الْاَتْقَدِّمُوْ الْمَنْ يَكِي اللّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهُ أِنَّ اللهُ أِنَّ اللهُ أِنَّ اللهُ أِنَّ اللهُ أِنَّ اللهُ أَنَّ اللهُ أَنَّ اللهُ أَنَّ اللهُ أَنَّ اللهُ أَنَّ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَا النَّيْنَ الْمُنُوا لَا يَوْفَى مَوْتِ النَّيْقِ وَلاَ بَعْهُرُوا لَهُ بِالْقُوْلِ بَعْهِرْبَعْضِكُمْ لِيعَضِ وَلاَ بَعْهُرُوا لَهُ بِالْقُولِ بَعْهِرْبَعْضِكُمْ لِيعَضَّوْنَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

يَا يُهَا اللّهِ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

سے اس کے سامنے کے جَمْدِ بَعْضِتُمْد جبیا کہ بلند آواز سے بولنا تمہارا بعض لِبَعْضِ بعض كمامن أن تَحْيَظا عَالَكُ لَهُ مَا كَمَا الَّذِيْرِي بِشُكُ وه لُولٌ يَعْضُون جويست ركھتى إضواتَهُمْ این آوازوں کو عِنْدَرَسُونِ اللهِ الله تعالیٰ کے رسول کے پاس اُولیاک الَّذِيْرِي يونِي لوك بين المُتَحَرِبَ اللهُ خَالَص كراليا م الله تعالى في قُلُوْبَهُمْ ال كراول كو التَّقُوٰى تَقُوَىٰ كَلِي الْهُمُ مَّغُفِرَةُ ال ك لي بخشش م قَاجْرُ عَظِيْمٌ اوراجر م برا إنَّ الَّذِينَ ب شكوه الوك يُنَادُونَكَ جُويِكَارِتِي بِينَ آبِكُو مِنْ قَرَاءِالْحُجُراتِ حَجُرُول ك سامنے سے اَکُثَرُ هُمْ لَا يَعْقِلُونَ ان كَى اكثريت عَقَل سے فالى ہے وَ لَوْ أَنَّهُ وَصَبِرُوا اوراكر بِ شُك وه صبركرت حَتَّى يَخُرُ جَ إِلَيْهِ مُ يبال تك كرآب ان كى طرف خودنكل كرآت نكان خيرًا الله تويه بهتر موتا ان کے لیے وَاللّٰہُ غَفُوْرٌ رِّحیٰهُ اوراللّٰدِتِعَالَی بَخْشُے والامہر بان ہے۔

#### تعارف سورت:

اس سورت کا نام جمرات ہے۔ ای رکوع میں جمرات کا لفظ آرہا ہے اس وجہ سے
اس کا نام جمرات ہے۔ یہ سورت مدینہ طیب میں نازل ہوئی۔ ایک سوپانچ سور تمیں اس سے
پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ اس کے دور کوع اور اٹھارہ آیتیں ہیں۔ ان دور کوعوں میں اللہ
تعالیٰ نے بڑے احکام بیان فر مائے ہیں جوان شاء اللہ بیان ہوں گے۔

الله تقالی فرماتے ہیں یَا یَقااللّذِین اَمنُوا اے وہ لوگو جوایمان لائے ہو لَا تَقَدِمُوا ۔ یہ باب تفعیل ہاں کامعنی ہے آگے کرنا۔ جیسا کہ آپ نے ان لوگوں ہے فرمایا جورمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے دو تین روزے رکھ لیتے سے لائے قیم اُلی مُون اُلی ہونے میں کا تُن مَدرکھونم رمضان سے پہلے ایک روزہ یا دو روزے ۔ ' بعض ایسے لوگ سے جورمضان المبارک کے مہینے سے پہلے ایک دوروزے رکھ لیتے سے ۔ کہلے ایک دوروزے رکھ لیتے سے ۔

مسئله

مسئلہ بچھ لیس کہ اگر کسی آ دمی کی عاوت ہے ہر نمہینے کے آخر میں روز ہے رکھنے کی تو وہ رکھسکتا ہے۔عادت نہیں ہے بحض استقبال رمضان کے لیے کوئی رکھتا ہے وہ منع ہے۔ اور کھھا سے لوگ تھے جونماز عید ہے پہلے قربانی کر لیتے تھے۔مثلاً:حضرت ابوبردہ بن نبار ہوں نے قربانی کے فضائل سنے۔ان کے یژوی انتہائی غریب متے نما زعید سے پہلے ہی قربانی کرکے پر وسیوں کو گوشت بہنچادیا اور گھروالوں سے بھی کہا کہ گوشت بکاؤ۔ آنخضرت مُنْطِيَّةُ عيدي نمازيرُ ها كرواپس آ رہے تھے كدايك مكان ہے گوشت کنے کی خوشبو آئی ۔ اس وقت چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے آج کل کی کوٹھیوں کا تو اس وفت تصور بھی نہیں تھا۔ آپ مَثَلِيَّةً نے فر مایا یہ کیسا گوشت یک رہاہے؟ ابوبردہ مِثَامَّة نے کہا حضرت میری قربانی کا گوشت ہے۔فر مایا ابھی تو ہم نمازیر ھے آئے ہیں قربانی كب ہوگئ ؟ انھوں نے كہا كہ حضرت! ميں نے نماز سے بہلے ہى كردى تھى \_ آتخضرت مَنْكِينَا نِهِ إِنْ مَازِ ہے سِلِے قربانی نہیں ہوتی شَاتُكَ كَشَاةِ نَعْم '' بیر گوشت ہے قربانی

مئلہ یہ کہ جس مقام پرعیدی نماز ہوتی ہے وہاں نمازے پہلے قربانی درست نہیں ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے۔ کہنے لگے حضرت! اب میرے پاس صرف ایک بچہ ہے بکری کا جس کی عمر چھ ماہ سے زاید ہے اس کے سوامیر سے پاس گنجائش نہیں ہے۔ آپ عَلَیْ اَلْکُ اَلْمُ اَلْکُ اَلْکُ اَلْکُ اِلْکُ اَلْکُ اَلْکُ اِلْکُ اَلْکُ اِلْکُ اَلْکُ اِلْکُ اَلْکُ اِلْکُ اَلْکُ اِلْکُ الْکُ اِلْکُ اِلْکُر اِلْکُ الْکُ اِلْکُ اِلْکُی اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُلُولُولِ اِلْکُلُولُولُ اِلْکُ اِلْکُلُولُ الْکُلُولُ الْکُل

تو لَا تُقَدِّمُوٰ کے اپنے معنی کوسا منے رکھ کریہ عنی کرتے ہیں کہ آگے نہ کرو رمضان سے ایک یادوروز ہے اور نہ آ گے کروتم قربانی عید کی نماز ہے۔

قرآن تین علوم کے بغیر سمجھ ہیں آسکتا:

اور یا در کھنا! قرآن کریم کی صحیح سمجھال وقت تک نہیں آسکی جب تک تین علوم پر
عبور نہ ہو۔ صرف نحو کاعلم ، ادب کاعلم اور لغت عرب کاعلم ۔ یہ تین فن کسی کو حاصل ہوجا ئیں
تو پھر جا کر قرآن کریم کی صحیح سمجھ حاصل ہوتی ہے۔ الحمد للہ! یہاں گتنی بچیاں ہیں جن کو ہیں
نے قاعدے کے مطابق ترجمہ پڑھایا ہے کہ صرف نحو کی کتابیں بھی پڑھائی ہیں ، لغت بھی
پڑھائی ہے۔ وہ قاعدے کے مطابق ترجمہ جانتی ہیں اور مختلف مقابات پر پڑھارہی ہیں۔
پڑھائی ہے۔ وہ قاعدے کے مطابق ترجمہ جانتی ہیں اور مختلف مقابات پر پڑھارہی ہیں۔
دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ آلا تُقَدِّمُونا باب تفعیل ہے لیکن تک فیٹ کے معنی
میں ہے۔ تو اب معنی ہوگا آ گے نہ برمھو، سبقت نہ کرو۔

شان زول :

اس سورت کاشان نزول میہ ہے کہ عرب کا ایک قبیلہ بنوتمیم مسلمان ہو گیالیکن اس

مسئلے میں ان کا آپس میں اختلاف ہوا کہ انتظامی امور سنجا لنے کے لیے ایناسر براہ کس کو بنائیں، چودھری کس کو بنائیں؟ دوآ دی ان میں بڑے بچھ دار تھے، اقرع بن حابس بڑاتھ اور قعظاع بن معید رُزئ تر ۔ بعض نے کہا کہ بیسر دار بن جائے اور بعض نے کہا کہ وہ سر دار بن جائے۔فیصلے کے لیے آنخضرت ٹائٹیٹا کی خدمت میں عاضر ہوئے اورا پنا جھگڑا آپ كے سامنے پیش كيا۔ ابھى آنخضرت مَنْ اللَّهُ في كي بين فر مايا كه حضرت ابو بكرصديق وَلاَدَ نے کہا کہ اقرع بن عابس بڑتر کوان کاسر دارمقرر کردو۔حضرت عمر بڑاتھ نے کہا کہ قعقاع بن معید کومقرر کرد به زیاده موزوں ہے ۔ تینخین کا آپس میں اختلاف ہوااور آنخضرت مَنْ اللَّهِ كَ سَامِنَ آوازي المُعَرَّكُين - الله تعالى في تنبيه فرما كي تبيك فرمايا في أَيُّهَا الَّذِيْرِ ﴾ إِمَنُوا المعمنوا بوتم مومن الْاتَّقَدِمُو آكُن برُّهُ مِينَ بَدَي اللَّهِ وَ رَسُولِهِ الله تعالى سے اور اس كرسول عَلْقَ سے \_ آخضرت عَلَقَ الحى فاموش تھ اور بدیو لنےلگ گئے ، بدان کی خطاعی مگراس خطاسے ایمان سے بیس نکلے اس لیے کہاللہ تعالى في يَانِيَهَ اللَّذِينَ امِّنُوا كساته خطاب فرمايا ١-١-مومنوآ كي ند بردهوالله تعالی سے اور اس کے رسول سے ۔ اور یادر کھنا! جھڑا خوبیاں بیان کرنے سے نہیں ہوتا برائیاں بیان کرنے سے ہوتاہے۔

تم نے ریزھی والوں کو دیکھا ہوگا کہ اپنے اپنے سود ہے کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ بھی کہدرہا ہے انگور شخصے ، یہ بھی کہدرہا ہے انگور شخصے ، کوئی جھٹر انہیں ۔ جھٹر ااس وقت ہوگا کہ یہ کہ یہ ہے کہ میرے شخصے ہیں اور اس کے کھٹے ہیں ۔ میر امال اچھا ہے اس کا نکما ہے ۔ ہر کوئی اپنی نماز کی خوبی بیان کرے تو کوئی جھٹر انہیں ہے۔ جھٹر ااس وقت ہوگا ایک آ وی وسرے کو کی جھٹر انہیں ہوئی ۔ کیونکہ تو نے رفع یدین نہیں کیا ،

امام کے چیچھے فاتح نہیں پر نظی ، یا وُں چوڑ نے نہیں کیے۔

تو خوبیاں بیان کرنے سے جھگڑانہیں ہو تاشیخین نے بھی خوبیاں بیان کیں ۔ حضرت صدیق اکبر بیچنز نے فر مایا کہ بیاح چھا ہے اس میں بیخو بی ، بیخو بی ہے۔حضرت عمر رائع نظر مایا که میدا حجها ہے اس میں بیخو بی ہے ، بیخو بی ہے۔ ولوں میں کوئی فتور نہیں تفالیکن آنخضرت مُنْ ﷺ کے سامنے بلند آواز سے گفتگواللہ تعالیٰ کو پیند نہ آئی اور تنبیہ فرمائی کہ اے ایمان والو! آگے نہ برحو اللہ تعالی سے اور اس کے رسول علی سے وَاتَّقُو اللَّهَ اور الله تعالى عدورت ربو إنَّ اللهَ سَينيع عَلِيهم به الله تعالى سنفوالا جانف والله بَيَّا يُعَاللَّذِينَ أُمِّنُوا السايمان والو لَا تَرْفَعُوَّا أَصْوَاتَكُمْ ن بلند كروا بى آوازول كو فَوْق صَوْتِ النَّبِيِّ نِي كريم مَنْ اللَّهِ كَا آواز سے وَلَا تَجْهَرُ وَالَّهُ بِالْقَوْلِ اورت بلندآ وازے بات كروآپ مَنْ اَيْنَا كَ كَامَا مِنْ عَرَجُهُ بَعْضِ ﷺ فِي جِيها كه بلندآ وازے بولنا بِتبهارا بعض كالبعض كے ساتھ أن تَخبَطَ أَعْالُكُمْ كَيْهِ الساعال ضائع بوجائين وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُ وْنَ اورْتُحين شعور بھی نہ ہو۔ آنخضرت مُلْکُلُا کی آواز ہے آواز کو بلند کرنا اعمال کے ضائع کرنے کا ذربعہ ہے،اعمال ہر بادہوجا ئیں گے۔

حفرت عرز تا ہونے کے اور اہلی ماور پر بلندھی مگراس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعدا تنا آہت ہوئے تھے کہ ان کی بات بجھنے کے لیے آنخضرت میں بار بار پوچھتے تھے کہ ان کی بات بجھنے کے لیے آنخضرت میں بار بار پوچھتے تھے کہ بات ہے کہ کہ عمر! تو نے کیا کہا ہے؟ میں نے تیری بات نہیں تی ۔ دیکھو بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت عمر میں ہوئے آہت ہات کرتے ہیں تو حضرت عمر میں ہوئے آہت ہات کرتے ہیں تو آپ میں گئے میں نہیں سکتے ۔ اور اہل بدعت کہتے ہیں کہ ہم یہاں جو با تمی کرتے ہیں وہ

آب سنتے ہیں۔ اگر ہم یہاں سے بکاریں یارسول الله مدد! تو آپ مَنْكِنَا ومال سے سنتے میں، لاحول ولا تو ۃ الا ہاللہ العلی العظیم ۔ بینظریہ بالکل شریعت کےخلاف ہے۔ اور یاد رکھنا! بدعتی آ دمی کی نه نماز قبول ہے، نه روزه ، نه حج ، نه عمره ، نه ز کو ق ، کوئی شے قبول نہیں ہے۔ ویسے ہی تکریں مارتے بھرتے ہیں۔ تو حیدوسنت ہوگی تو عبادتیں محکانے لگیں گ۔ شرک وبدعت کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت تبول نہیں اور سارے اہل حق آنخضرت يَنْ اللَّهِ كَ حاضر وناظر مان كوكفر كہتے ہيں۔ اور تمام فقہائے كرام المينيم نے اس بات كى تصریح کی ہے کہ جو تخص آنخضرت مُن اللہ کا این رگوں کی ارواح کے بارے میں بید کیے کدوہ حاضرے بے نظریدر کھنے والا آ دمی ایکا کافر ہے۔اور بیر بلوی جاہل قتم کے لوگ کہتے ہیں كه آب مَنْكِيَّةً هرجَّكه حاضروناظر بين \_بهنَ إجبتم آب مَنْكِيَّةً كوحاضروناظر مانتے ہوتو پھر بلندآ وازے کیوں ہو لتے ہو؟ اگرآپ مالیانی موجود ہیں تو پھر گلے کیوں بھاڑتے ہو؟ اس طرح تو تنہارے اعمال ضائع ہوجا ئیں گے۔ (اعمال ہیں کہاں جوضائع ہوجا تیں کے ۔ کیونکہ بدعتی آ دمی کاعمل کرنا نہ کرنا برابر ہے۔مرتب ) لہٰذا آپ عَلَیْنَا کے متعلق حاضر و ناظر کاعقیدہ رکھنے والے نہ تقریریں کریں اور نہ بلند آ واز سے نعتیں پڑھیں کہ قرآن کہتا ہے آپ تالیک کی موجودگی میں آواز بلند کرنے سے اعمال ضائع ہوجاتے

حضرت ثابت بن قیس بڑات کی آ واز فطری طور پر بلندیمی ۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد ڈر کے گھر بیٹھ گئے کہ میرے اعمال ہی ضائع نہ ہوجا کیں۔

ازل ہونے کے بعد ڈر کے گھر بیٹھ گئے کہ میرے اعمال ہی ضائع نہ ہوجا کیں۔

آنخضرت بڑائی نے حضرت معاذ بڑات سے پوچھا کہ ثابت نظر نہیں آ رہے کیا وہ بیار ہیں؟

انھوں نے عرض کیا حضرت وہ تو میرا پڑوی ہے گر مجھے اس کی بیاری کاعلم نہیں ہے۔ جاکر

معلوم کیا تو انھوں نے بتایا کہ بیں اس لیے بیں آتا کہ جھے ڈر ہے کہ بیں میرے اعمال نہ صالع ہوجا کیں۔ آنخضرت بین بین ان کو بلا کرفر مایا کہ آبت کا مطلب آپ سی نہیں صالع ہوجا کیں۔ آنخضرت بین بین ان کو بلا کرفر مایا کہ آبت کا مطلب آپ سی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جان ہو جھ کر آواز بلند نہ کروطبعی طور پر بلند آواز مراونہیں ہے۔ آپ مطلب یہ ہے کہ جان ہو جھ کر آواز بلند نہ کروطبعی طور پر بلند آواز مراونہیں ہے۔ آپ مطلب یہ ہے کہ جان ہو جھ کر آواز بلند نہ کروطبعی طور پر بلند آواز مراونہیں ہے۔ آپ مطلب یہ ہے کہ جان ہو جھ کر آواز بلند نہ کروطبعی طور پر بلند آواز مراونہیں ہے۔ آپ مطلب یہ ہے کہ جان ہو جھ کر آواز بلند نہ کروطبعی طور پر بلند آواز مراونہیں ہے۔ آپ مطلب آپ کے فقل و کرم سے آپ میں گئی آدمی ہیں۔ "

توفر مایا بنی آوازوں کو آنخضرت مُنْ الله کی آواز سے بلند نہ کروکہ تمہارے اعمال ضائع ہوجا کیں اور تصییں شعور بھی نہ ہو۔ اِنَّ الَّذِینَ یَعَضُونَ اَصُواتُهُ نَّ بِی مِنْک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو عِنْدَرَ سُولِ الله الله تعالیٰ کے رسول مُنْکِینَ الله الله الله الله تعالیٰ نے فالص کرلیا ہے قُلُوبَهُ نَّ اِن کے دلوں کو لِلتَّمُوٰی الله الله الله تعالیٰ نے فالص کرلیا ہے قُلُوبَهُ نَّ اِن کے دلوں کو لِلتَّمُوٰی الله الله تعالیٰ نے فالص کرلیا ہے قُلُوبَهُ نَّ اِن کے دلوں کو لِلتَّمُوٰی تقویٰ کے لیے۔ جو آب مُنْکُوری کی موجودگی میں آہت ہولئے ہیں الله تعالیٰ نے ان کے اور ایک جو ان کے لیے بخشش ہولی اور اجر بہت بڑا ہے۔ اور اجر بہت بڑا ہے۔

صَاحِبُ الْغَرُّ ضِ مَجْنُونُ ﴿ عَرضَ مند ديوانه بوتا ہے۔﴾

اس کواپنی غرض کے ساتھ غرض ہوتی ہے اور کسی کے دکھ سکھ کوئیس سمجھتا۔

آ داب رسول اكرم مَنْ فَيْنَا :

عام لوگوں کو جب مسائل کی ضرورت ہوتی تھی (مسائل در پیش ہوتے) تو مسجد

نبوی میں آگر دیکھتے کہ آپ ٹالٹیلی تشریف فرما ہیں تو مسائل دریافت کر کیتے۔ اگر آپ من المان مرد المان میں نہ ہوتے تو ہو چھتے کہ کون سے جمرے میں ہیں آج کس بیوی کی باری ہے؟ وہاں جا كردرواز مے بركھ مے ہوجاتے۔ ٹاث كايرده لئكا ہوتا تھااور يارسول الله، يا صبیب الله، یا نبی الله، انتهائی بیار کے ساتھ آ واز دیتے۔ مخلص مومنوں کی بات ہے۔ اور ویہاتی لوگ آتے جوآ داب سے واقف نہ ہوتے تو وہ بلند آ وازے کہتے یک مصحمد أخْدِ بِهُ إِلَى مِنْ الْمُحْدِرِ عَلَيْنَ ) إبابر مارك ياس آؤ، 'اورمنافق بحى ايسابى كرتے تنے ۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فر مادیا وروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح آوازیں ریے ہے کہ معیں اس طرح بلانے کاحق نہیں ہے۔ فرمایا اِنَّ الَّذِیْنِ یَسَادُوْنَکَ ہے من وه لوگ جو يكارت بين آپكو، بلات بين آپكو مِن قَدَا وَالْحُجُرُبِ حَجِرول کے پیچھے سے ، کمروں کے سامنے کھڑے ہوکر۔ وَداء کالفظ اضداد میں ہے ہے۔اس كامعنى سامني كابعى موتاب اور يتحصى كابعى موتاب أحُثَرُ هُدُلَا يَعْقِلُونَ اكثريت ان کی عقل ہے خالی ہے۔ اس لیے کہ بھی ایبا ہوتا تھا کہ تخضرت میں ایسے جرے میں ہوتے اور وحی ٹازل ہوتی تھی اور وحی کے نزول کے وقت آپ مُنْفِظِیج کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ اس کی شدت ہے سروی سے موسم میں بھی آپ ٹیکٹی کو پسینا آجا تا تھا۔ اب ادھرتو وحی تازل ہور ہی ہے اور بید میوانہ باہر آوازیں لگار ہاہے، بول وحی میں خلل ہوتا۔

بعض وفعد آپ میلی گھر میں نفلی عباوت میں مشغول ہوجاتے اور کئی کئی پارے
پڑھ دیتے تھے تو آپ میلی نفل پڑھ رہے ہیں اور بیو یوانہ باہر سے آوازی مارر ہاہے،
بعض وفعد آپ میلی آرام فر مارہے ہوتے تھے اور بعض وفعد آپ میلی خاتی معاملات
میں ہیں اور بید دیوانہ باہر سے آوازیں لگار ہاہے جو مناسب نہیں تھا۔ و ائٹد تعالیٰ نے

پابندی لگادی کرآپ متر الله کروں کے باہر کھڑے ہوکرآ وازیں ندوو فر مایا بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو جروں کے سامنے ہے اکثریت ان کی عقل سے خالی ہے کہ ان کو اندرونی کیفیت کاعلم بی نہیں ہے کہ آپ کس حال میں ہیں وَلَمُوا أَفَهُ مُصَبَرُ وَا اور اگر بے شک دہ صبر کرتے حَلَّی مَنْ خُرُ بَہِ النّہِ مَنْ یہاں تک کرآپ خودان کی طرف اور اگر بے شک دہ صبر کرتے حَلَّی مَنْ خُرُ بَہِ النّہِ مَنْ یہاں تک کرآپ خودان کی طرف باہر تشریف نے آتے لیکا کے خُرُ اللّهُ وَ یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اگر کسی کو بہر تشریف نے آتے لیکا کے خیر اللّه علی ماتھ کام ہے بیٹھ جا کیں ، انظار کریں ، مجد میں چلے جا کیں جس وقت آپ مَنْ اللّه اللّه کی بہر ہے کہ اس میں نبوت آپ مَنْ اللّه اللّه کی بہر ہے کہ اس میں نبوت آپ مَنْ اللّه کی اللّه میں بات کر لیں۔ بیان کے تن میں بہتر ہے کہ اس میں نبوت کے آ داب کا لحاظ ہے۔ آپ مَنْ اللّه شفقت کی نگاہ ہے دیکھیں گے تو اللّه تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔

# مسائلِ استيذان:

اگر اہل خانہ کہیں کہ اس وفت ملا قات نہیں ہوسکتی تو واپس پلے جاؤ جھگڑا نہ کرو،

تکرارند کرو کہ میں بڑی دور ہے آیا ہوں ، میں بیہ ہوں وہ ہوں، میں ایسا ہوں۔قرآن کریم کا تھم ہے وقت ہوگا ملاقات ہوگی وفت نہیں ہے تونہیں۔آخر جس کوتم ملناحیا ہے ہو وہ بھی انسان ہے اس کے بھی مسائل ہیں اس کا بھی خیال کرو۔

میں شخص اپنے متعلق بنا تا ہوں کہ حقیقت ہیہ کہ میں لوگوں کی آمد ورفت سے
اتنا تک آگیا ہوں کہ بچھ بتانہیں سکتا۔ پھریہ تعویذ لینے وا بو نہ ججھے دو پہر کوسونے دیتے
ہیں اور نہ اطمینان سے نماز پڑھنے دیتے ہیں۔ چونکہ مفت کے تعویذ ہوتے ہیں اس لیے
پیر اور نہ اطمینان ہوئی آ جاتی ہیں در واز و کھنکھٹا کر کہتی ہیں مولوی صاحب کو اٹھاؤ ہم بڑی
دور سے آئی ہیں۔ میر اارادہ ہے کہ فیس لگا دوں کہ ایک تعویذ پانچ سورو پے میں ملے گا
تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ میں بہت تک آ گیا ہوں میری عمر دیکھو! میرا بڑھا پا
دیکھو! میری بیاریاں دیکھو! صرف اپناالوسیدھا کرتے ہیں دوسرے کا کوئی خیال نہیں
ہے۔دوسرے کا بھی خیال کرووہ بھی انسان ہے۔ لو ہے اور ربڑکا تو بنا ہوانہیں ہے اس

نوفر مایا اگریمبر کرتے کہ آپ خود باہر تشریف لاتے توبیصبران کے لیے بہتر ہوتا وَاللّٰهُ عَفُورٌ رَّحِیْدٌ اور اللّٰد تعالی بخشے والامبر بان ہے۔

are described.

## يَأَيُّهُا الَّذِينَ

امُنْوَآ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوْآ أَنْ تُصِيبُوْا قَوْمًا بِعِهَالَةِ فَتُصْبِعُواعَلَى مَا فَعَلْتُمُ رِنْدِمِنْنَ ®وَاعْلَمُوْآنَ فِيْكُمُ رِسُولَ اللهُ لَوْ يُطِيعُكُمُ فِي كَثِيرُ مِنَ الْأَصْرِلَعَينَةُ مُ وَلَكِنَ اللَّهُ حَتَّبُ إِلَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيِّنَهُ فِي قُلُوْيِكُمْ وَكُرِّهُ النَّكُمُ النَّفْرُ وَالْفَيْمَ قَى وَ الْعِصْيَانُ أُولِيكَ هُمُ الرَّشِرُ وَنَ فَضَلَّامِنَ اللهِ وَيَعْمَةً الْعُصِيَانُ أُولِيكَ هُمُ الرَّشِرُ وَنَ وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيْمٌ وَإِنْ طَآلِفَ أَن مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِعُوْ النِّينَهُمَا فَأَنَّ بَعَتْ الْحُلْ مِهْمَاعَلَى الْأُخْرِي فَعَاتِلُواالَّذِي تَبُغِيْ حَتَىٰ تَغِيْءَ إِلَى آمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَآءِتْ فَأَصْلِحُوْا بِينَهُمَا بِالْعَدُلِ وَاقْيِسطُوْا إِنَّ اللهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنْكَا الْمُؤْمِنُونَ اِخُوةٌ فَأَصْلِمُوْابِينَ آخُونِكُمْ وَاتَّقُوااللهَ لَعَكُمْ تُرْحَمُونَ \$ إِيَّا

نَاتَهُاالَّذِيْنَ اَن وه لوگو اَمْنُوا جوايمان لائے ہو اِن جَاءَكُمْ الرلائِ تَهُالَّذِيْنَ فَاسِقُ كُونَى كِل آدِمى بِنَيَا كُونَى خِير نَدَيْهُوَ الرك تَهُم الله عَنْهُالله عَلَى مَا فَالله عَلَى الله عَلِي الله عَلَى الله عَلْ

109

لَوْ يُطِنْعُكُو الروه تهارى بات مان فِي كَثِيْرِ فِنَ الأَمْرِ بهت ب معاملات من لَعَنِشُنهُ لَوتُم مشقت مِن يرُجاوَ وَلَكِئَ اللَّهُ لَكُن اللَّهُ لَكُن اللَّهُ تعالی نے حبّب إلین عُمُ الْائمَانَ محبوب قرار دیا ہے تمہارے کیے ایمان کو وَذَيَّنَهُ اوراس كومزين كياب فِي قُلُوبِ كُغِيهِ تَمهار الدول مِن وَكَرَّهَ إلَيْكُمُ الْكُفْرَ اورنا يسندكيا بِاللَّهُ تَعَالُى نِهُ مَهِ أَدْ كُلُورٌ وَالْفُسُوقَ اورنافرمانى وَالْعِضِيَانَ اورَ عَمَ عرولي أولَيْكَ هَدُ الرُّيشِدُونَ بِبِي لوك میں سید ھےراستے پر چلنے والے فَضْلًا قِرسَ اللهِ سیاللہ تعالیٰ کا فَضَل ہے وَينعُمَة اوراس كي نعمت ب وَاللّهُ عَلِينهُ حَينهُ اورالله تعالى جان والا حكمت والاب وَإِنْ طَآبِفَتْنِ اورا كردوكروه مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ايمان والول ميس سے اقْتَتَلُوا آپس ميل لايدي فاصلحوابينهما يس صلح كرادوان دونول كدرميان فارتى بَغَتْ إحْدَى عَمَا لِين الران مِين \_ ا كِي مُركِثُى كُرِ عَلَمَ الْأَخْرَى ووسر عرب فَقَاتِلُوا لِي ثَمَ لَرُو الَّتِي اس كے ساتھ تَبْغِي جوزيادلي كرتاب حَفِي تَفِي ءَ يہال تك كهوث آئے اِلّی اَمْراللهِ الله تعالی کے تعم کی طرف فیان فی آئے ہی اگروہ الوث آئے فاصلِحُوابَيْنَهُمَا لِيلِمُ صَلَحَ كرادوان كے ورميان بالْعَدْل عدل كساته وَأَقْيِطُوا اورانساف كرو إنَّ الله بي شك الله تعالى يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ محبت كرتا بانصاف كرنے والوں كے ساتھ إلْهَا

شانِ نزول :

کہلی دوآ بیوں کاشان نزول ہی*ے کہ عرب کا ایک قبیلہ تھ*ا بنومصطلق ۔ بیاسلام اور سلمانوں کا برامخالف تھا۔ آنخضرت مُنْفِیْنَا کواطلاع ملی کہ بیخودبھی مسلمانوں کےخلاف کڑنے کی تیاری کر رہا ہے اور دوسرے قبائل کو بھی اجھار اور آمادہ کر رہا ہے۔ چونکہ ٱنخضرت مُنْكِينَةُ الواہوں پریقین نہیں کرتے تھے آپ مُنْكِیّاتُ نے چندسائھی شحقیق کے لیے بھیج کہ آیا پی خبر سیجے ہے یا غلط ہے۔ چنانچہوہ ساتھی مسافروں اور تاجروں کے روپ میں گئے اور چند دن اس علاقے میں گز ارنے کے بعد آ کرریورٹ پیش کی کہ واقعتاً وہ لوگ مسلمانوں پرحملہ کرنے کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں اور تیاری کررے ہیں۔ آنخضرت مثلی ا ئے فرمایا کہ پھر ہم پہل کر کے خودان پر حملہ کریں گے۔ س یانچ ہجری کا آخر تھا اور چھ جرى كى ابتداء تقى -آب مُنْكِينَ نے يانج سوساتھيوں كے ہمراہ ان يرحمله كرديا -انھوں نے اللّٰہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے ہتھیارڈ ال دیئے اورمسلمان ہو گئے ۔اس غز وہ کوغز وہ بنو مصطلق بھی کہتے ہیں کیونکہ اس قبیلے کے ساتھ اڑائی ہوئی اور غزوہ مریسیج بھی کہتے ہیں كيونكهاس علايق كانام مريسيع تهايه

مسلمان ہونے کے بعد جانوروں کی زکوۃ اور زمین کی پیداوار اورعشر اور باغوں کی پیداوار اورعشر اور باغوں کی پیداوار سے ذکوۃ حکومت خود دصول کرتی ہے۔ اور سوتا جاندی ،سامان تجارت اور نفتہ پیسے کی زکوۃ خود مالک اواکرتا ہے حکومت لینے کی نجاز نہیں ہے۔

#### ضیاء حکومت کی مدارس کے خلاف ایک سازش:

ضیاء الحق کے دورِ حکومت میں بی قانون پاس ہوا کہ پیپوں کی زکو ہ حکومت بینکوں سے کائے گی۔ ہم نے بڑا احتجاج کیا ،شور مجایا ، خط بھی لکھے ، ملاقا تیں بھی کیس مگر کوئی شنوائی نہ ہوئی ۔ اصل میں اس کے پیچھے بہت بڑی سازش تھی وینی مدارس کو بند کرنے یا کنٹرول کرنے کی ۔ ضیاء الحق کے اردگر دجو غلط کارلوگ تھے انھوں نے اس کومشورہ ویا کہ دینی مدارس ذکو ہ ،صدقات پر چلتے ہیں ذکو ہ جب حکومت وصول کرے گی تو بیختم ہو جائیں گے یا حکومت کے قبضے اور کنٹرول میں آ جائیں گے ۔ چنانچہ حکومت نے کیم رمضان سے ذکو ہ کا ناشروع کردی ۔ لیکن ان خبیثوں کی بیالیسی ناکام ہوئی۔ الحمد بند! دینی مدارس چلتے رہے اور چل رہے ہیں۔

ہارے مدرسہ نفرۃ العلوم ہیں اس وقت اٹھارہ سو (۱۸۰۰) طلبہ اور طالبات بڑھے تھے اور ساٹھ افراد پر مشمل عملہ تھا۔ پنجاب حکومت کا نمائندہ ہمارے پاس آیا بھر مرکزی حکومت کا نمائندہ ہمارے پاس آیا کہ تمہارے مدرے کا کائی خرچہ ہے دورہ مدیث تک کے طلبہ ہیں ہم سے جار لا کھ سالانہ لے لیا کرو۔ ہم نے کہا کہ ہم نے ایک بیسے بھی نہیں لینا۔ مرکزی طرف ہے آنے والوں نے ہمیں ڈرایا دھمکایا بھی کہ حکومت بیسے ہی نہیں لینا۔ مرکزی طرف ہے آنے والوں نے ہمیں ڈرایا دھمکایا بھی کہ حکومت دیتی ہے تم کیوں نہیں لیتے ؟ گرفار ہو سکتے ہو۔ ہم نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی جیلیں کائی بیس یہ بیسے بیسے بیسے بیسے بیسے بیسے بیسے ہیں ہوئی کہ محمد بیسے بیسے بیسے بیسے بیسے بیسے ہورہ کی مرکزے ساتھی چودھری ریاض جودہ کی سے مال غلطی ہوئی کہ جھے سے بالا بالا انھوں نے حکومت سے زکو ہے لیے سال ہیں ڈٹ گیا کرنیس لین ۔ پھر بھی نہیں لی۔

الحمد بلد! ہمارے ہاں گکھٹو میں مجموعی کیاظ سے اٹھارہ، اٹیس قاری اور آٹھ بنو
استانیاں کام کررہی ہیں جن کا میں برائے نام سر پرست ہوں۔ بیرونی طلبہ بھی ہیں اللہ
تعالی کے فضل وکرم سے کام چل رہا ہے۔ پھر ہمارا کوئی سفیر بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی حقیق
مدداور ظاہری طور پرساتھیوں کا تعاون ہے۔ بیاللہ تعالیٰ کا دین ہے اس کوکوئی روک نہیں
سکتا۔ حکومت کی پالیسی تاکام ہوگئ کہ ہم زکو ق وصول کر لیس گے تو بیمولوی بھو کے مر
جا کمیں گے اور مدر سے ختم ہو جا کمیں گے۔ حالا تکہ مدرسے پہلے سے بھی زیادہ ہو گئے
ہیں۔

تو خیر جانوروں کی زکو ۃ ،زمین کی پیداواراور جانوروں اور پھلوں کی زکو ۃ حکومت وصول کرتی ہے۔ آنخضرت مُلا اللہ اللہ بن عقبہ بن الی مُعَیط بناتھ کو جونوعمر صحابی اور بڑے حساب دان تھے ان کوسفیر بنا کر قبیلہ بنومصطلق کی طرف بھیجاز کو 8 وصول کرنے کے لیے۔ یہ بڑے خوش ہوئے کہ مجھے عہدہ ملا ہے اسکیلے ہی چل پڑے۔ یہ بیلے خالی الذہن تحےجس وفت بستی کے قریب پہنچ تو خیال آیا کہ میری تو زیانہ جا کمیت میں ان کے ساتھ عداوت اورلا گت بازی تھی ۔ کہیں مجھے اکیلا دیکھ کرقتل نہ کر دیں ۔ادھرا تفاق ایسا ہوا کہ جب ان لوگوں کواطلاع ہوئی کہ آنخضرت مالی کا نمائندہ آ رہا ہے تو استقبال کے لیے وہی لوگ باہر نکلے جن کے ساتھان کی عداوت تھی ۔ بیان کودیکھے کرواپس بھاگ آئے۔ اُنھوں نے بھی اپنی سواریاں ان کی سواری کے پیچھے دوڑا دیں کہ بیاآئے کیوں اور گئے کیوں؟ تھوڑا سانعا قب کر کے پھرانھوں نے پیجیھا چھوڑ دیا۔ مدینہ طبیبہ پہنچ کر کہنے لگے حضرت! قسمت نے ساتھ دیا ورنہ وہ تو مجھے تل کر دیتے ۔ مجھے تل کرنے کے لیے سارا ْ گَاوُل باہرآ گیا تھا۔

صحابه كرام منطقة في كما كه حضرت! آب ميس اجازت وي كهم ان كے خلاف جہاد کی تیاری کریں یوں لگتاہے کہ وہ لوگ مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گئے ہیں۔ اِدھر اُن کے خلاف جہاد کی تیاری ہور ہی تھی کہان کا نمائندہ وفد آ گیااور کہا کہ حضرت!معلوم نہیں ہوسکا کہ آپ کا نمائندہ آیا بھی اور دالیں بھی بھا گ آیا۔ بیانہیں چلا کیوں بھا گا۔ہم تواستقبال کے لیے باہرآئے تھے کہ عزت کے ساتھ ان کو گاؤں لے جائیں گے۔معلوم ہوا کہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط کا وہم تھا حقیقت کچھ بھی نہیں تھی۔اس موقع پریہ آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کام آنے والا ضابطہ بیان فرما دیا ﴿ إِنَّا يُعْمَا الَّذِينَ أُمَنُوا الدوه لوكوجوا يمان لائه بو إن جَاءَكُمْ فَاسِقَى بِنَبَا - حضرت تَفانوي مِسِيد یہاں فاسٹی کاتر جمہ کرتے ہیں کیا آدمی۔ اگر لائے تمہارے یاس کوئی کیا آدمی خبرتو اس كى خبريريقين نهكرو فَتَمَتَّمُوا لِس خوب تحقيق كراو- كيون؟ أراب تَصِيبُواقَوْمَنا ر بينها أنة الم مصيبت مين وال دوكسي قوم كوجهالت كي وجد سے كد كيج آومي كى بات ير یقین کرے کسی قوم برحملہ کر کے اس کومصیبت میں ڈال دواور خود بھی مصیبت میں پڑجاؤ اور حقيقت يجهاور مو فَتُصْبِحُواعَلَى مَافَعَلْتُمْ نَدِمِينَ فَعَرْمُوجِاوَاسَ كاررواني يرجو تم نے کی ہے بشیمان۔ میں کہتا ہوں کہ اگر بندہ اس قاعدے بیمل کرے تو جھکڑے ہی نہ ہوں۔ نہ گھروں کے ، نہ محورتوں کے ، نہ بچوں کے ، نہ بڑوں کے ، نہ چھوٹوں کے ، نہ جماعتوں کے۔اب ہوتا اس طرح ہے کہ کوئی بات پہنچتی ہے تو بغیر تحقیق لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ بات ہی غلط تھی۔ لہذا اس قاعدے کو یلے با تدھاو۔ بیرب تعالیٰ کا ضابط تمام لوگوں کے لیے ہے کہ ہر کہہ مکہہ کی بات پریقین نہ کرو اس كي تحقيق كرلو - يُعرجو يحمرنا بي كرو وَاعْلَمُوَّا اورجان لو أَنَّ فِيكُمْ دَسُولَ اللهِ

بِ شک تمہارے اندراللہ کے رسول مَنْ اَلَهُ موجود ہیں۔ مدینہ طیبہ میں آپ مَنْ اِلَهُ اس وقت تشریف فرما تھے، زندہ موجود تھے لَوْ يُطِینُهُ مُنَّهُ الروہ تمہاری بات مان لیا کریں فی کیٹینی مِن الا مُن بہت سے معاملات میں، بہت ساری چیز ول میں لَعَنْ الله وجاؤ کے۔ مشقت میں مبتلا ہوجاؤ ۔ عَینتُم کامعنی یہ بھی کرتے ہیں کہم گناہ میں مبتلا ہوجاؤ گے۔ بہا گناہوں کے خلاف کارروائی کرنا گناہ ہی میں مبتلا ہونا ہے۔ اور عَنَتَ کامعنی فساد میں یہ جاور ہلاکت ہیں یہ جاور اور گئاہ کے فساد میں یہ جاؤ گے۔ ہلاکت میں یہ جاؤ گے۔

تو فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا نبی بہت ہے معاملات میں تہاری بات کو مانے تو تم مشقت میں پڑجاؤے ولیے قائلہ حَبَّبَ اِلَیْکُ وَ الْمِیْنَ الله تعالیٰ نے مشقت میں پڑجاؤے ولیے قائلہ حَبَّبَ اِلَیْکُ وَ الْمِیْنَ الله تعالیٰ نے مجوب کردیا تہاں کو صحابہ کرام مَنظَة کے لیے جواس وقت مخاطب تھاں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو مجوب قرار دے دیا وَزَیْنَ وَفِی قُلُوبِ کُورِ اور مزین کردیا اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے ولوں میں وکے قرار کے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے ولوں میں وکے قرار کے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے ولوں میں وکے قرار کا فرمانی اور تا کم عدولی کو۔ تمہارے لیے کفر کو والفہ سُوق وَ الْعِضیانَ اور نا فرمانی اور تام عدولی کو۔

## فسق اورعصیان میں فرق:

فت اس گناه کو گہتے ہیں جوسا سے نظر آئے۔ مثلاً: ایک آدی نے ڈاڑھی صاف
کرائی ہوئی ہے یا مٹھی ہے گم کی ہوئی ہے۔ کیونکہ جیسے ڈاڑھی کا منڈ وانا گناہ اور حرام ہے
اسی طرح مٹھی ہے گم کرانا بھی گناہ اور حرام ہے۔ مٹھی بھر ڈاڑھی رکھنا ضروری ہے۔ اس
ہے ذاکداگر کوئی کٹو ائے تو جائز ہے نہ کٹو ائے تو بروی اچھی بات ہے۔ یا سر پرانگریزوں
کی طرح بال رکھائے۔ تو یہ گناہ نظر آئے ہیں۔ یہ نشن کہلاتے ہیں۔
اور عصیان ایسے گناہ کو کہتے ہیں جوسا مے نظر نہ آئے۔ جیسے جھوٹ ہے، غیبت

ہے،ان کا وجود تونبیں ہے جونظرا ہے۔

تواللہ تعالی نے تمہارے لیے ایسے گناہ بھی ناپیند کیے ہیں جونظر نہیں آتے اور ایسے گناہ بھی تمہارے لیے، اپنے بیغیر کے صحابہ کے لیے ناپیند کیے ہیں جونظر آتے ہیں۔ کفر وشرک، ہمتم کا گناہ، ظاہری باطنی اللہ تعالی نے تمہارے لیے ناپیند کیا ہے اُو آپائ کے مدالا شد دون کی کوگ ہیں راہ راست پر چلنے والے فَضَلَا مِنَ اللهِ بياللہ تعالی کا فضل ہے وَ نِعْمَة اور اس کی نعت ہے۔ جس کو اللہ تعالی ایمان اور نیکی کی توفیق دی ہے وہ اللہ تعالی کا شکر اواکرے کہ اے اللہ ! تیرافضل وکرم ہے، تیری نوازش ہے کہ تو نے والا ہے۔ محصر ایمان اور نیکی کی توفیق دی محصر ایمان اور نیکی کی توفیق دی محصر ایمان اور نیکی کی توفیق دی ہے وہ اللہ تعالی کا شکر اواکرے کہ اے اللہ انتہائی تیرافضل وکرم ہے، تیری نوازش ہے کہ تو نے والا ہے۔ محمد ایمان اور نیکی کی توفیق دی ہے واللہ تعالی جانے والا ہے۔

#### شانِ نزول :

اگلی دوآیوں کا شان نزول اس طرح ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی انتہائی شریقتم کا آ دمی تھا۔شکل دصورت، قد وقامت اس کی این تھی کہ د کیھنے والا آ دمی اس کو دکھ کرمرعوب ہوجا تا تھا۔ اسلام کے خلاف اور آنخضرت تافیق کے خلاف عداوت میں اس نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی۔ آنخضرت تافیق کے متعلق اس خبیث نے '' اول'' کا لفظ بھی استعمال کیا جوقر آن کریم میں موجود ہے۔ اس کے متعلق صحابہ کرام مَنِی ہے نے آپ نظر بھی استعمال کیا جوقر آن کریم میں موجود ہے۔ اس کے متعلق صحابہ کرام مَنِی ہے ہے۔ اس کے مشورہ دیا کہ حضرت! اس کے گھر جا کراس کو اسلام کی دعوت دیں۔ بیاس وقت کی بات ہے جب اس نے ظاہری طور پر کلم نہیں پڑھا تھا۔ گھر دیمن بھی آ جائے تو لوگ حیا کرتے ہیں کہ میرے گھر آگیا ہے۔ تو حضرت! آپ مَنْ اَنْ اِس کے گھر جا کردعوت دیں اسلام کی۔ اتمام ججت بھی ہوجائے گی اور شایداس کی شرار تیں بھی مذہم پڑجا کیں۔ فرمایا اسلام کی۔ اتمام ججت بھی ہوجائے گی اور شایداس کی شرار تیں بھی مذہم پڑجا کیں۔ فرمایا

تھیک ہے چلتے ہیں۔آنخضرت بنائی اینے گدھے برسوار ہوکرجس کا نام عفیر تھا اس کے پاس گئے۔ صحابہ کرام مَنِی آپ مَنْ آپ مَنْ کُن کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ وہ باہرا بے ڈیرے میں بیشاایے ساتھوں کے ساتھ کیس مارر ہاتھا۔ جب آنحضرت علی وہاں بنچ تو اس نے اپنی ناک بند کر کے کہا کہ اسپنے اس گر بھے کو پیچھے کر و کہ مجھے اس کے بسینے کی بد ہوآ رہی ہے۔ بدبخت نے آنخضرت مُنگی کونہ بہجانا کہ بیکون شخصیت ہیں ۔عُفیر گدھے کے برابربھی اس کوشعورنہیں تھا۔اس گدھے کا حال پیتھا کہ جب آنخضرت مَثَلِیّنَا کُھ دنیا ہے رخصت ہوئے تو بیا کدھا بڑا ہر بیٹان ہوا۔ بھی مسجد نبوی کے دروازے برآ کر کھڑا ہوجاتا، بھی از واج مطہرات کے حجرے کے سامنے آ کر کھڑ اہوجاتا، بھی کسی جگہ، بھی کسی جَلَد كُمرًا مُوكراً تَحْضَرت عَلَيْنَاكُ كالنَّظار كرناجب عفير كدهے نے مجھاكه آپ عَلَيْنَكُ ونيا میں نہیں رہے تو اس نے ایک اونے ٹیلے سے اپنے آپ کوگر اکر خودکشی کرلی۔حیوان مكلّف نہيں ہوتا كہ اس يركوئي قانون لا گوہو۔ليكن اس گدھے ابن الى كوآب ﷺ كى بہجان نہ ہوئی۔ کہنے لگا ہے اس گدھے کو چھے ہٹاؤ مجھے اس کے بیپنے کی بد ہوآ رہی ہے۔ عبدالله بن رواحه رُولته نے کہا کہ اللہ کی قتم! آپ مَلْ اِللّٰہ کے گدھے کی بوتیرے سینے سے انچھی ہے۔ تو ابن الی کے ایک ساتھی نے جواب دیا۔ طرفین سے جملوں کا تبادلہ ہوا پہاں تک کہ لڑائی شروع ہوگئی ، لاٹھیاں ، جوتے بھی چلے ۔اس لڑائی میں عبداللہ بن انی کی برادری کےمسلمان بھی تھے ۔ تحقیق حال کے بغیر برادری سٹم کے تحت وہ بھی لڑائی میں شریک ہو گئے ۔ اِدھربھی مسلمان اُدھربھی مسلمان شریک ہیں ۔اس موقع پر بیآ بیتیں ا نازل ہوئیں۔

فرمایا وَإِنْ طَآبِفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اورا كردوكروه ايمان والول ميس سے

اقْتَتَلُوا آپس مِن رُيري ، جَمَّرُيري فَأَصْلِحُوابَيْنَهُمَا تُوان وونول كورميان صلح کراوو خَاِنَّ بَغَتْ إِحْدُمُهُمَا پِس اگرزیا وتی کرے ان میں سے ایک گروہ عَلَی الأخرى ووسرے يريم بجتے ہوكہ يركروه زيادتي كررہائے فَقَاتِلُوااتَّةَ عُبُغِ مُ پس تم نزواس گروہ کے ساتھ جوزیادتی کرتا ہے۔سب مل کراس کے ساتھ لڑو کہ اس کا د ماغ درست موجائ حَتْى تَفِي ءَ إِنَّى أَمْر الله يهال تك كداوث آئ الله تعالى ك تحكم كي طرف. - جب تك وه رب تعالى كے حكم كوتسليم نه كرے اس باغى كے ساتھ لڑو فيان فَيَاءَتْ لِينِ الرُّوهُ كُرُوهُ لُوثُ آئِ اللّٰهُ تَعَالَىٰ كَتَكُم كَى طَرِفَ فَأَصْلِهُ وَابَيْنَهُمَا تَوْ صلح کرا دوان دونوں کے درمیان بیانت ڈل عدل کے مطابق وَاَقْیسَطُوٰا اور انصاف کرد جھیل کروکس کی زیادتی ہے، ظالم کون ہے؟ مظلوم کون ہے؟ محقیق کر کے مظلوم كاساتھ دوظالم كےخلاف لژو إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينِ ﴿ الْمُحَالِّلُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں کے ساتھ۔اسلام آپس کی لڑائی کو پیندنہیں کرتا۔اور ضابط سے ہے کہ اگر دومسلمان آپس میں اڑیڑیں تو ان کا تماشاند دیکھو بلکہ ان کے درمیان صلح کراؤ۔ یہاں تک کہا گردو بیج بھی آپس میں لڑتے ہوئے نظر آئیں توان کا بھی تماشا نہ دیکھو کہ کسے لڑتے ہیں؟ بلکہ ان کے درمیان صلح کراؤ ،لڑائی ہے الگ کرا دو۔حتیٰ کہ اسلام تو چانوروں کی لڑائی کوبھی گوارانہیں کرتا۔

جانوروں کوآپس میں لڑانے ہے آنخضرت مُنگِیَّ نے منع فر مایا ہے۔لوگ ریجھ اور کتے کولڑاتے ہیں ، کتے لڑاتے ہیں ،کھینے لڑاتے ہیں ،اونٹ لڑاتے ہیں ، تینز بٹیر لڑاتے ہیں۔ بیسب از روئے شریعت حرام ہے۔اور بعض جگہ صرف لڑاتے نہیں بلکہ ساتھ رقمیں بھی رکھتے ہیں یہ بالکل حرام ہے، یہ جواہے۔ توفر مایا الله تعالی محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں کے ساتھ إِنْمَاالْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ بَیْنَ اَخْوَیْنَ اَخْوَیْنَ اِنْمُ اِنْ اِنْمُونَ اِنْ اِنْ اِنْمُ اِنْ اِنْمُ اِنْ اِنْمُ الله الله تعالی ہے درواس کی نافر مانی نہ کرواس کے احکام کی بابندی کرو انتخاب الله تعالی ہے درواس کی نافر مانی نہ کرواس کے احکام کی بابندی کرو ان کے احکام کی بابندی کروگے۔

بابندی کروگے۔

afficient of the second

يَّا يَهُا الَّذِيْنِ الْمَنُوا الدوه الوَّوجوا يمان اللهُ وَ الْمَنْخُرُقُوْمُ فِيْنَ الْمَنْ اللهُ وَلَا لِمَا اللهُ وَلَا لِمَا اللهُ وَلَا لِمَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا

اے وہ لوگوجوا یمان لائے ہو اجْتَذِبُوا بَحِتْم كَثِيْرُامِّنَ الظَّنِ بَهِت سے كَمَانُول \_ إِنَّ بَعْضَ الظَّرِ إِنْهُ بِهِ مُكَ بَعْضَ كَمَانَ كَنَاهُ بِينَ وَلَا تَجَسَّمُوا اورنه جاسوى كرو وَلَا يَغْتَبُ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اورنه غيبت كريتم میں سے بعض بعض کی ایکیٹ اَکھ کے اُکھنے کیاتم میں سے کوئی بہند کرتا ہے أَنْ يَأْكُلُ لَحْمَا خِيْهِ مَيْتًا كَكُما عَاسِينِ مرده بِمَا لَى كَاكُوسْت فَكَرِهْ مُوْهُ يس تم ال كونا يستدكرت بو وَاتَّقُواالله اور دُروالله تعالى سے إِنَّ الله تَوَّابُ رَّحِيْمٌ بِ شَك الله تعالى توبة بول كرنے والا مهربان ب يَايَّها النَّاسُ المانو إنَّاخَلَقُنْكُمْ مِنْذَكُرِقَانَتْي بِيثُكُم نَعْمُ كُو پيداكياليكمرداورايك ورت وجَعَلْنْ عَمْرُشُعُوبًا اور بنائج ممن تهارے برے قبلے وَقَبَا إِلَى اور جِمو فِي قبلے نِتَعَارَفُوا تاكم آپس من جان بہیان رکھو اِنَّ اَکْرَ مَکْمُ عِنْدَاللهِ بِحِثْكُمْ مِن سے زیادہ عزت والا الله تعالى كے ہاں وہ ب أَتَظْ كُو جوتم مِن برامتى ب إنَّ الله عَلِيْعُ خَبِيْرٌ بِهِ شِكُ اللَّهُ تَعَالَىٰ جِانِيْ والاخْبِرر كَصْے والا ہے۔

#### ربطِآيات:

ان آیات سے پہلی آیات میں اس چیز کابیان تھا کہ اگر مومنوں کے دوگر وہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی صلح کرا دو۔ آج کی آیات میں اللہ تعالی نے بعض ان چیز وں کا ذکر فرمایا ہے جولڑ ائی کا سبب بنتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز کسی کا فداق اڑ انا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کسی کا فداق اڑ انا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ آئی ماللہ فیز سے اللہ تعالی فرماتے ہیں آئی ماللہ فیز سے اللہ قالی اللہ تعالی فرماتے ہیں آئی ماللہ فیز سے اللہ تعالی فرماتے ہیں آئی ماللہ فیز سے اللہ فیز سے اللہ

یک خُرُ قَوْمٌ مِنْ فَوْمَ مِن فَصْمُ الرے کوئی قوم دوسری قوم ہے۔ یہاں قوم ہے مردسراد

ہیں کیونکہ عورتوں کا ذکر آ گے آر ہاہے۔ مردمردوں کے ساتھ شخطانہ کریں علیہ اُن فی اُن یکوئیو اُنے ہُر اُنے اُنے اُن اُنے ہُر اُنے اُن کے اُن کھٹھا کرتے ہیں وہ

ان شخط کرنے والوں ہے بہتر ہوں۔ مثلاً: یہ گورا ہے وہ کالا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں

کالے کا درجہ زیادہ ہو۔ اگر کوئی کنگڑ ا ہے، اندھا ہے، بھیڈگا ہے، وہ شخصا کرنے والے سے

اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوللہ انصفھا کسی کے ساتھ نہ کرواس ہے دوسرے کی تذکیل اور

تحقیر ہوتی ہے اور کسی مسلمان کو ذکیل سمجھنا ہڑا گناہ ہے۔ اور شخصا کرنے ہے وقت بھی

ضائع ہوتا ہے اور کسی مسلمان کو ذکیل سمجھنا ہڑا گناہ ہے۔ اور شخصا کرنے ہے وقت بھی

آج سے چارون پہلے کی بات ہے آج نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ مگری کے ایک مخترہ کا (مخرے) نے ایسے تسخر کے کہ چھآ دمی موقع پر ہنتے ہنتے مرگئے۔ تو مخرہ کرنا حرام ہے کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہے۔ فرمایل و لَانِسَآجُ فِن نِسَاءَ اور نہ عور تمل ورسری عورتوں سے مختصا کریں۔ کیوں؟ عَلَی اَن یَکُنَ خَیْرا اَمِنْفَقَ مَمَان ہے یا اُن سے بہتر ہوں۔ جن کے ساتھ مختصا کرتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سے بہتر ہوں۔ جن کے ساتھ مختصا کرتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سے بہتر ہوں۔ جسر ہوں۔ جن کے ساتھ مختصا کرتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سے بہتر ہوں۔ بھر ہوں۔ اُن اَنْفَ سَنے نہ اور نہ عیب اُنْ وَا اَنْفَ سَنے نہ اور نہ عیب انگر ان کی وائوں سے مراد بھائی ہر شتہ وار، عزیز ہیں۔ اب معنیٰ ہوگا ایک ووسرے پرعیب نہ لگاؤ کئی وائی اندھا کیا ہے آج کے گاہ لوائی ہوگی۔ اگر اندھا کیا ہے آج کہ کا ہوگا ، اندھا کیا ہے آج کے اُن اُنگر الولا ، گورا ، کالا ، سب رب نے ہیں کیا ہے اس کی گلوق ہے۔ اس کو طعنے دیے کے بجائے آخم خدا کا شکر ادا کروکہ اللہ تعالیٰ نے تہارے اس کا ناد رہے ہیں رہے۔ اس کو طعنے دیے کے بجائے آخم خدا کا شکر ادا کروکہ اللہ تعالیٰ نے تہارے اس کا ناد رہے ہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اس کے میں دیے ہے۔ اس کی طرف ہیں۔ اس کے اس اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ تہارے اس کی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ تہارے اس کی اس اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ تہارے اس کی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ تہارے کی سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔

واقعہ: امریکہ میں ایک کالے رنگ کا آدمی تھا۔ پہلے اس نے اپنانام محمد رکھا پھر نبوت کا دعویٰ کردیا۔ نبوت کے دعوے کے بعد اس نے کہا آدم ملائے کی اولا دصرف کالے بہر اور سے گورے شیطان کی اولا دمیں ۔ اس کا بیٹا تھا محمد دین ، برواسمجھ دارتھا۔ اس نے کہا کہ میر اوالد کا فرے اور اپنی تو م کی اصلاح کی ۔ کے میر اوالد کا فرے اور اپنی تو م کی اصلاح کی ۔

اس کی دوسری تغییراس طرح کرتے ہیں کداگرتم کسی پرعیب لگاؤ گے کہ تو ایسا ہے تو است تم اپنے او پرعیب لگوانے کا فوجس بھی جواب دے گا اور کے گا تو بھی ایسا ہے۔ تو اب تم اپنے او پرعیب لگوانے کا خودسب سے ۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دو۔ کسی نے بوچھا حضرت! اپنے ماں باپ کو کون گالیاں دیتا ہے؟ فرمایا تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے وہ تم تماری ماں اور تم تمارے باپ کو گالی دے گا تو گویا تو نے اپنے ماں باپ کو خود گالی دی ہے۔ لیکن خدا بناہ! آج تو براہ راست بھی ماں باپ کو گالیاں دینے والے موجود ہیں، مارنے پیٹنے والے موجود ہیں۔ مارنے پیٹنے والے موجود ہیں۔ نوکسی پرعیب لگانا یہ دوسر اسب ہے اوائی کا۔

تیسراسب فی آنگابگر والیالا نقاب اور ندوالو برے لقب، چرانے کے
لیے۔ مثلاً بتم کی کو کہوا و نمینڈے ، او کدو ، او چوہ ، او کریلے۔ اس طرح کے القاب بھی
لا ان کا ذریعہ بیں۔ لہذا یہ برے لقب کسی کے مت رکھو پٹس الا نسم الفائسو ق بعد المیان لانے کے بعد تم مومن بن چکے ہو۔
المؤیمان برا ہے نسق کا نام ایمان کے بعد۔ ایمان لانے کے بعد تم مومن بن چکے ہو۔
برے القاب ڈالنے کے بعد فاسق ہوجاؤگے۔ تو کیا مومن ہوجائے کے بعد فاسق بنا پہند کرتے ہو۔ اور جس آ دمی کی زبان مختاط نہ ہو وہ شرعی طور پر گواہ بھی نہیں بن سکتا اور محدثین اس کی روایت بھی قبول نہیں کرتے ۔ تو فر مایا برا ہے نسق کا نام ایمان کے بعد وَمَن اَلَّهُ مِنْ اَلَّهُ مِنْ اَلَّهُ مَنْ اَلَّهُ مِنْ اَلَّهُ اِلْمُنْ اَلَّمُ اَلَمُ اَلَّهُ اِلْمُنْ اَلَّمُ اَلَّهُ اِلْمُنْ اَلَّمُ اَلَّهُ اِلْمُنْ اَلَّمُ اَلَّمُ اَلَّهُ اَلَّهُ اِلْمُنْ اَلَّمُ اَلَّهُ اِلْمُنْ اَلَّمُ اَلَّمُ اَلَّهُ اِلْمُنْ اَلَّمُ اَلَّهُ اِلْمُنْ اَلَّمُ اَلَّهُ اِلْمُنْ اَلَّهُ اِلْمُنْ اَلَّمُ اَلَّهُ اِلْمُنْ اَلَّمُ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اَلَّمُ اِلْمُنْ اَلَّمُ اَلَّمُ اَلَّهُ اِلْمُنْ اَلَّمُ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اَلَّمُ اِلْمُنْ اَلَّمُ اَلَّهُ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلَالَ کَالَّمُ اِلْمُنْ اَلَّمُ اِلْمُنْ اَلَّمُ اِلْمُنْ اللَّهُ مِنْ اَلَّمُ اِلْمُنْ اَلَّمُ اِلْمُنْ اَلَّمُ اِلْمُنْ اَلَّمُ اِلْمُنْ اَلَّمُ اِلْمُنْ اَلَّمُ اِلْمُنْ اَلَّمُ اَلَّمُ اَلِمُنْ اَلَّمُ اَلَّمُ اَلَّمُ اَلَّمُ اَلَّمُ الْمُنْ اَلَّمُ اِلْمُنْ اَلَّمُ اَلَّمُ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ الْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

الطُّلِمِمَةُ نَ لَيْسَ بَهِى لُوكَ بَيْسَ ظَالَمُ اليَّا كَرِينَ فِي اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَاحِنَ السَّطرِحَ ضَا لَعُ كَيا كَه اللَّه تَعَالَىٰ كَاحِنَ السَّطرِحَ ضَا لَعُ كَيا كَه اللَّه تَعَالَىٰ كَاحِنَ السَّطرِحَ ضَا لَعُ كَيا كَه اللَّه تَعَالَىٰ كَاحِنَ ضَا لَعُ كَيا - فَيْمَعُ فَرْ مَا يَا كَهُ كَاحِنَ ضَا لَعُ كَيا - فَيْمَعُ فَرْ مَا يَا كَهُ كَاحِنَ ضَا لَعُ كَيا - اللّه اللّه تَعَالَىٰ كَاحِنَ ضَا لَعُ كَيا كَه السَّ كُورُ مِن القابِ سِي إِدَا كِيا لِهِ اللّه تَعَالَىٰ كَاحِنَ ضَا لَعُ كَيا كَه اللّه وَعُيرِه مَا كُورُ مِن القابِ سِي إِدَا كِيا لِهِ اللّه اللّه وَقُونَ سِي مُوكَ - اللّه اللّه تَعَالَىٰ سِي مَا لَكُم كُلُ كَه اللّه يَودُولُكُمْ اللّهُ وَمُحَمِينَا فَي اللّه اللّه وَمُعَلِي اللّه اللّه وَمُعَلِي اللّه اللّه وَمُعَلِي اللّه اللّه وَمُحَمِينَا فَي مَا مَلّهُ كُلُ كَه اللّه يَودُولُكُمْ اللّهُ وَمُعَلِي مُعْلَىٰ مُوكِمُ مُعَافِى مُولِكُمْ مُوكًى مُولِكُمْ مُوكًى مُولِكُمْ مُوكًى مُولِكُمْ مُوكًى مُولِكُمْ مُوكًى مُعَالِي مُعْلَىٰ مُعْلَىٰ مُؤْلِقُ مُعْلَىٰ مُولِكُمْ مُوكًى مُولِكُمْ مُوكًى مُولِكُمْ مُوكًى مُولِكُمْ مُوكًى مُعْلَىٰ مُولِكُمْ مُوكًى مُعْلَىٰ مُولِكُمْ مُوكًى مُولِكُمْ مُوكًى مُولِكُمْ مُوكًى مُولِكُمُ مُوكًى مُولِكُمْ مُوكَى مُولِكُمْ مُولِكُمْ مُوكًى مُولِكُمْ مُولِكُمْ مُولِكُمْ مُولِكُمْ مُولِكُمْ مُولِكُمْ مُولِكُمْ مُولِكُمْ مُولِكُمُ مُولِكُمْ مُولِكُمْ مُولِكُمْ مُؤْلِكُمْ مُؤْلِكُمْ مُؤْلِكُمُ مُولِكُمُ مُولِكُمْ مُؤْلِكُمْ مُؤْلِكُمْ مُؤْلِكُمْ مُؤْلِكُمْ مُؤْلِكُمْ مُؤْلِكُمْ مُؤْلِكُمْ مُؤْلِكُمُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُمُ مُؤْلِكُمُ مُؤْلِكُمُ مُؤْلِكُمُ مُؤْلِكُمُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُمُ مُؤْلِكُمُ مُؤْلِكُمُ مُؤْلِكُمُ مُؤْلِكُمُ مُؤْلِكُ

آ ادراس آ دمی ہے بھی معافی مانگو کہ بھائی جی! میں نے غلطی سے بیالفاظ کیے ہیں ہے۔ مجھے معاف کر دیں۔ جب اس طرح معافی نہیں مائے گاتو بہیں ہوگی محض تو بہتو ہہ کہنے کا تو بہیں ہوگی محض تو بہتو ہہ کہنے کا بچھ فائدہ نہیں ہے۔

جھڑے کا چوتھاسب ہے بدگانی: اللہ تعالی فرماتے ہیں یَا یَھاالَّذِیْنِ اَسُوا
اے وہ لوگو جوا ہمان لائے ہو الجنّزبُوا ﷺ نِیْوَاقِنَ الطّّنِ بِحِتْم بہت سارے گمانوں
ہے۔ کس کے بارے میں بدگمانی بھی گناہ ہے اور بدگمانی بھی انسان کولڑائی تک پہنچاد ہی ہے۔ ہر مسلمان کوا ہے بھائی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ایک آدی ایک بات کرتا ہے اس کے وہم وگمان میں بھی نہیں ہوتا گر دوسرا آدمی اس کوخواہ تھونچ کر بات کرتا ہے اس کے وہم وگمان میں بھی نہیں ہوتا گر دوسرا آدمی اس کوخواہ تو او کھونچ کر بات کرتا ہے اس کے وہم وگمان میں بھی نہیں موتا گر دوسرا آدمی اس کوخواہ تو او کھونے کر بات کرتا ہے اس کے وہم وگمان میں بھی نہیں ہوتا گر دوسرا آدمی اس کوخواہ تو اس کوخواہ تھونے کر بات کرتا ہے تو بیر اس ہے۔ ایک بدگمانی جائز اسے اور برسطیق کرتا ہے تو بیر دام ہے۔ ایک بدگمانی جائز اسے در برسطیق کرتا ہے اس کے دائی بدگمانی جائز اسے در برسطیق کرتا ہے اس کے دائی بدگمانی جائز اس کے در برسطیق کرتا ہے اس کے در برسلی بدگمانی جائز اس کی در اس کرتا ہے در برسطیق کرتا ہے اس کے در برسطیق کرتا ہے اس کے در برسطیق کرتا ہے اس کے در برسطیق کرتا ہے تو بیر در اس کی بدگمانی جائز اس کرتا ہے تو بیر در اس کرتا ہے اس کی جائز کے در برسطیق کرتا ہے در برسطیق کرتا ہے در برسلی بدگمانی ہائی ہوئی کرتا ہے تو بیر در اس کرتا ہے در برسلی بدگر کی اس کو خواہ کو تک کی بور کی اس کو خواہ کو کو کو کو کی کے در برسلی بدگر کی اس کو خواہ کو کی کرتا ہے تو برسلی ہائے کی کرتا ہے کہائی ہیں کرتا ہے کہوں کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہوں کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہوں کرتا ہے کرتا ہے

صدیث پاک میں آتا ہے کھنٹو المہو مینین خیر ا ''مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کرو۔''کسی نے کوئی بات کی ہے یا کوئی کام کیا ہے تواس کوا چھے ل پرمحمول کرویہ نہ کہوکہ اس نے یہ بات میری ضد میں کی ہے۔ یہ بدگمانی بعض دفعہ لڑائی تک پہنچادی ہے نہ کہوکہ اس نے یہ بات میری ضد میں کی ہے۔ یہ بدگمانی بعض دفعہ لڑائی تک پہنچادی ہے

إِنَّ بَعْضَ الظَّنِيرَا فُهُ لِللَّهِ الْعَصْ كَمَانَ كَنَاهُ مِوسَتَهُ مِينَ -

الرائى كا يانيوا سبب كى جاسوى كرنا ع: فرمايا قَلَاتَ جَسَّمُوا اور حاسوی نہ کروکسی کی۔ ایک آ دمی کمرے میں جیٹھاا پنا کام کرر ہاہے کوئی آ دمی اس کی جاسوی كرے كه ديكھو بيدكيا كرر ہا ہے۔ اس كو جب علم ہوگا تو وہ كہے گاتم كون ہوتے ہو ہمارى ' گھرانی کرنے والے؟ تو لڑائی ہوگی ۔ پاکسی کے گھر کے حالات کی جاسوسی کرنا ، پہلی الحچی یات نہیں ہے،لڑائی کا سبب ہے۔ ہاں! اسلامی حکومت مجرموں کے بارے میں ، باغیوں کے بارے میں جاسوں چھوڑے کہ دیکھوکیا کررہے ہیں تووہ بات علیحدہ ہے۔ الرائى كاج صاسب غيبت ب فرمايا وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بِعَضًا اورنه غيبت کرےتم میں سے بعض بعض کی۔ نیبت کہتے ہیں کہسی کے اندر سچے مجے عیب ہے اورتم اس کواس کی چیچہ بیچھے بیان کرتے ہو، یہ غیبت ہے۔اور اگر اس میں عیب نہیں ہے اور تم اس کے ذیے لگاتے ہوتو اس کو بہتان کہتے ہیں رتو غیبت کہتے ہیں کہ کسی میں واقعی عیب اور خامی ہواس کواس کی پشت ہیجھے (غیرحاضری میں ) بیان کیا جائے ۔مثلاً: کوئی چور ہے، زانی ہے، جوئے باز ہے یا اس طرح کا کوئی اور عیب اس میں ہے تو اس کی عدم موجودگی میں اس کا ذکر محروتو یہ غیبت ہے اور بڑا گناہ ہے ۔ البتہ بعض مقامات اور حالات میں شریعت نے اجازت دی ہے کہتم اس کی عدم موجود گی میں اس کے عیب بیان کر سکتے ہو۔ مثلًا تحسی آ دمی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے بظلم کیا ہے اور بیمظلوم مفتی ہے مسئلہ یو چھتا ہے کہ فلاں نے بیہ بات کی ہے، فلاں نے بیکام کیا ہے مجھے اس کا تھم بتلا کیں میں کیا کروں؟ تو اس موقع برعیب بیان کرنا جائز ہے۔ یا قاضی اور جج کے پاس دادری کے کیے جائے اس کے سامنے عیب بیان کرے کہ فلاں آ دمی نے میرے ساتھ یہ بیزیادتی کی

الحجرات

ئے اس کامداوا کیا جائے۔توبیعی جائزے۔

اگرکوئی آدی دوسرے آدی سے مشورہ طلب کرے تو مشورہ دینے والاحقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے عیب بیان کرے تو جائز ہے۔ مثلاً ایک آدی کہیں رشتہ کرنا چاہتا ہے اور ان کے حالات سے واقف نہیں ہے تم سے مشورہ کرتا ہے اور تم ان کے عیوب ظاہر کرتے ہوکہ وہ اچھے اخلاق کے مالک نہیں ہیں اور ان میں بدیہ برائیاں ہیں۔ وہ بدعقیدہ لوگ ہیں ، بدعتی ہیں، تو یہ جائز ہے۔ کیونکہ یہاں ایک آدی کی خیرخوائی مقصود ہے۔ یہاں پر شمصیں تو اب ملے گاگناہ نہیں ہوگا۔ یاباپ ایپ بیٹے کو مجھاتا ہے یا دوست اپنے دوست کو سمجھاتا ہے کہ تو جن لوگوں کے ساتھ بھرتا ہے ، بیٹھتا ہے وہ جواری اور نا جائز فروش کو سے بین، بدکردار ہیں، ان کے ساتھ مت بیٹھا کر، تو یہ بھی جائز ہے کہ ان کوان کے شرسے بین ، بدکردار ہیں، ان کے ساتھ مت بیٹھا کر، تو یہ بھی جائز ہے کہ ان کوان کے شرسے بیانا ہے۔ ہاں! اگر کوئی شرعی مقصد نہ ہواور محض دل کی بھڑ اس نکالنی ہواور کسی کے عیب بیان کر ہے تو یہ بڑا گناہ ہے۔

فرمایا آئیجب آخد گفان آگا گفت آخیه منتا کیاتم میں ہے کوئی پندکرتا ہے کہ کھائے اپند کر تے ہو۔
ہے کہ کھائے اپند مردہ بھائی کا گوشت فی کے دھنتی ہوئے اس کو ناپسند کرتے ہو۔
آخضرت مُنگی نے دوآ دمیوں کوکسی کی غیبت کرتے ہوئے س لیا۔ وہ روز ہ ہے تھے۔ آخضرت مُنگی نے دوآ دمیوں کوکسی کی غیبت کرتے ہوئے س لیا۔ وہ روز ہ منیان تھے۔ آخضرت مُنگی نے نفر مایا کہ تمہاراروز ہ ٹوٹ گیا ہے اس کی تضالونا نا۔ امام سفیان توری میں ہو فر ماتے ہیں کہ بچ کی غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ۔ دوسرے فقہائے کرام مُنگی فرماتے ہیں کہ بچ کی غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ۔ دوسرے فقہائے کرام مُنگی فرماتے ہیں کہ روزہ نمیں ٹوٹا البتداس کا اجرد تواب ختم ہوجاتا ہے۔

تو غیبت کرنے والے کو یوں مجھو کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھار ہاہے۔ وہ

ساہنے ہوتا توشمصیں دوہاتھ دکھا تا۔وہ تو غیب ہے۔مردے کے ساتھ تشبیہ بیہ ہے کہ مردہ مجے نہیں کرسکتا اور رہیجی کچھنیں کرسکتا کہ غائب ہے۔ فیبت کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگراس تک بات نہیں پینچی جس کی غیبت کی گئی ہے تواب مصرف اللہ تعالیٰ کاحق ہے۔ سے دل سے تو بہ کر ہے اللہ تعالی معاف کرد ہے گا۔اورا گراس کوعلم ہو گیا ہے بالواسطہ یا بلا داسطہ کہ فلال نے میری غیبت کی ہے تو پھراس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔اس سے معافی مائے بغیر معافی نہیں ہوگی کہ اس کاحق مارا ہے۔اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مائے كَا اور بندے ہے بھی وَاقَقُو اللهَ اور ڈرواللہ تعالیٰ ہے إِنَّ اللَّهَ تَوَّ البُّ رَّجِيْمُ بے شک اللہ تعالی تو بہ قبول کرنے والا مہر بان ہے۔ یہ جتنے گناہ بیان ہوئے ہیں ایک دوسرے کوحقیر شبھنے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔لہذا اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فر مایا ے نَانَهُ النَّاسَ اے انسانو اہم ایک دوسرے وحقیر کیوں بچھتے ہو اِنَاخَ لَقُنْکُمُ قِونَ ذَكِرِقَ أَنْفِي بِيثِكِ بِم نِيْمُصِين بِيدِ اكبابِ ايكِ مرداور ايكِ عورت ب\_مرد حضرت آدم ماليه مين اورعورت حضرت حوا عندانيام مين تههاري نسل ألمي تك يبيني ہے۔تم سب انسان ہوا یک دوسرے پر فخر تو تب کرو کہ پچھانسان ہوں اور پچھ غیر انسان ہول۔جیسے جعلی نبی نے کہا تھا کہ یہ گورے شیطان کی اولا دہیں اور ہم کالے آ دم کی اولا د ہیں۔ جب تم سارے آ دم ملت کی اولا د جوتو ایک دوسرے پر فخر کرنے کا کیا مطلب

عاصل ہے تم سب آ دم کی سل ہے ہواور آ دم کومٹی ہے بیدا کیا گیا ہے۔ "فضیلت کی وجہ آ گے آرہی ہے۔ تو فر مایا ہم نے شمصیں پیدا کیا ایک مرداور ایک عورت سے وَجَمَلُنگُهُ شَعَهُ يًا - شَعُوب شعب كي جع م، برا تبيله - وَقَبَا بِلَ اور قبائل قبيلة كي جمع ہے، جھوٹا قبیلہ معنی ہوگا اور بنائے ہم نے تمہارے بڑے قبیلے اور چھوئے قبیلے۔ حچوٹے بڑے قبیلوں میں شمصیں تقشیم کیا لینجار فوا تا کہتم آپس میں جان پہیان رکھو۔ یہ قبلے شناخت کے لیے ہیں۔جیسے قریش بڑا قبیلہ ہے آ گے اس کی شاخیں ہیں۔کوئی بنو عبرشس ہے کوئی بنونوفل ہے، کوئی بنوفزارہ ہے۔جس طمرح جاٹ ایک خاندان ہے آ گے اس کی شاخیں ہیں ،کوئی چیمہ ہے ،کوئی چھہ ہے ،کوئی تارز ہے۔دنیا کے معاملات ہیں ، شادی بیاہ ہیں، جھکڑے ہیں،مقدمے ہیں،ان میں تفتیش کی ضرورت ہے، شناخت کی ضرورت ہےتو ان نسبتوں ہے ثناخت ہوگی ۔ ویسے توایک نام کے کئی آ دمی ہوتے ہیں ولد بیتیں بھی مل جاتی ہیں۔تو اللہ تعالیٰ نے حصو نے بڑے خاندان بنائے جان بہجان کے لیے۔اس کے ساتھ فضیلت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔فضیلت تقوی اور پر ہیز گاری کی وجہ ے ہے۔ فرمایا إِنَّ اَ کُورَمَکُمْ عِنْدَاللَّهِ اَتُفْ کُمْ سِهِ مُنْکَمَ مِنْ سے زیادہ عزت والا الله تعالیٰ کے ہاں دہ ہے جوتم میں برامتی ہے۔ جاہے وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔

ہندوستان میں ایک بہت ہوئے مفتی گزرے ہیں مولانامفتی کفایت اللہ صاحب میں ہندوں نائی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ میں نے سیدوں کوان کی جو تیاں سیدھی کرتے ہوئے و یکھا ہے۔ حضرت مولانامفتی فقیر اللہ صاحب مرحوم ومغفور موجی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور بیدونوں حضرات حضرت شیخ الہند میں ہے شاگردوں میں سے تعلق رکھتے تھے اور بیدونوں حضرات حضرت شیخ الہند میں ہے شاگردوں میں سے

جیں۔ یہ چیتے ہیں، نائی ہویا مو جی ہواس میں گناہ یا تواب کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں!

نائی اگرڈاڑھی مونڈ کے اجرت لےگا، بودے (انگریزوں ایسے بال) بنا کراجرت لےگا

تو یہ جرام ہے اگر چہ عیسائی کی ہی ڈاڑھی کیوں نہ مونڈ ھے۔ ٹھیک ہے وہ عیسائی ہے گریتو

مسلمان ہے۔ قاعدے کے مطابق ٹنڈ کرے، مونچیس کائے، ناخن کائے، یہ چیشہ ہاس میں ٹواب ہے گناہ کوئی نہیں ہے۔ گناہ اس وقت ہوگا جب اس میں ٹرائی آئے گی

اس میں تو اب ہے گناہ کوئی نہیں ہے۔ گناہ اس وقت ہوگا جب اس میں ٹرائی آئے گی

بات اللہ تعلیٰ ہے بھینے ہے۔ معاملہ تمہارارب تعالیٰ کے ساتھ ہے اس جانتا ہے اور تمہاری نیتوں کو جانتا ہے اور تمہارے قول وقعل کی خبرر کھتا ہے۔ معاملہ تمہارارب تعالیٰ کے ساتھ ہے اس بات کونہ بھولنا اور دب تعالیٰ کے احکام کونہ بھولنا۔

de to de tode de to

قَالَتِ الْاَعْرَابُ الْمُكَا وَلَا الْمُكَا وَلَا الْمُكَا وَلَا الْمُكَا وَلَا الْمُكُولُونُ وَلَا الْمُكُولُونُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَ الْمُكُولُونُ اللهِ عَلَيْهُ وَالْمُلْكُولُونُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَرَسُولُهِ الله عَلَيْهُ وَلَا الله عَلَيْهُ وَلَا الله وَرَسُولُهِ الله عَلَيْهُ وَلَا الله وَرَسُولُهِ الله وَرَسُولُه الله وَالله وَرَسُولُه الله وَرَسُولُه وَالله وَالله وَرَسُولُه وَالله وَرَسُولُه وَالله وَرَسُولُه وَالله وَرَسُولُه وَالله وَرَسُولُه وَالله وَرَسُولُونُ وَالله وَالله وَالله وَرَسُولُونُ وَالله وَله وَالله وَال

بخشفوالا م رَحِيْمُ مهربان م إنَّمَ اللَّهُ وَمِنُونَ الَّذِينَ يَخْتُم بات م مومن وه بيل أَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ جوا يمان لائ بين الله تعالى براوراس كرسول يه شَعَرَ لَعُرِيرُ مَا بُوا كِرانهون فِي شَكَ بْيِن كِيا وَجْهَدُوا اور جهادكيا أتعول نے بِأَمُو الْبِعِدُ الْبِي مالول كِساتِهِ وَأَنْفُسِهِدُ اورائِي جانول كساته في سبيل الله الله تعالى كراسة من أوليك هَمَة الصِّيقُونَ يَهِي لوك بِن سِيحٍ قُلْ آبِ كهدي اَتَعَلِّمُوْنَ اللهَ كياتم بتلات بوالله تعالى كو بدين كم ابنادين والله يَعْدَهُ طالاتكه الله تعالى جانتام مَافِي السَّمُوتِ جُو يَحُمَّ الول مِن مِ وَمَافِي الْأَرْضِ اورجو مَ يُحَدِّ مِن مِن بِي وَاللَّهُ بِكُلِ شَي عَلِيْدٌ اور الله تعالى بر چيز كوجا نتا ب يَمُنُونَ عَلَيْكَ ياحسان جَلَاتِ بِين آبِي أَنْ أَسْلَمُوا كروه مسلمان مُوكِعُ بِينَ قُلْ آبِ كَهِ دِينَ لَا تَمُنُّوا عَلَقَ نَهَ احسان جَلَا وُمُحِمْ يِرَ السَلَامَكُمْ السِيِّ اللهم كالسِّله الله يَمُن عَلَيْكُرُ لِلَمُ الله تعالى في احسان کیا ہے تم پر آئے ھل گئے کہ ہدایت دی تم کو بلایت ان ایمان ك لي إن كُنْتُعْ صدِقِيْنَ الرَمُومَ عِي إِنَّ اللهُ بِعُلَى اللهُ تَعَالَى يَعْلَمُ جَانِنَا ﴾ غَيْبَ السَّمُوتِ غيب آسانون كا وَالْأَرْضِ اورزين كا وَاللَّهُ بَصِيرٌ اور الله تعالى و يَكُمَّا بِ بِسَا ال چِيزِكُو تَعْمَلُونَ جَوْمَ کرتے ہو۔

## أتخضرت مَلِينَةُ كامال غنيمت تقسيم كرنا:

کافروں کے ساتھ جہاد میں فتح ہوجائے کے بعد جوان کا مال ہاتھ آتا ہاں کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ مال غنیمت کے پانچ تھے کیے جاتے تھے پانچواں حصہ شمس کہلاتا تھا۔ چار تھے مجاہدین میں تقسیم ہوتے تھے اور ٹس پراللہ تعالیٰ کے تھم کے مطابق جیسا کہ دسویں پارے کی ابتداء میں فدکور ہے آنخضرت میں آپ کا کنڑول ہوتا تھا۔ اس میں آپ میں آپ میں خرج ابنی خرج کرتے تھے اور اپنے قربی رشتہ دارول پر بھی اور تھیںوں ، مسکینوں ، بیواؤں ، مسافروں پر بھی خرج فرماتے تھے۔ وہ آپ میں آپ میں اب میں بیر ہوتا تھا جس کو جتنا جا ہیں دیں۔ اب بھی امیر لشکر کواس کا حق ہے کہ س جہاں جا ہو دیا بت داری کے ساتھ خرج کرسکتا ہے۔

میے شوال کے مہینے ہیں غزوہ حنین پیش آیا تھا جس ہیں سلمانوں کی تعداد ہارہ ہزارتھے ابتداء ہیں سلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے مگر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطافر مائی اور بڑا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ چالیس بڑار کر بیاں ، چوہیں بڑار اونٹ اور منوں کے حساب سے سونا ، جاندی غنیمت میں ملا۔ جولوگ نے مسلمان ہوئے شھے آپ تھ گئے نے ان کو کافی ، کافی مال دیا۔ بغاری شریف میں روایت ہے کہ اقرع بن حالیس جوایک سردار تھے۔ فر مایا اس کو سواونٹ دے دو۔ عیبنہ بن حصن کوفر مایا سواونٹ دے دو۔ عیبنہ بن حصن کوفر مایا سواونٹ دے دو۔ کہ کوسواور کی کو پیچاس اونٹ دیئے گرانسار مدینہ کو پیچاس اونٹ دیئے گرانسار مدینہ کو پیچاس اونٹ دیئے گرانسار مدینہ کو پیچاس اور ہمیں کچھ برادری کی عبت عالب آگئی ہے۔ قریش میں کسی کوسواونٹ اور کسی کو پیچاس اور ہمیں پیچھ برادری کی عبت عالب آگئی ہے۔ قریش میں کسی کوسواونٹ اور کسی کو پیچاس اور ہمیں پیچھ بھی نہیں دیا ۔ حالانکہ ہماری گواروں سے ابھی تک کافروں کا خون فیک رہا ہے۔

آنخضرت مَنْ الله کوهم ہواتو آپ مَنْ الله نے انصار مدینہ کوایک جگہ جمع فر مایا اور فر مایا کہ انصار کے سوااور کوئی یہاں نہ ہو۔ آپ مَنْ الله الله بحص شکایت بینی ہے کہ تم نے یہ کہا ہے کہ آنخضرت مَنْ الله بی بیاں نہ ہو۔ آپ مَنْ الله آگئی ہے اور کسی کوسواونٹ اور کسی کو بیات اور کسی کوسواونٹ اور کسی کو پہا ہے کہ آنخضرت مَنْ الله الله بیات کہی ہے؟ جو بجھ دارصا حب رائے تھے وہ پہالی اور مال ان کسی ہے کہ جو انوں نے یہ بات کہی ہے کہ کو بڑیاں ہم اڑاتے ہیں اور مال ان کول گیا۔

آنخضرت مُنْ الله نے فرمایا کہ تمہاری خدمات اور قربانیوں کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے۔ یہ جو پچھ میں نے دیا ہے ان کو خدمت کے صلے میں نہیں دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ہے مومن ہو تمحصیں بچھ ملے یا نہ ملے تمہارے ایمان میں پچھ فرق نہیں آئے گاتم مومن ہی رہوگے۔ یہ جو نے نے مسلمان ہوئے ہیں میں نے ان کوتالیف قلب کے لیے دیا ہے تا کہ ان کے دل زم ہوجا کیں اور وہ دین پر قائم رہیں مرتد نہ ہوجا کیں العیافی باللہ تعالی ۔ کسی شے کے صلے میں نہیں دیا ہے بی کامشہور مقول ہے:

اً لَّإِنْسَانُ عبد الاحسان

﴿ انسان احسان کے پنچے دیا ہوتا ہے۔ ﴾

محسن کے سامنے آئکھیں نیچی ہوجاتی ہیں۔انسار مدینہ بناؤ کیاتم اس پرراضی نہیں ہوکہ یہ لوگ اپنے گھروں میں اونٹ بحریاں لے کرجا کیں اور تم رب کے رسول کو لے کرجاؤ۔ سب نے کہا حضرت!ہم راضی ہیں۔

ابتداء میں تالیف قلب کے لیے کافروں کو بھی ذکوۃ دینی جائز بھی کہ مسلمان ہو تھوڑے سے اور مسلمان ہو تھوڑے سے مکرور تھے کہ اس طرح کافروں کے دل نرم ہو جائیں سے اور مسلمان ہو

جائیں گے۔اب جمہورائل اسلام کے ہاں تالیف قلب کے لیے زکو قانبیں دی جاسکتی۔

کونکہ اب مسلمان افرادی لحاظ سے تھوڑ نے نہیں ہیں اوراس وقت جو نے خے مسلمان

ہوتے تھے ان کو بھی تالیف قلب کے لیے آپ مٹالیٹ پیپے (مال) دے دیتے تھے۔

دیہا تیوں نے سنا کہ جومسلمان ہوتے ہیں ان کو انعام ملتا ہے۔ تو مہ بنہ طیب سے دور دور

کے دیہاتی بچاس میل ہوئیل ،کوئی دوسومیل کے رہنے والے تھے ان تک جب بی نہریں

بینجی کہ آپ مٹالیڈ کمومنوں کو تھے دیتے ہیں وہ بھی آگئے اور کہنے لگے ہم بھی مومن ہیں۔

اس کا ذکر ہے۔

فرمايا قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمَنًا ويهاتيون فيهات مين ريخ والون في کہا ہم ایمان لائے ہیں ہم بھی مومن ہیں ہمیں بھی کچے دو۔رب تعالیٰ نے فرمایا میل أنسلننا ليكن تم يه كهوكه بم مسلمان موئ بين - بم في اسلام كالظهار كيا ب محمد لين کے لیے۔رب تعالی ہے بہتر کون جانتا ہے اس کو ہر شے کاعلم ہے۔ قبیلہ بنو اسد بقبیلہ بنو غطفان جواسلام کے بخت مخالف تقصرف اونث ، بکریاں ،سونا ، جاندی لینے کے لیے انھوں نے بیدورامدر جایا کہ اُمنا ہم ایمان لائے ہیں۔آب فرمادی تم ایمان تہیں لائكين كهوكهم فاسلام كالظهاركيام وكفكايذ فيل الإيمان في قلو يكفر اور ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا تمہارے دلوں میں۔ایمان والے ایمان کا ڈھنڈورائمیں یٹتے۔مومن کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالی کاشکرا داکرے کہ اس نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ونیاکی دولت لینے کے لیے ایمان کا اظہار کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ایمان سے بڑی کوئی و ولت نہیں ہے۔ پھر بیابدالآیا وکی وولت ہے۔ دائمی زندگی اس وولت کے ساتھ

سینے گی۔ دنیا کی دولت دنیائی میں رہ جائے گی۔ جن لوگوں نے حلال یاحرام طریقے سے اربول کھر بول رو اے کمائے ، کیاساتھ لے گئے ؟ کسی کوگفن نصیب ہوتا ہے اور کسی کوگفن محص نصیب نہیں ہوتا۔ انسان کے ساتھ ایمان اور عمل صالح جاتا ہے۔

نیک آدی قبر میں فرشتوں کے سوال وجواب سے فارغ ہوتا ہے تو ایک انتہائی
خوبصورت آدی اس کے سامنے آجا تا ہے۔ وہ کہتا ہے تم کون ہو؟ کیے آئے ہو؟ تیر بے
جیسا خوب صورت آدی تو میں نے دنیا میں نہیں دیکھا ھالانکہ میں دنیا میں بڑا گھو ما پھرا
ہوں۔ وہ کہتا ہے تم مجھے نہیں بہچائے آئ عَمْلُت العَسْلِيْمُ '' میں تیرانیک عمل ہوں۔''
اگر بدکار، بُر اآدی ہے تو اس کے سامنے کر یہدالمنظر، بُری صورت وافا آدی آتا ہے۔ اس
کے بدن اور کیڑوں سے بد ہو آرہی ہوتی ہے تھے تکلیف دینے کے لیے آگیا ہے۔ وہ کہتا ہے تو
بہلے کیا کم تکلیف ہورہی ہے کہتو بھی جھے تکلیف دینے کے لیے آگیا ہے۔ وہ کہتا ہے تو
دولت نہیں ہے اور اس سے بر ھرکوئی کے دولت ہوں اس سے بر ھرکوئی کے دولت نہیں ہے۔

 ایمان لائے اللہ تعالی پر اور اس کے رسول پر۔ دل کی گہرائیوں ہے وہ اللہ تعالی ک وصدانیت اور اس کی صفات پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی کتابوں، فرشتوں اور تمام انبیائے کرام مالین اور اچھی بری تقدیر کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ، پرضیح طریقے سے یقین رکھتے ہیں۔ مُدَّلَمُ فَرُنْ اَبُوٰ اللہ عَلَیٰ اور اچھی بری تقدیر کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ، پرضیح طریقے سے یقین رکھتے ہیں۔ مُدَّلَمُ فَرُنْ اَبُوٰ اللہ کھرانھوں نے سی منک بیس کیا۔ اگردل میں ذرا برابر بھی شک یا تر درآ گیا تو ایمان ضائع ہوگیا۔

الله تعالى نے منافقوں كے بارے ميں فرمايا ہے فَهُمْ فِسَى رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُوْنَ [توبہ: ٣٥] '' ووشك ورّ دوجى ميں مبتلار ہتے ہيں۔''

تو فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد شک میں نہیں پڑتے و جماد کیا ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد شک میں نہیں پڑتے و جماد کیا ایمان والیہ خروا نُفَیہ مِدُول نَفِیہ مُول کے ساتھ اور این جانبی ساتھ اور اپنی جانبی کے ساتھ اللہ تعالی کے راستے میں۔ اپنی جانبی لے کر نکلے اور اپنے مال لے کر نکلے اور جماد کیا اللہ تعالی کے راستے میں۔

جہاد بھی مومن کا اہم فریضہ ہے سچا ایمان دار کھی جہاد سے پیچھے نہیں ہنآ اور منافق آدمی ہمیشہ اس سے بیچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جوآدی اپی جان اور مال لے کر اللہ تعالی کے کلے کو بلند کرنے کے لیے نظل ہے دہ مجاہر ہے اور جواس کے معاون ہیں اس کے گھر کی حفاظت کرنے والے ہیں اس کے گھر کی حفاظت کرنے والے ہیں اس کے مال اور عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں اس کے مال اور عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں اس کے بی اس کے بی اس کے بی س

بخاری شریف میں صدیت ہے آپ مَنْ اَلْتِیَا اُلْکِیَا اِ مَنْ خَلَفَ غَانِیَا فَقَدُ غَذَا استان مِنْ خَلَفَ غَانِیَا فَقَدُ غَذَا استان مِنْ الله مَنْ خَلَفَ غَانِیَا فَقَدُ غَذَا استان مِنْ الله مِن الله مِنْ الله مِ

کر مال لے کر نکلا اور اللہ تعالیٰ کے کلے کو بلند کرنے کے لیے لڑا۔ ای طرح قلم کے ساتھ بھی جہاد ہے کہ کتابیں رسالے لکھ کر لوگوں کو باطل سے آگاہ کرے اور ان کے ایمان کی حفاظت کرے۔

اور زبان کے ساتھ بھی جہاد ہے۔ وعظ ،تقریر کے ذریعے لوگوں کوحق و باطل ہے آ گاه كرے- أولِلك هُمُ الصَّدِقُون ، كبي لوك بي سيح - جو يجمعني مين ايمان لائے اور پھرامیان میں شک نہ کیا اور اینے مالوں اور جانوں کو لے کر اللہ تعالی کے راستے میں جہادکیا۔ قُل اے بی کریم ملی ایس ان سے کہدیں جوآب کے پاس آئے ين اَتُعَلِّمُونَ اللهُ بِدِينِكُمُ كَياتُم بتلاتے موجبردیتے مواللہ تعالیٰ کوایے دین کی کہ آكركت هو أمَنَّا جم ايمان لائم بيل وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اورالله تعالی جانتاہے جو یکھ ہے آسانوں میں اور جو یکھ ہے زمین میں۔ یہ جمع میں آ کر کہنا كه بم مومن بين اس كاكيافا كده؟ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمٌ اورالله تعالى برجيز كوجانيا -- يدكه كركم مون بي يَمنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ياحمان جلات بي آپ يركه وه مسلمان مو محكم بين قُلْ آپ كهدي الْاتَمُنُّوْاعَلُ اللَّامَجُمْ نه احسان جتلاؤ مجھ پراپنے اسلام کا۔مجھ پراحسان ندر کھو بیل الله یَمَنَّ عَلَیْکُمْ لِللهُ الله تعالى في السيخ بر أن هل مكالي يمان كراس في تعين ايمان كي ہدایت دی اِن گنتُهٔ طبدقین اگرہوتم این دعوے میں سے کہ ہم مومن ہیں۔ ساری د نیا مسلمان ہو جائے ایک آ دمی بھی د نیا میں کافر اور گناہ گار نہ رہے دب تعالیٰ کی خدائی میں ایک رتی کا بھی اضافہ نہیں ہوتا۔اور اگر ساری ونیا کا فر ہوجائے ،العیاذ باللہ ، ایک آ دی بھی رب تعالیٰ کا نام لینے والا نہ رہے اللہ تعالیٰ کی شان میں ایک رتی کی بھی کی نہیں

ہوتی۔جوابمان لائے گا اپنے لیے،جو کفر کرے گااس کا دبال ای پر پڑے گا۔جس نے نیکی کی اس نے اپنا گھر سنوار ااورجس نے بدی کی اس نے اپنا بیڑ اغرق کیا۔

قیامت والے ون ہرایک کا اعمال نامداس کے سامنے ہوگا اس کے مطابق بڑا سزاہوگی۔ ہاں آئی بات یا در تھیں وکا یہ وطنی لیعباؤی النگفو [رخمزے]" اور وہ الله تعالی پندنہیں کرتا اپنے بندول سے کفر۔" اور جو ایمان لائے اور اجتھا عمال کے ان پر رامنی ہے۔ صحابہ کرام وَ اُللّٰہُم اس مر عیں سب سے بڑھے ہوئے تھے اس لیے ان کور ضی اللہ تعالی عنہم کی سند ملی کہ اللہ تعالی ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالی سے راضی ہیں۔

محد ثین کرام ، فقہائے عظام بیشنے فرماتے ہیں جب تم کسی پیمبر کا نام کوتو ساتھ کہو عظامیتی ادب کے ساتھ۔ اور صحافی کے نام کے ساتھ کہو یوٹاتھ۔ کسی بزرگ کا نام کوتو کہور حمد اللہ تعالیٰ۔ وین میں ادب بزی چیز ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے کسی پیمبر کا نام ہے ادبی سے نہیں لیا۔ لہٰذا نیکوں کا نام ادب کے ساتھ لو۔

تو فرما یا اللہ تعالی نے تم پراحسان کیا کہتم کو ہدا ہت دی اگر ہوتم ہے تو اللہ تعالی کا احسان ما نواس کا شکرادا کرد کہ آپ نے بچھے ایمان کی تو فیق دی ہے۔ گی دفعہ تم بید حدیث من کے ہوکہ آنخضرت مَنْ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس پرراضی ہوتا ہے اوراس کو بھی دیتا ہے جس پرراضی نہیں ہوتا ہے اوراس کو بھی دیتا ہے جس پر راضی نہیں ہوتا ہے۔' اور ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس پر وہ راضی ہوتا ہے۔' اور ایک روایت می ہے وکل یکھیلی اللہ بین اللہ میں نہوب ہوتا ہے۔' اور ایک روایت می ہوگئی گئی اللہ میں نہوب ' وین اللہ تعالی صرف اس کو دیتا ہے جس کے ساتھ اس میں ہوتا ہے۔' اور ایک بروایت میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہی تا ہوئے ہیں کہ ہم موس ہیں ، مشر حدیث کہتے ہیں ہم موس ہیں ، مشر حدیث کہتے ہیں ہم

مومن ہیں، بابی کہتے ہیں، مومن ہیں، بہائی کہتے ہیں، مومن ہیں، دافضیوں کا دعویٰ ہے کہ مومن ہیں، دافضیوں کا دعویٰ ہیں۔ مومن ہیں حالت و کلا ہرگرنہیں۔ مومن وہ ہیں، جن کوخدا، رسول مومن کے سیجے ایمان وہ ہے جوقر آن اور حدیث کے مطابق ہو۔ جو صحابہ کرام مَنظنۃ اور تابعین سے منقول ہے، فقہاء اور محد ثین بختاہ ہے منقول ہے۔ باقی سب فراڈ اور دھوکا ہے اِنَّ اللّٰہ یَقد کَمُ عَیْبَ الشّہ یُولی وَ اللّٰہ یَقد کَمُ عَیْبَ الشّہ یُولی وہ ہے جو چیزیں مخلوق سے چیبی ہوئی ہیں چاہے وہ جاتا ہے غیب آسانوں ہیں ہیں یا در زمین کا۔ جو چیزیں مخلوق سے چیبی ہوئی ہیں چاہے وہ آسانوں ہیں ہیں یاز مین میں رب تعالی سب کوجانتا ہے۔ عالم الغیب کامی مغنی نہ بجھنا کہ رب تعالی سے کوئی شے غائب ہیں یا سامنے ہیں وہ سب کوجانتا ہے وَاللّٰهُ بَیْصِیْرُونِ مِالَّمَ عَلَیْ اللّٰہ مِنْ اللّٰهُ بَیْصِیْرُونِ مِنَ اللّٰہ مِنْ ہُولُونَ اور اللّٰہ اللّٰہ کیا اللّٰہ کیا ہے اس چیز کوجوتم کرتے ہو۔ تہارے سارے اعمال اس کے سامنے ہیں اللّٰہ تعالی دیکھا کہ اللّٰہ تعالی اس کے سامنے ہیں اللّٰہ تعالی دیکھا کہ اللّٰہ تعالی اس کے سامنے ہیں اللّٰہ تعالی دیکھا کہ اللّٰہ تعالی اس کے سامنے ہیں اللّٰہ تعالی دیکھا کہ اللّٰہ تعالی اس کے سامنے ہیں اللّٰہ تعالی دیکھا کہ اللّٰہ تو کہیں دیکھا کہ اللّٰہ تعالی اس کے سامنے ہیں اللّٰہ تعالی دیکھا کہ کو کور تم کرتے ہو۔ تہارے سارے اعمال اس کے سامنے ہیں اللّٰہ تعالی کے سامنے ہیں اللّٰہ کین دیکھا کہ اللّٰہ کا کہ کو کور تم کرتے ہو۔ تہارے سارے اعمال اس کے سامنے ہیں اللّٰہ کیا کہ کور کے کور کے اللّٰہ کور کے کہ وہ تہارے سارے اعمال اس کے سامنے ہیں اللّٰہ کیا کہ کور کے کور کے کہ وہ تمارے سارے اعمال اس کے سامنے ہیں اللّٰہ کی کی دیکھولو۔

THE SPECIFIC

بنغ النَّهُ النَّهُ



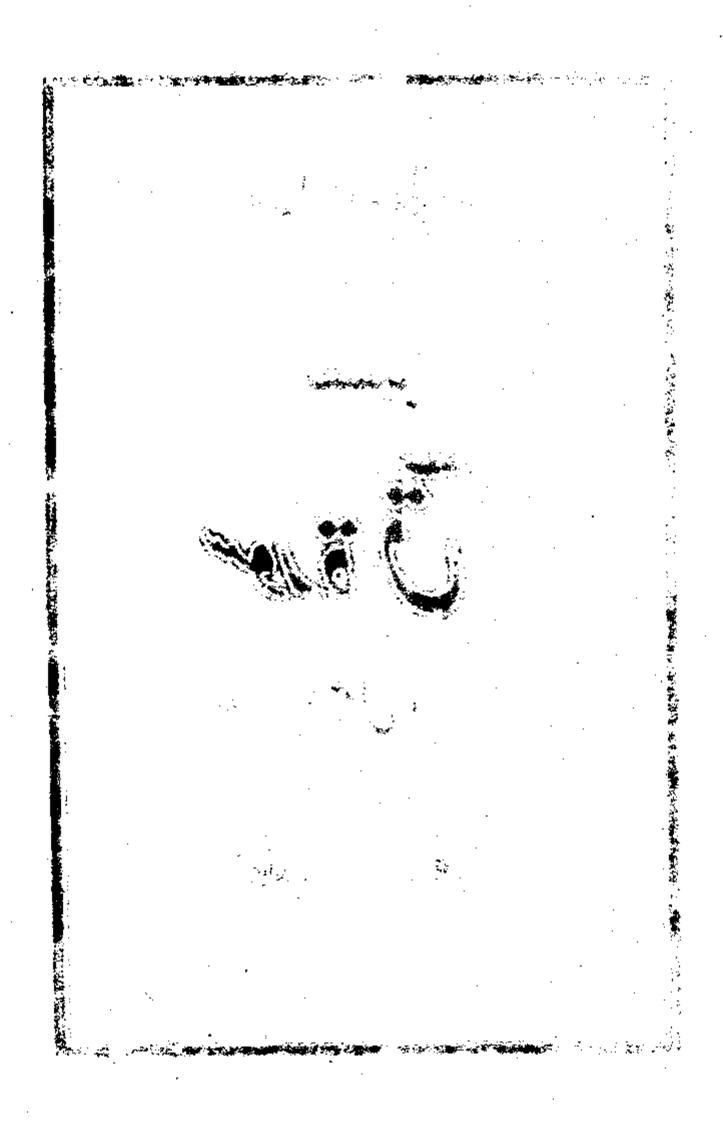

# ﴿ لِيلَهَا ٢٥ ﴾ ﴿ وَ سُؤرَةُ قَ مَكِنَةُ ٣٣ ﴾ ﴿ رَبُوعَاتُهَا ٣ ﴾ ﴿

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيْمِ

قَ وَالْقُرَانِ الْمَعِيْدِ ﴿ بَلْ عَبِبُوْ الْنَ جَاءَهُمُ مُمُنُذِرُ مِنْهُمُ وَالْمَالِ الْكُورُونَ هُنَ الْمَكُوعِ مِيْكُ ﴿ وَكَالَمُ الْمَكُورُ وَكُولُونَ مُنَا مَكُورُ وَكُولُونَ مِنْهُمْ وَلَا الْكُورُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قَ قُوالْقُرُانِ الْمُجِيْدِ مَنْمَ ہِ قُرْ آن کی جوہزرگ ہے، عزت والا ہے ہائے عَبِیْقِ اللّٰ اللّٰہ اللّٰهُ وَلَا اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰ الللّٰمُ الللّٰ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ الل

جس وقت ہم مرجا تیں کے وَکُنّاتُدَایًا اور ہوجا تیں گے مٹی ڈلک رَجِیجُ يَعِيْدُ بِيلُونْ المُورِورِكِ فَكَدْعَلِمْنَا صَحْقِينَ مِم جَانِحَ مِن مَا اس جِيرَكُو تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمُ جُومُ كُرتَى بِيزِمِن النامِن سے وَعِنْدَنَا اور ہارے یاس چٹے خفیظ کتاب ہے تفاظت کرنے والی بڑ گذبوا بالْحَقّ بلكہ جمثلا يا انھول نے حق كو كَمَّا عِمْدُ جب آگيا حق ان كے ياس فَهُمْ فِي أَمْرِ مَّرِيعٍ لِي ياوك الجهي مولَى بات مِن مِثلًا بين أَفَلَمُ يَنْظُرُونَ كَيَا بِسَنْبِينِ ويكما أنفول في إلى السَّمَاءِ آسان كي طرف فَوْقَهُمْ جُوانَ كَاوِرِ مِ كَيْفَ بَنَيْنُهَا كَيْكِ بنايا مِاسَ كُو وَزَيْنُهَا اورہم نے اس کومزین کیا ہے و متالکا مِن فروج اور ہیں ہے اس میں کوئی ورارُ وَالْأَرْضَ مَدَدُنْهَا اورز مِن كُو يُصِيلا يا بم في وَالْقَيْنَافِيهَا اور والعبم في الله والمي مضوط بهار وَأَنْبَتْنَافِيْهَا اوربهم في الكائين اس من أي كالرَف بَهِيْج مِنْ كارُوتازه جيزين تَبْصِرَةً بصیرت کے لیے وَذِ کے ری اور تھیجت کے لیے لیکن عبد مینیب ہر بندے کے لیے جورجوع کرنے والا ہے وَذَوْنَا اورنازل کیا ہم نے مِنَ السَّمَاء آسان كاطرف سے ماء يانى مُبارَكًا بركت والا فَانْبَتْنَابِهِ يسجم نا الكاع اس كواريع سے جنت باغات وَحَبّ الْحَصِيدِ اوردانے کی ہوئی کھتی کے وَالنَّخُلَ اور کھوری پیداکیں بیطتٍ کمی لمِی لَهَاطَلِعُ ان کے لیے خوشے ہیں لَفِیدُ تہہ بہتہ دِرْقَالِلْعِبَادِ رَقَ بَدُوں کے لیے خوشے ہیں لَفِیدُ تہہ بہتہ دِرْقَالِلْعِبَادِ رَقَ بَدُوں کے لیے وَاَخْیَدُنَابِ اور ہم نے زندہ کیااس پانی کے ذریعے بَلْدَة مَنْ مَنْ اللّٰ مردہ شہر گذلك الْخُرُوجُ الى طرح بِ ثَكَانا۔

تعارف سورت :

اس سورة كانام سوره ق ہاور ق كالفظ پہلى ہى آيت ميں موجود ہے۔ يہورت كم كمرمه ميں نازل ہو پكي تھيں اس كا كم كمرمه ميں نازل ہو پكي تھيں اس كا پہلے ہيئتيں (٣٣) سورتيں نازل ہو پكي تھيں اس كا چوتيہو ال نمبر ہے اس كے اعتبار ہے۔ اور ترتیب كے لحاظ ہے اس كانمبر پچاس ہے۔ اس كے تين ركوع اور پينتاليس آيتيں ہيں۔

قی حروف مقطعات پس سے ہاور حروف مقطعات کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس بھا اللہ فرماتے ہیں ہے۔ فی است اللہ تعالی '' بیاللہ تعالی کا نام ہے۔ اور مطلب بیہ کہ اللہ تعالی کا نام ہے۔ اور مطلب بیہ کہ اللہ تعالی کا نام قدر بھی تعالیٰ کے نام کا مخفف ہے۔ تو بھر بی قدر برکا بھی مخفف ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام قدر بھی ہے۔ کل شی ء قدر برد اور قادر کا مخفف بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام قادر بھی ہے۔ اور قادر کا مخفف بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام قادر بھی ہے۔ اور قادر کا مخفف بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام قادر بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہیں۔ اور قام کا اللہ تعالیٰ کا منام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔

وَالْقَرْ اَنِ الْمُنَجِيْدِ واوحرف تم ہے۔ معنی ہوگاتتم ہے قرآن کی جو بزرگ ہو عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام کتابیں اور صحیفے حق بیں مگر جور تبداور مقام قرآن کو حاصل ہے وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ جیسے تمام پینجبر برحق بیں مگر حضرت محمد رسول اللہ یَکھی جیسی شخصیت اور کو کی نہیں ہے۔ بیمر تبداور مقام کسی اور کو حاصل نہیں رسول اللہ یَکھی جیسی شخصیت اور کو کی نہیں ہے۔ بیمر تبداور مقام کسی اور کو حاصل نہیں

ہے۔ تو فرمایا قسم ہے بزرگ قرآن کی ، کافرایمان ندلائے بن عَجِبُوّا بلکہ انھوں نے تعجب كيا أن جَاءَهُمُ مُنْذِرُ مِنْهُمُ الربات بركما يان كياس ورائي والاان میں سے۔آپ منطق انسان ہیں،ہاتمی بھی ہیں قریشی بھی ہیں۔ان کوتعجب ہوا کہ ہم میں ہے نبی کیے بن گیا۔ان کا خیال تھا کہ کوئی فرشتہ نبی بن کرآتا پیانسان کیے پیغیر بن گیا۔ سورةُ القمرآيت نمبر ٣٣ ياره ٢٤ من أبَشَدًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَبِعُهُ "كيابم ايخ من ے ایک انسان کا اتباع کریں گے۔''پھران کا پیجی خیال تھا کہا گرقر آن کسی انسان ہی ير اتارنا تفاتو پيركسى برے آدمى پراتاراجا تااس يتيم پر كيون اتارا كيا؟ وَقَالُوْ ا "اوركها النالوكول في نَوْلَا نُولِلَ مُؤلِلَ الْقُرْانُ عَلَى دَجُلِ مِنَ الْقَرْيَعَيْنِ عَظَيْم [الزخرف: ٣١] " كيول نبيل اتاراكيا به قرآن كسى برائ وي ير وو بستيول ميل ہے۔''ایک بستی سے مراد مکہ مرمہ ہے اور دوسری بستی طاکف کی ۔ جدہ کا اس وقت وجود نهیں تھا۔ مکہ محرمہ میں اتر تا تو ولید بن مغیرہ براتر تا کہ یہ بروامال داراورسر دارتھا تیرہ (۱۳) اس کے بیٹے تھے بڑے نوکر جا کرتھے اور تمام لوگ اس کوسلام کرتے تھے۔ اور طائف میں اتر تا تو عروہ بن مسعود تقفی براتر تا کہ ہے بھی بڑا چودھری اور مال دار آ دمی تھا۔ نبوت کے کیے رب کو پنتیم ہی ملاتھا جس کے پاس نہ کوئی کوشی ، نہ باغ ، نہ نوکر جاکر ، یہ کیسے نبی بن

توفر مایا بلکدانھوں نے تعجب کیااس بات پر کہ آیاان کے پاس ڈرانے والا ان میں سے فقال الکفیر وُن بیس کہا کافروں نے ملہ ذاشی جے جینے مید چیز ہے بوی عجیب سے فقال الکفیر وُن بیس کہا کافروں نے ملہ ذاشی جے جینے میں ہیں گیا؟ عجیب سے بی بوتا ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ بیغریب اور میتم کیے نبی بن گیا؟ پھر جو با تیں کرتا ہے وہ بھی بوی عجیب ہیں۔ کہتا ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو پھر جو با تیں کرتا ہے دہ بھی بوی عجیب ہیں۔ کہتا ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو

کے ، صاب کتاب ہوگا ﷺ اِذَامِی تَنَاوَ کُنَا تُرَابًا کیا جس وقت ہم مرجا نمیں کے اور ہو جا نمیں گے اور ہو جا نمیں گے ہوئی گے اور ہو جا نمیں گے ہوئی گا ہے ہوئی گا ہے ہوئی گا ہو ہو ہا کمیں گی ہم ہم قبروں سے نکالے جا نمیں گے ۔ یہ نکالناکس کی سمجھ میں نہیں آتا ہمیں دویارہ کون اٹھائے گا؟

فرمایا فَکْمَیْکُونَامِیَانَنْفُصُ الْاَرْضِ مِنْهُمْدِ تَحْمِیْقَ ہِم جانتے ہیں اس چیز کو جوکم کرتی ہے زمین ان میں ہے۔ہم جانتے ہیں کہ تمہارے کتنے اجزاء زمین کے ساتھ رل مل سے ہیں تہارے اجزاء کون کون سے ہیں اور زمین کے اجزاء کون کون سے ہیں اور زمین کے اجزاء کون کون سے ہیں سب ہمارے علم میں ہے۔

اور دوسری تفییر بی کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین نے ان میں سے کتنے کم

کے ہیں بینی کتنے مرکے زمین میں دنن ہوئے ہیں۔ کیونکہ عرب بھی مردوں کو دن کرتے ہیں۔ کیونکہ عرب بھی مردوں کو دن کرتے ہیں، عظم میں ہے کہ کتنے مرکے زمین میں دفن کیے گئے ہیں، زمین نے کتنے مرکے زمین میں دفن کیے گئے ہیں، زمین نے کتنے مرکے تنظیم کیے ہیں۔

عرب کے دوقبیلوں عبد مناف اور بنو ہم میں جھٹڑ اہوا۔ ایک کہناتھا کہ ہماری تعداد

زیادہ ہے اور دومرا کہتاتھا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے۔ اس پر ان کے درمیان کانی جھٹڑ ا

ہوا۔ جھدارلوگوں نے کہا جھٹڑ انہ کر دمردم شاری کرلو، اپنی برادری کے آدی گن لو۔ جب
مردم شاری ہوئی تو بنو ہم کے لوگ تھوڑ نے نظے اور عبد مناف زیادہ نظے ۔ اس پر انھوں نے
لڈیاں ماریں اور بھٹٹر نے ڈالنے شروع کیے کہ ہم زیادہ ہیں۔ بنو ہم خاصبے پر بیثان

ہوئے کہ ہمارے ووٹ کم نظے مراچھا زمانہ تھالوگ جعلی ووٹ نہیں ڈالتے تھے۔ آج کے
لوگوں سے کافر اجھے تھے آج لوگ ہزاروں ، لاکھوں جعلی ووٹ ڈالتے ہیں۔ وزیر اعظم
سے لے کرینچ تک جعلی ووٹ بنوائے ہیں کہ آئندہ الیکٹن ہوتو ہمیں شکست نہ ہو۔ اس

تو ہوسہم خاصے پریشان ہوئے کہ ہمارے دوٹ کم نکلے ہیں۔ کہنے لگے قبریں بھی شار کرد کہ مردے کن کے قبریں بھی شار کرد کہ مردے کن کے زیادہ ہیں؟ جب قبروں کوشار کیا تھیا تو ہوسہم کی زیادہ لکلیں۔اب ان کی تعداد ہو ھ گئی۔اب انھوں نے بھنگڑاڈ الناشروع کردیا۔

د ہےگا۔

### بني اسرائيل كاليك واقعه:

بنی اسرائیل میں ایک آ ومی تھا نباش ( کفن چور ) بعد میں اس نے کارو ہار کرلیا اور بروا مال دار ہو گیاا تنا کہ مال اس ہے سنجالانہیں جاتا تھا۔موت قریب آئی تو بیٹوں کو بلاکر كهاكد مجمع بتلاؤك بين تمهاراكيها والدجون؟ بيؤن في كها آب جارح فق مين بهت ا چھے ہیں ہمیں آپ کی طرف ہے کسی تشم کی کوئی تکلیف نہیں پینچی ۔ کہنے نگا اجھافتم اٹھاؤ کہ میں جو کام تمہارے ذھے لگاؤں گا اس کو بورا کرو تھے ۔ فتم لینے کے بعد کہا کہ جب میں مرجاؤں مجھے جلا کررا کھ کر دینا۔ پھرمیری را کھ پچھٹو سمندر میں بھینک دینا اور پچھ ہوا میں اڑا دینا۔ بھائی آیک دوسرے کودیکھنے لگ مجھے کہ باپ نے ہم سے تشمیں لے کریابند كرديا۔ برادري كيا كيے كى الوگ كيا كہيں مے ؟ كيونكديبودى مردوں كوجلات نہيں تھے وفناتے تنھے۔ تو کینے لگے باپ نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے۔ بہرحال انھوں نے باب کی وصیت برعمل کیا جلا کررا کہ بچھ سمندر میں بھیر دی اور بچھ ہوا میں اڑا دی۔اللہ تعالی نے زمین کو علم دیا کہ اس کے تمام ذرات کو جمع کردے ۔ سواس نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ جمع کر دیئے سکتے تو وہ آ دمی تھا جو کھڑا کر دیا عمیا۔ بخاری دمسلم کی روایت ہے۔ جب وہ بندہ بنا کر کھڑا کر دیا عمیا تورب تعالیٰ نے اس سے بوجھا کہتونے بیر کت کیوں ک ے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہے کوئی شے خفی نہیں مکراس کا ایک طریقہ کارہے۔اس نے کہااے يرورد كار! شيرے در سے \_ كيونكه ميں نے انسانوں والا كام تو كوئى كيانېيس تھا۔ الله تعالى نے فرمایا جامیں نے مجھے بخش دیا ہے۔ تواس نے راکھ اور خاک کو بندہ بنادیا اس کے لیے كيامشكل ہے؟ اس ليے لحدول كے اس اعتراض كى كوئى حيثيت نہيں ہے كہ رشن كوسكيد

کھتری ، بدھو (بدھ مت والے) جلا دیتے ہیں ان کا کیا ہے گا۔ رب تعالیٰ سب کو قیامت والے اس تعالیٰ سب کو قیامت والے دن کھڑا کرےگا۔ اور قبر کاعذاب بھی حق ہے وہ بھی ان کو ہوگا۔ رب تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔

 توفر مایا تحقیق ہم جانتے ہیں اس چیز کوجوز مین کم کرتی ہے ان میں سے وَعِندَ مَا ھے ٹامے حفیظ اور ہارے یاس کتاب ہے حفاظت کرنے والی لوح محفوظ میں سب سیجے درج ہے۔اور یا درکھنا! لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے علم کا کروڑ در کروڑ وال حصہ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ لوح محفوظ میں تو درج ہے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر دنیا کے فنا ہونے تک کے حالات۔ جب کہرب تعالی کاعلم تواس سے پہلے کا بھی ہے اور بعد کا بھی ہے۔ تولوح محفوظ تورب تعالیٰ کے علم کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ فر مایا ہا جگڈیوا بالْحَقِ لَمُنَاجَاءَمُمُ المُحْتِلا يانعول في توجب من ان كے ياس آ كيا۔ توحيد من ہے، نبوت جن ہے، قرآن حق ہے، قیامت حق ہے۔ ان سب چیزوں کو انھوں نے جھٹلایا فَهُمَهِ فِنَ أَمْرِهُ رِنِيجٍ لِيل وه لوك ايك الجمعي موئى بات مين مبتلا بين \_وه ايسے معالم لے میں ہیں جومضطرب ہے۔قرآن کریم کے متعلق بھی کہتے ہیں کہانت ہے، فال ٹکالنے والوں کے شوشے ہیں ، مجھی کہتے ہیں جادو ہے ، مجھی کہتے ہیں افتر اء ہے۔ پیغبر کے بارے میں بھی کہتے ہیں جادوگر ہے، بھی کہتے ہیں کا بن فال نکالنے والا ہے ، بھی کہتے ہیں اس پر جادو کیا ہوا ہے، مجھی کہتے ہیں مجنون ہے، بھی کہتے ہیں مفتری ہے قرآن اس نے خود بنایا ہے۔ مختلف تشم کی ہا تیں کرتے ہیں کمی ایک بات پر ہائم رہنے کے لیے تیار خبیں ہیں۔

أُكِ الله تعالى فرمات بي قبر، حشر كم عكره ذراغور كروا أَفَلَغَ يَنْظُرُ وَالِلَى

السُمَآء فَوْقَهُمْ كَيَا لِيَنْ بِينِ وَيَعَالَعُول فِي آسان كَاهُرِف جُوان كَاوِير ہے۔ ان كے سرول پر جو آسان ہے وہ ان كونظر نيس آتا كئے بنايا ہے ہم في اس كوركتنا بلند ہے نداس كے نيچ كوئى كھنبا ، ندستون ۔ الله تعالى كى قدرت د كھنے كے ليے آسان كود يھوجو تہار ہے سرول پر ہے قَدَيَّنَهَا اور ہم في اس كومزين كياستاروں كے ساتھ بزينية الْكُواكِ [سورة المك ؛ پارہ : ۲۹]

رات کے وقت فضاصاف ہوتو آسان کا بجیب نقشہ ہوتا ہے اس تو ہوتا ہوتا ہے اس تو ہوتا ہے اس تو ہوتا ہے اس تو ہوتا ہے اس تا ہوتا ہوتا ہوئی دراڑ ، کوئی سورائ ۔ قاعدے کے مطابق دروازے ہیں ۔ صدیت پاک میں آتا ہے کہ جب موس آدمی مرتا ہے تو آسان کے دودروازے ہیں ۔ صدیت پاک میں آتا ہے کہ جب موس آدمی مرتا ہے تو آسان کے دودرواز ہاں کے لیے دوتے ہیں ۔ ایک وہ دروازہ جس سے رب تعالی کی رحمت اور رزق اس کے لیے اترتا تھا۔ اور دوسرا وہ دروازہ جس سے اس کے نیک اعمال اوپر چڑھتے تھے۔ اور کا فرمرتا ہے تو فی میں آئے گواگد ٹھ پڑھتے تھے۔ اور کا فرمرتا ہے تو فی میں آئے گئے ہے ہم السماء والد ڈھ سے اس کے دروازے ہیں جن ہوں ۔ "ندآ سان کے درواز ہورو تے ہیں اندر میں روتی ہے۔ جس جگہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا تھا مذاخ ہیں ہو ہوگئی ہوں۔ مذاخ ہورو تھا تھا، عبادت کرتا تھا وہ دوتی ہے کہ ہیں محروم ہوگئی ہوں۔

تو قاعدے کے مطابق دروازے ہیں دراڑیں اورسوراخ نہیں ہیں۔اورلا یکھا نہیں والاڑھ کھو کہ والاڑھ کھا اورزشن کو پھیلا یا ہم نے۔کتنی وسیج ہے دنیا میں پھر کرد یکھو والدُّرْ فَسَمَدَ ذَنْ اَ اورزشن کو پھیلا یا ہم نے۔کتنی وسیج ہے دنیا میں پھر کرد یکھو والفَّن نَافِیْ اَوْ اَسِی داسة کی جمع ہے مضبوط پہاڑکو کہتے ہیں۔اورڈالے ہم نے اس زمین میں مضبوط پہاڑ وائیٹ تنافی این کی فی آنیو ہے اور اور کا کمیں ہم نے اس میں ہرطرح کی تروتازہ چیزیں۔گندم بھی، چاول، باجرہ ،سبزیاں، اگا کمیں ہم نے اس میں ہرطرح کی تروتازہ چیزیں۔گندم بھی، چاول، باجرہ ،سبزیاں،

چھل فردٹ ، پھول ، در خت ، بودے ، عجیب عجیب شکلیں اور نمونے اللہ تعالیٰ نے بنا کے تَنْصِرَةُ المعيرت كے ليے تهارے ولول مِن قدرت كى نشانيوں كى بھيرت پيدا كردى ے وَذِکری اور تھیحت کے لیے دِکُلْ عَبْدِمَّنِیْبِ ہربندے کے لیے جو رجوع كرف والاب وَنَزَّ لْنَامِنَ السَّمَاءَ مَاءً اورنازل كياجم في آسان كي طرف \_ يانى مُنبرَكِ بركت والا براصاف تقرا فَانْبَتْنَا بِهِ جَنْتِ بِس اكاتِ بم نَ اس کے ذریعے سے باغات طرح طرح سے۔انگوروں کے بھجوروں کے، آموں ہے، انارول کے اور بے شار چیزوں کے قَحَبُ الْحَصِیدِ اوروانے کی ہو کی کھیتی کے۔ ج بونے کے بعد کھیتی اگتی ہے چروانے لکتے ہیں چر بکتی ہے چرکھیتی کا منے ہو، دانے الك كرتے موربيدان كس ف لكائے بين؟ وَالنَّمْلَ لِسِطْتِ اور مجوري لمي لمي جن کی بے شارفتمیں ہیں۔سب سے زیادہ تھجوریں خیبر کے علاقے میں ہوتی ہیں۔ دس ہزار کے قریب ان کی قتمیں ہیں ۔ بعض تھجوریں ایسی ہیں کہ ان کے دانے گول ہوتے میں اوربعض کے لیے ہوتے ہیں۔ بعض کی تصلی ہوتی ہے اوربعض کی تصلی نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ آپ تنگی نے سوادہ بن غزتیہ رہاتھ کوز کو ۃ وصول کرنے کے لیے خیبر بعیجا۔ انھوں نے آب ملائل کوجنیب نای مجور پیش کی جوبری لمبی اور موٹی ہوتی ہے اور متحقل برائے نام-آپ مَنْ اِلْكُلُّ نِے فرمایا آگ کَ قَسَدُ خَیْبَرَ حَدْثَ اُ'' کیا خیبری ساری مجوزیں ایسی ہوتی ہیں۔' انھوں نے کہانہیں حضرت ساری ایسی نہیں ہوتیں۔ توفر مایا ہم نے کمی کمی اگائیں کھا طَلَعٌ لَیْسید ان ساتھ فوٹے ہیں، کچھے میں تہہ بہتہہ۔ دانے پر دانہ چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ایک دفعہ میں عبدالخیل کے علاقے میں گیا نفتی محمود صاحب میشد کامہمان تھا۔اس علاقے میں تھجوروں کے کافی ورخت تھے۔ میں

نے پوچھا کہ کتنی کتنی تھجوریں کتی ہیں؟ توایک آدمی نے بتایا کہ ایک ایک خوشے کے ساتھ دس دس کلواور پندرہ پندرہ کلو تک بھی ہوتی ہیں۔ بیتو ڈیرہ اساعیل خان کی بات ہے اور مدینہ، خیبر، بھرہ اورکونے کی تھجوروں کی کیابات ہے؟

تو فرمایاان کے خوشے تہد بہ ہیں وڑ قالِلُوبَادِ سینوراک ہے بندوں کے
لیے وَاَخْیَنِنَابِ ہِلَدَہُ مَیْنَا اور زندہ کیا ہم نے اس پائی کے ذرسیعے مردہ شہر فرمایا
جس طرح ہم نے آسان بنائے ، زمین بچھائی ، مضبوط پہا ڈر کھے ، مختلف چزیں اگا کیں ،
بارش نازل کی ، لمی کمجوریں پیدا کی جی سے لٰلِلمَافْ خُرُفْجُ ای طرح ہے تکانا۔
وقت آنے پر ایک دن تم نے بھی ای طرح زمین سے اگنا ہے جس رب نے بیسارے
کام کیے جیں جن کاتم افکار نمیں کر سکتے وہی رب سمیں قبروں سے نکا لے گا۔ جس طرح بیساری میں جن کا می جی ای طرح تم نے قبروں سے نکلنا ہے ۔ یقین جانو! اس میں کوئی ساری چزیں آگی جیں ای طرح تم نے قبروں سے نکلنا ہے ۔ یقین جانو! اس میں کوئی شکنیں ہے۔

THE OFFICE OF THE

### كَذَّبَتْ قَبْلُهُمْ

فَوْمُنُوْمِ وَاصْعَبُ الرّسِ وَمُوْدُهُ وَعَادُوْ وَعَوْنُ وَ الْحَوَانُ وَ الْحَوَانُ وَ الْحَوَانُ وَ الْحَوْلُ الْوَلِيْ الْمُكُنَّ الرّسُلُ فَكُنَّ الْمُكُنِّ الْمُكُنِ الْمُكُنِّ الْمُكُنِّ الْمُكُنِّ الْمُكُنِّ الْمُكُنِّ الْمُكُنِ الْمُكُنِّ الْمُكُنِ الْمُكُنِّ الْمُكُنِ الْمُكُنِّ الْمُكُنِ الْمُكُنِّ الْمُكُنِّ الْمُكُنِّ الْمُكُنِّ الْمُكُنِّ الْمُكُنِي الْمُكُنِّ الْمُكُنِّ الْمُكُنِّ الْمُكُنِّ الْمُكُنِّ الْمُكُنِي الْمُكُنِي الْمُكُنِي الْمُكُنِّ الْمُكُنِي الْمُكْلِلِ الْم

میں پڑے ہوئے ہیں قِنْ خَلْقِ جَدِیْدِ نُی مُخْلُون کے بارے میں وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ اور البت تَحْقَيْلَ مِم فَي بيدا كيا انسان كو وَنَعْلَعُ اورجم جانتے ہیں منا جو مُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وسوسه كرتا ہے اس كے ساتھ اس كا نفس وَنَحْنُ أَقُرَبُ إِنَيْهِ أُورِهِم زياده قريب بين اس كى طرف مِن حَبْلِ الْوَرِيْدِ شُدرُك م الْدَيْتَلَقِّى الْمُتَلَقِّلِين جَس وقت لِيت بِين وولين والے عَن الْیَمِن وائیں طرف سے وَعَنِ الشِّمَالِ اور بائیں طرف ے قعید بیفا ہوتا ہے مایلفظ مِن قَوْلِ نہیں بولتا وہ کوئی بات اِلَّالَدَنِهِ مَرَاس كَ إِس رَقِيْتِ كَرَان موتا م عَيْنَدُ تار وَجَاءَتُ اورآئي سَكْرَةُ الْمَوْتِ موت كَعْشَى بِالْحَقِّ حَلْ كَسَاتِهِ ذلك به ممّا وه چيز م مُنتَمِنْهُ تَجِيدُ جس بي توبعا كما تعا و نُفِخَ فِي الصَّوْرِ اور يَمُوكَلُ جَائِكً بُكُلُ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ بِيرْ مَكَى كَا دن ہے وَ کِمَاءَتْ کُلُنفیں اور آئے گاہر نس مَعَهَا اس کے ساتھ سَآيِقَ الكِ چلانے والا موكا وَشَهِيْدُ اوراكِ كواه موكا۔

ربطآيات :

پہلے اس بات کا ذکرتھا کہ کافروں نے آپ مَنْ آپ مَنْ کَی نبوت کا انکار کیا ، قیامت کا انکار کیا ، قیامت کا انکار کیا تو آپ مَنْ آبِ مِنْ آبِ مَنْ آبِ مِنْ آبِ مَنْ آبِ مُنْ آبِ مَنْ آبِ مَنْ آبِ مَنْ آبِ مُنْ آبُونُ مُنْ أَبُ أَبُوا مُنْ أَبُوا مُنُ أَبُوا مُنْ أَبُوا مُنْ أَبُوا مُنْ أَبُوا مُنْ أَبُوا مُنُوا م

فَرُما یا کَنَّبَ فَالَهُ مُفَوْمُ نُوْجِ جَمَلا یاان سے پہلے نوح مالیدے کا قوم نے اللہ تعالی کی جَمِلا یا ان سے پہلے نوح مالیدے کی محر اللہ تعالی کی جَمِلا یا کہ پیغیر نوح مالیدے کو حضرت نوح مالیدے ساڑھے نوسوسال تبلیغ کی محر ایمان لائے والوں کی تعداد سوبھی نہیں تھی۔ قاضعت الرئیں اور کنویں والوں نے جھٹا یا۔

#### اصحاب الرس كاواقعه:

علامه بغوى مينية اين تفسير" معالم المتزيل" من لكهة بين اور ديكرمفسرين كرام بيئين نے بھى لكھا ہے كەحفرموت عرب ميں ايك علاقے كانام ہے۔ آج بھى وہ علاقہ پوراصوبہ ہے۔ اس صوبے میں حاصور آء نامی ایک براشبر تھا۔ اس شہر والدں کی طرف الله تعالى نے حضرت حظلہ بن صفوان مانے کونی بنا کر بھیجا۔ الله تعالی کے پیغیرنے کافی عرصہ تک تبلیغ کی ۔ ایک کا لے رنگ کے حبثی غلام کے سواایک آ دی بھی مسلمان نہ ہوا، نہ بیوی ،اولاد، نہ بھائی ، نہ کوئی عزیز رشتہ دار \_ تمام شہر والوں نے مشور ہ کیا کہ بیہ ہر وقت بميس ستا تار بتائب ينايُّها النَّاسُ قُولُوا لَا إِنَّهَ إِلَّا اللَّهُ " إ اللَّهُ " ا اللَّهُ اللَّه تعالى کے سواکوئی الزنہیں ہے۔' ون رات ای کی رٹ ہے لہٰذااس سے جان چیٹراؤ۔شہر ہے ایک دومیل کی مسافت پرایک بروا گہراکنواں تھا بھٹل میں۔فالموں نے اللہ تعالیٰ کے پینمبرکواس کتویں میں ڈال کراویر بھاری بھرکم چٹان رکھدی کہوہ جبٹی رسّا اٹکا کر نکال نہ سكے۔ وہ جبشی غلام بے جارہ رات كى تاريكى ميں جاكرسلام كرتا اورسوراخ سے روثی نيے لنكا دينا تعاليكن يقركو مثانبيس سكما تعار ايك دن كيني الكي حصرت إحكم موتو مي بهي كسي كنوس من جِعلا تك لكا دول؟ الله تعالى كے يغيبر نے فرمايا كه من نے خود چعلا كك نبيس لگائی مجھے تو فالمول نے والا ہے تم الیان کرنا خود کشی حرام ہے۔ کئ دنوں کے بعد مرد عورتیں بھنگڑا ڈالے ہوئے کے کردیمیں مرچا ہوگا۔ جنان اٹھائی آواز دی کیف بنت یک حدیث بھنگڑا ڈالے ہوئے کے کردیمیں مرچا ہوگا۔ جنان اٹھائی آواز دی بنت یک حدیث من الله مالکتم من الله عند الله عالموں نے کہا بڑا سخت جان ہے ابھی تک مرانبیں اور ندائی رائے چھوڑی ہے۔ پھر ان ظالموں نے ریت ، مٹی اور پھروں سے کواں بند کردیا۔ کویں کو ہموار کرنے کے بعد بھنگڑا ڈالنا شروع کیا تو اللہ تعالی کی طرف سے آگر کی شکل میں عذاب آیا اس نے سب کوجلا کرجسم کردیا۔ یہ ق اضافت الدینی کی اللہ تعالی کی طرف کا لفظ ایک تو یہاں آیا ہے اور ایک انیسویں یارہ میں سورة فرقان میں آیا ہے۔

تو فرمایا کویں والوں نے بھی جھٹایا تھا وَدَّمَوْدُ اور خودوَّ مِ نے جھٹالیا صالح ملینے کو وَخِرْعُونُ اور فرجون نے مسلایا موی مدینے کو وَخِرْعُونُ اور فرجون نے جھٹالیا موی مدینے اور مارون مدینے کو وَلِمْوَانَ لَوْطِ اور لوط مدینے کے بھائیوں نے جھٹالیا لوط مدینے کو بھائی انسان ہونے کی وجہ سے کہا ورنہ تھے وہ کافر وَاَصُّحٰ الْاَیٰکِ قِ اور جھٹالیا لوط مدینے کو بھائی انسان ہونے کی وجہ سے کہا ورنہ تھے وہ کافر وَاَصُّحٰ الْاَیٰکِ وَ اور جنگل والوں نے بھی جھٹالیا حضرت شعیب مدینے کو مدین قوم تھی اور مدین شہر کے جاروں اطراف میلوں میں پھیلا ہوا جنگل تھا۔ ان کی قوم کی وجہ سے ہوا۔ مدین شہر کے جاروں اطراف میلوں میں پھیلا ہوا جنگل تھا۔ ان کی طرف اللہ تھائی نے حضرت شعیب مدینے کو پیغیر بنا کر بھیجا۔ شعیب مدینے میں اس قوم کے طرف اللہ تھائی نے حضرت شعیب مدینے کرتے رہے ۔ تھوڑے سے آدمیوں کے سواسب نے ان کو جمٹالیا یہ صفرت شعیب مدینے کے خلاف بڑی مجیب ہوگئیں کرتے سے جو بیان ان کو جمٹالیا۔ حضرت شعیب مدینے کے خلاف بڑی مجیب ہوگئیں کرتے سے جو بیان کرنے کے قابل نویں جی حضرت شعیب مدینے کا بیٹا کوئی نہیں تھاصرف دو بیٹیاں تھیں کرنے کے قابل تھیں جو بے جاری بھیؤ کر کیاں جو ان تھیں اور انھی پرگز راوقات ہوتا تھا۔

الله تعالی نے اتمام جمت کے بعدان کو تباہ کرنے کا ارادہ فر مایا۔ چنانچے بخت کرمی

اورجس تھا کہ ایک مکڑا بادل کا ان کونظر آیا۔ چند آدمی اس کے بنیجے مجھے ان کوسکھے کا سانس ملا۔ انھوں نے دوسروں کو آوازیں وے کر بلایا کہ یہاں سانس آسانی سے آتا ہے۔ بنانچہ جب وہ سازے لوگ بادل سے ان پڑآگ جنانچہ جب وہ سازے لوگ بادل نے بنیج جمع ہو کئے تو اللہ تعالیٰ نے بادل سے ان پڑآگ برسائی کہ سب ختم ہو گئے۔

قوم تبع:

وَقَوْ مُرَبِّجَ اورتَ فِي كَ قُوم فِي حَمِيلًا يا - بَجِيبوس يار بي مِن مَ من حِكم موكه تبع حِسمْیَسر تبیلے کا بڑا نیک آ دمی تھا۔اس کا نام اسدین مُلیک اور کنیت ابوکر ب اور ابوکریب مجى لكهدية بين، رحمه الله تعالى - اس في بهلى كتابون مين أتخضرت مَلْ الله كالات، حکیہ اور کارنا ہے پڑھے تھے۔ بیایمن کا باوشاہ تھا بعض اوگوں نے اس کو پیڑ بیعنی مدینہ طیب پر تمله کرنے کامشورہ بھی ویا تکراس نے بیر کہہ کرا نکار کر دیا کہ بیروہ علاقہ ہے جہاں میرے محبوب نے بجرت کر کے آنا ہے۔اس نے اسخضرت مالی کے نام خط بھی لکھا تھا جومس نے آپ کو پڑھ کرسنایا تھا۔ خط میں آپ مٹائی کے القاب لکھنے کے بعد لکھا کہ حضرت! كاش! من آب كے ياس موتاتو آپ كى خدمت كرتا اور مير كے ليے بيسعادت ہے کہ آپ منطق مجھے اپنی امت میں شامل کرلیں۔ میں آپ منطق کا امتی ہوں آپ عَلَيْكُ يرايمان لايا مول آب عَلَيْكُ كي آمدے يبلے اور قيامت والے دن ميرے حق ميں سفارش کرنا۔ براعقیدت مندانہ خط اس نے لکھا۔ یہ خط حصرت ابوابوب انصاری بھاد کے خاندان میں چلا آر ہاتھا اور حضرت ابوابوب انصاری بڑھر کے ایمان لانے کا سبب بھی یہی خط بنا ۔

تاریخ والے لکھتے ہیں کہ وہ خطا تنامشہور ہوا کہ جو نیک دل بہودی تھے انھوں نے

مدین طیبہآ کرڈیرےڈال دیئے کہ وہ پینیبرآئے گاہم اس پرائیان لا کیں گے۔ بیہ جو یہود شھے بنونفیر، بنوقر بظہ اور بنوقینقاع۔ ان کے بڑے (آباد اجداد) ایجھے تھے۔ درمیان میں صدیاں گزرگئیں اور ان کی نسلیں گرنگئیں۔ تو یہودی مدینہ طیبہ میں اس خط کی وجہ ہے آئے تھے۔

' بَعَيَے آج كِل انھول نے اسرائيل میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں ۔ بیران كا اسرائیل میں اکٹھا ہونا بھی آیک مقصد کے لیے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان عیسیٰ مان میں میرود کے ساتھ لڑیں گے۔ آج سے تقریباً بچین سال مہلے کی بات ہے۔ہم مولا ناعبد القدير صاحب مينية كے ياس مفكلوة شريف برا مصے تھے۔جس وقت مم نے بیصدیشیں بر هیس تُعَاتِلُونَ الْمَهُودَ ""تم يبود كے ساتھ لرو كے ـ"اور عيلى ماليا آئیں گے ان کی مہلی لڑائی بہود کے ساتھ ہوگی۔اس وقت بہود کی تعداد حصات ہزار ے زیادہ نہیں تھی۔ہم نے استاذمحتر م سے پوچھا حضرت! یہ چھسات ہزاریہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی میسی نہیں ۔عیسی مالنے کا ان کے ساتھ اڑنا بنا نہیں۔ پہلوان مقالیے کا ہونا جاہیے۔طافت ور پہلوان کے مقالبے میں کمزور پہلوان ہوتو طافت ور پہلوان اپنی تو ہین سمجھتا ہے۔ یہ چھ سات ہزار یہودی اور وہ بھی چھیے ہوئے۔ان کے ساتھ لڑنا کیا بوزیشن ہوگی؟استادمحترم نے فرمایا ومیاں! بیان کا تکیے کلام تھا۔میاں!جب چیونٹی مرنے برآتی ہے تو اس کو پرنگ جاتے ہیں۔ جب ان کی تباہی کا وفت قریب ہوگا اس وقت ان کے باس کافی قوت ہوگی۔مسلمانوں کوان کے ساتھ لڑنا پڑے گا اور عیسیٰ ملاہے کی بھی ان کے ساتھ لڑائی ہوگی۔

اُس وفت ہمیں سے بات سمجھ نہیں آتی تھی۔لیکن ز مانہ گز رتا گیا اور یہودی اسرائیل

میں اکٹے ہوتے گئے۔ اس وقت اتی لاکھ کے قریب یہودی ہیں۔ دنیا میں اسلحہ ساز بھتی فیلٹریاں ہیں ان میں یہود کا تیسرانمبر ہے اور انھوں نے اسلحہ کے انبارلگار کھے ہیں۔ اس کا تو رصدام حسین نے کیا تھا مگر وہ اپنی ہے وقونی کی وجہ سے مارا گیا۔ اس کی بے وقونی سے تھی کہ اس نے کو بہت پر جملہ کر ویا اور سارے عرب کو اپنا مخالف کرلیا۔ حالا تکہ سارے عرب لوگ اس کے ساتھ تھے۔ طارق عزیز عیسائی اس کا وزیر تھا اس کے ذریعے امریکہ نے اس کا ذہن بنایا کہ کویت تو تہا را ہے۔ پہلے بیعراق کا حصد تھا اس پر جملہ کر کے والیس نے اس کا ذہن بنایا کہ کویت تو تہا را ہے۔ پہلے بیعراق کا حصد تھا اس پر جملہ کر کے والیس نوگ سال صدام کی ذہن سازی کرتے رہے آخر انسان تھا ان کے بہکا وے میں آگیا۔ پھر رہمی یانی کا قطرہ قطرہ گرتار ہے تو سوراخ کر دیتا ہے۔

امریکہ نے طارق عزیز کے ذریعے اس سے بینادانی کروائی ادراس نے کویت پر حملہ کر دیا۔ پھر انتیس حکومت بھی جملہ کر دیا جن میں جماری مہریان حکومت بھی شامل تھی۔ اِس وقت دنیا کا سب سے بڑا غنڈ اامریکہ ہے۔ پچھلے دنوں امریکہ کورامنی کرنے کے لیے مالا کنڈ کے علماء اور عوام پر مظالم ڈھائے جوشریعت کا نفاذ چاہتے ہیں۔ امریکہ کوخوش کرنے کے لیے اور بڑی سازشیں ہور ہی ہیں اور بیسب بے ایمان کررہے ہیں۔

توفر مایا تبع کی قوم نے بھی جھٹا یا گئے گئے گئے الر سُل ان سب نے جھٹا یا رسولوں کو فَحَقَ وَعِیْدِ پس لازم ہوگئی، ٹابت ہوگئی میر کی دھم کی جو بیس نے عذاب کی دی تھی اے دوبارہ اٹھنے کے مشرواتم کہتے ہوتیا مت نہیں آئے گی افعینیا یا لفلی المخلق المؤل کی دی تھی ہے جس بہلی مخلوق پیدا کر کے کہ دوبارہ ہم نہیں بنا سکتے بیل ہوئی التباس میں ہیں، اشتباہ میں پڑے ہوئے ہیں، فی نہیں بنا میں جی استباہ میں پڑے ہوئے ہیں، فی نہیں بنا میں جی استباہ میں پڑے ہوئے ہیں،

اضطراب میں ہیں ی مخلوق کے متعلق بنی بیدائش کے متعلق کہ رب تعالی نے پہلے بھی پیدا کیا پھر بھی پیدا کرےگا۔حالانکہاس کے لیے بیمشکل نہیں ہے وَلَقَدْخَلَقُنَا الْإِنْسَانَ اورالبة تحقيق بم في بيدا كياانسان كو وَنَعْلَهُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ اور بم جانع بي جووسوے کرتا ہے اس کے ساتھ اس کانقس۔اس کے دل میں جووسوے پیدا ہوتے ہیں مم ان كوجائة بي وَنَحْرِ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ اورجم زياده قريب بي اس کی طرف شہرگ ہے۔ جودل کی طرف و ماغ سے بڑی رگ جاتی ہے جس کے کث جانے ہے عالم اسباب میں زندگی باقی نہیں رہتی اس کورگ جاں بھی کہتے ہیں۔فر مایا ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں انسان کے اِذْیَتَلَقَی الْمُتَلَقِّیٰنِ جس وقت کیتے ہیں دو لينه والے عن الْيَوْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدُ وَأَنْمِي طرف سے اور بائي طرف سے بینا ہوتا ہے۔ایک انسان کے دائیں کندھے پر اور ایک بائیں کندھے پر بیٹھا ہے ہمیں وہ نظر نہیں آتے اور نہان کا احساس ہوتا ہے۔ حالا تکہ معمولی می کوئی شے بھی کندھے پررکھو تواس كااحساس ہوتا ہے۔ مدكراماً كاتبين ہيں، حيار فرشتے ہيں۔ دودن كے اور دورات ے ۔ نجر اورعصر کی نماز کے وفت ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں ۔رات والے فرشتے جب فجر كى نماز كورى موتى باورامام الله اكبرا كهتاب، حطي جات جي اوردن والفرشة ان سے جارج لے لیتے ہیں اور جب عصر کی نماز کھڑی ہوتی ہے اور امام کہتا ہے اللہ اکبر! تو دن والے فرشتے جلے جاتے ہیں اور رات والے فرشتے ان سے حیارج لے کیتے ہیں۔ ایک مید کے ساتھ جینے لوگ وابستہ ہیں اورجس محلے میں وہ مسجد ہے اس محلے کے جینے لوگ ہیں سب کے فرشتوں کی ڈیوٹی کی تبدیلی کا تعلق اسی مسجد کے ساتھ ہے۔ دائیں طرف والا فرشته نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا بُرائیاں لکھتا ہے۔جس وفت بات

زبان سے تکلتی ہے وہ فرشتہ فورا لکھ لیتا ہے۔ یہاں لفظ کا ذکر ہے مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْنِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْتُ عَتِيْدُ تَبِيسِ بولتا وه كوئى بات كراس كے ياس كران ہوتا ہے تيار سوره انفطار من ب وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحْفِظِينَ "ادرب شكتم ارداويرالبته تفاظت كرف والمعقررين كرامًا كاتيبين وه باعزت لكضوال بي يعلمون ما تَفْعَلُونَ وه جانة بين جو يجهم كرت جو "توقول يبال عابت اورتعل كالكهنا وبال سے ابت ہے۔ جو بھی نیکی اور بدی کا قول و نعل ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں۔ البتہ الله تعالیٰ کافضل اورمهر بانی و کیمو که نیکی کا قول اور فعل تو فورا لکھ لیتے ہیں لیکن اگر کوئی بری بات مندے تکالتا ہے یا ترا کام کرتا ہے تو دائیں طرف والافرشتہ تھم دیتا ہے کہ ذرائفہر جا لَعَلَّهُ ' يَتُوبُ أَوْ يَسْتَغْفِرُ " ممكن إلى الله عالى ما نك له "الربند ال توبدكر في توبرائي نهيل فكحى جاتى توبه كھى جاتى ہے۔اى واسطے مديث پاك ميں آتا ہے كه آنخضرت مَكْنَاكُ جب مجلس سے المحت تصلى سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَّهُ إِلَّا ٱ نْتَ أَسْتَغْفِدُ وَآتُوبُ إِلَيْكَ يرصة تحتاكم بلس مرافع بين ال كلي كل برکت ہے وہ سب نیکیوں کی شکل میں لکھی جا تیں۔

توفر مایانہیں بولتا وہ کوئی بات گراس کے پاس گران ہوتا ہے تیار وَجَاءَتْ سَتُرَةُ الْمَنْ وَبِالْحَقِیْ اور آئی موت کی فٹی حق کے ساتھ ڈلک مَا کُنْتَ مِنْهُ تَجِیْلَا یہ وہ چیز ہے جس سے تم بھا گئے تھے۔اے بندے! موت سے تو کتنا بھا گے گائی نہیں سکتا۔ جب موت کی فٹی آئے گی کون بھا گے گا اور کیسے بھا گے گا۔ بیتو موت ہے انفرادی۔ یا و رکھو! وَنُمِنِحَ فِی الصَّوْرِ اور بھونگی جائے گی بگل۔ایک تخداولی ہے جس سے دنیان ہو جائے گی باور اس کے بعد تخد تانیہ ہوگا جب سارے اٹھ کھڑے ہوں گے ڈلک یَوْمُ وَالْک یَوْمُ وَالْکُ وَالْکُ وَالْکُ وَالْکُ وَالْکُ وَالْکُ وَالْک یَوْمُ وَالْکُ وَالْکُورُ وَالْکُورُ وَالْکُورُ وَالْکُورُ وَالْکُورُ وَالْکُورُ وَالْکُلُورُ وَالْکُ وَالْکُ وَالْکُورُ وَالْکُورُ وَالْکُورُ وَالْکُ وَالْکُورُ ولْکُورُ وَالْکُورُ وَالْکُورُ وَالْکُورُ وَالْکُورُ وَالْکُورُ وْلِلْکُورُ وَالْکُورُ وَالْکُو

الْوَعِيْدِ يرصمک کادن ہے، عذاب کی وصمکی کے پورا ہونے کادن ہے۔ قیامت کے آنے میں کوئی شک شبہیں ہے وَجَاءَتُ کُلُ نَفْیس اورا ہے گاہر نفس مَعَهَا آبِی قَصَیْدِ اس کے ساتھ ایک چلانے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا۔ ایک فرشته اس کوچلائے گا اور ایک گواہ ہوگا۔ اور یہی دوفر شتے آخرتک اس کے ساتھ رہیں گے۔ جنت یا دوزخ میں جا انے تک ۔ تو قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے اور جواس کے مشر ہیں رب فی ساتھ دور جواس کے مشر ہیں رب فی ان کو دنیا میں بھی تاہ کیا اور وہ آخرت میں بھی تاہ ہوں گے۔

de rate de la compa

### لقَكُ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا

فَكُشُفُنَا عَنْكَ غِطَآءُ لِهَ فَبُصُرُلِكَ الْيُؤْمِرِ حَيِنِيْلُ ﴿ وَقَالَ قَرِيْنُهُ هٰ كَالِمَالِكُ يَعِينِكُ ۗ ٱلْقِيَا فِي جَمَعَتُمَ كُلُّ كَتَارِعَنِيْكِ ۗ مَنَاعٍ لِلْخَبْرُمُعْتَدِيثُمُونِيبِ ﴿ إِلَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ الْكَالْحَرَفَ الْقُدُرِقِ الْعَنَابِ الشَّدِيْدِ ﴿ قَالَ قَرِينُهُ رَبُّنَا مَا أَطْعَيْتُ وَلَكِنْ كَانَ فَيْ صَلْلِ بَعِيْدٍ ٥ قَالَ لَا تَعَنْتُكُمُ وَالْدَى وَقَدْ قَدَّ مُكَ الدَّكُمُ عُ بِالْوَعِيْدِ ﴿ مَا يُبِكُلُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَا آنَا بِظَلَّامِ لِلْعِبِيْدِ فَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّهُ هَلِ امْتَكُنُتِ وَتَقُولُ هَلُ مِنْ مَّزِيْدٍ ﴿ وَأَزْلِفِتِ الْحِنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرِبَعِيْنِ ﴿ هٰذَامَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابِ حَفِيْظِةً مَنْ خَشِي الرَّحْلَ بِالْغَيْبِ وَجَاءً بِقَلْبٍ مُنِيْبٍ ﴿ بِادْخُلُوْهَالِسَلِمْ ذَلِكَ يَبُوْمُ الْغُلُوْدِ ﴿ لَهُ مُرَمَّا لِيَثَأَوْنَ فِيهَا وَلَدُيًّا مُزِنْکُ۞

كُلْكَفًا دِعَنِيدٍ بركافرضدى كو مَنَّاعِ لِلْخَنِي ببتروك والاب يكل سے مُعْتَدِمُّريْبِ تَجَاوزكرنے والا، شك مِن والنے والا ، الّذِي جَعَلَ جس فينايا متعالله الله تعالى كساته إلهااخر دوسركواله فالقيلة بِس دونوس بَعِينكواس كو في الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ سَخْت عَذَاب مِن قَالَ قَرِينَهُ كج كاس كاساتقى ربّا العامار يروردكار مآاطَفَيْتُهُ مِس فاس كوسركشي مين بيس والا ولين كان في ضلل بَعِيد ليكن به خود بى دوركى كَمرابي مِن يِرْ ابوا ثقا قَالَ رب تعالى فرما تين كَ لَا تَخْتَصِمُوْ الْدَيَّ نه جَمَّرُ اكرومير \_ ياس وَقَدُقَدُمْتُ إِنْ كُمْ بِالْوَعِيْدِ اورَ حَقِيلَ مِن فَ يهلي بهيج دئ تقى تبهارى طرف عذاب كى دعيد مَايُبَدَّ لَ الْقَوْلَ لَدَيَّ مُبين تبديل كى جاتى بات مير كسامن وَمَا آنَا بِظَلَّا مِهِ لِلْعَبِينِ اورتَبِينَ مِول مِن ظلم كرنے والا بندوں بر يوم نَقُول جس دن بم كہيں گے لِجَهنَّمَ جہنم کو حَلافتَلاْتِ کیاتو بحریکی ہے وَتَقُولُ اوروہ کہاگی جَلْمِن مَّذِيْدِ كَيا يَحْمَاور بَعِي مِهِ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُثَّقِينَ اورقريب مِردى جائے گی جنت پر ہیز گاروں کے لیے غیر بَعِیْد دور نہیں ہوگ طفاما تَوْعَدُونَ مِيوه بِ شِي كَاتمهار كَمَاتُه وعده كَيا كَياتُها، لِكُلِّ أَوَّا لِ حَفْيُظِ ہراں شخص کے لیے جورجوع کرنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ مَر نی خَيْدَ الرَّحُمٰنَ جَس نَخوف كيار من سه بِالْغَيْبِ بغير و كَمِي وَجَآءَ

اورلایا بِقَلْبِ مُنِیْبِ دلرجوع کرنے والا اذخاکؤ کھا بِسَامِ داخل ہو جاو سلامتی کے ساتھ ذلِلت یؤم الْخُلُودِ یہون ہے بیشکی کا لَهُمُ مَّا يَصُونَ النَّ کَ کَ سَاتُھ ذَلِلتَ يَوْمُ الْخُلُودِ یہون ہے بیشکی کا لَهُمُ مَّا يَشَامُ وَنَ النَّ کے لیے ہوگا جودہ جائیں گے فیھا اس میں وَلَدَیْنَامَ زِیْدُ اور ہارے یاس زیادہ سے زیادہ ہے۔

قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منکرین تو حید ورسالت اور قیامت کے منکرین کی يُرز ورتر ديد فرمائي ہے۔اس سورت ميں منكرين قيامت كاذكر ہے۔وہ كہتے تھے كہ ءَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَلِكَ رَجْعٌ ، بَعِيْدٌ " كياجس وقت بممركم ثي بوجائيس كيوبي لوث كرآ نا توبهت بعيد ہے۔ 'الله تعالى نے اس كارد كيااور فرمايا وَنُهِينَهُ فِي الصُّور '' اورصور پھو تکا جائے گا'' قیامت قائم ہوگی ، بیدھمکی کا دن ہوگا اور ہرنفس آئے گا اس کے ساتھ چلانے ولا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آ واز آئے گی لَقَدْ مُحَنَّتَ فِينَ عَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا إِلْهِ يَحْقِينَ تُوعْفلت مِين تفااس كارروائي سے اے بندے رتو کہتا تھا قیامت کوئی نہیں ،میدان حشر کوئی نہیں ،اللہ تعالیٰ کی عدالت کوئی نہیں ،میزان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جزاوسر انہیں ہے۔ توان سب چیزوں سے عافل تھا فی کے شفا عَنْكَ غِطْلَا عِلْكَ لِيل مم في كلول ديا بي تحصي تيرب برد بور تيري أيحمول ي پردہ دور کر دیا ہے۔ دیکھ اسمجھ نظر آرہا ہے یانہیں؟ رب تعالیٰ کی عدالت قائم ہے یانہیں؟ مخلوق الله تعالى كدر باريس ما ضرب يأتيس؟ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ آج كون میری آئھ ہیری نگاہ بہت تیز ہے۔

لوگ جب قبروں ہے اٹھ کرایک دوقدم چلیں گے تو آئٹھیں تیز ہوجا کیں گی اور اندھوں کوبھی بینائی مل جائے گی اور جود نیامیں پڑھنانہیں جانتے تھے وہ بھی پڑھنے والے

فرشتہ کے گامیرے پروردگار! اس کا ساراریکارڈ میرے پاس محفوظ ہے۔ اللہ تعالی فرشتہ کے گامیرے پروردگار! اس کا ساراریکارڈ میرے پاس محفوظ ہے۔ اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائیں گے عدالت دونوں جہنم میں گل کھناد عینید ہرکا فرضدی کو ۔ بیدائیں بائیں والے فرشتے عدالت کے بعددوزخ کے کنارے لے جاکردھکا مار کے دوزخ میں پھینک دیں گے ہرکا فرضدی کو منتاج تیان نے بہت روکنے والا ہے تیکی سے ۔ لوگوں کو اسلام سے روگا تھا ، اللہ تعالی کے راستے ہے روگا تھا ، اللہ تعالی کے راستے ہے روگا تھا ، اللہ تعالی کے راستے ہے روگا تھا ، اللہ طور پر بھی تجاوزکرنے والا ہے صدید بانی دینوں کے حقوق کے بارے میں بھی ۔ زبانی طور پر بھی تجاوزکرتا ہے اور من طور پر بھی تجاوزکرتا ہے اللہ تعالی کے دالا ہے اللہ تعالی کے دولا ہے اللہ تعالی کے دالا ہے اللہ تعالی کے دولا کے دالا ہے اللہ تعالی کے دولا کے دالا ہے اللہ تعالی کے دولا کے دالا ہے اللہ تعالی دولا کے دالا ہے دائد تعالی دولا کے دالا ہے دائہ تعالی دولا کے دالا ہے دائہ تعالی دے دولوں کی میں ڈالنے دالا ہے دائہ تعالی دولا کے دولوں کے دولوں کی کھیں ڈالنے دالا ہے دائہ تعالی دولوں کے دولوں کے دولوں کے دائے دولوں کے دولوں کی دولوں کے دولوں ک

جس وفت آ دمی کلمه پر هتا ہے لا الله الا الله تو سار ہے معبود ان باطلبہ کارد کر دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو معبود ، مشکل کشانہیں مانیا لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کوالہ بنار کھاہے فا فقیلہ کیں بھینک دواس کو فی الْعَذَاب الشَّدِیْدِ سخت عذاب میں ۔فرشتے جب دوزخ میں ڈال کر فارغ ہوجا نمیں گے تو پھرانسان ادر شیطان کی آپس میں چیقاش ہوگی ۔انسان کے گاشیطان کو کہ تونے مجھے گراہ کیا۔شیطان كَ كُلُ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطن "اورتيس تقامير اليتمهار اوريكول عَلب، زور إلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَعَبْتُمْ لِي [ابراتيم: ٢٢] ممريكهم انتم كودعوت وى توتم نے ميرى بات كوتبول كرليا۔ "نه مانے حق والوں كى بات مان ليتے -اس نوك جعوك كا ذكر ب قَالَ قَريْدُ كَهِ كَاس كاس تَقَى شيطان رَبَّنَا الم المائقي شيطان رَبَّنَا الم المارك یروردگار مآآ طَغَینتُه میں نے اس کوسرکشی میں نہیں ڈالا۔ میں نے اس کو مراہبیں کیا وَلَكِنْ كَانَ فِيْ ضَلْلِ بَعِيدٍ لَيْنَ بِيخُودِ بَى دوركَى مُمرابى مِن برُ ابوا تقابيه مجھ برغلط ذمه واری ڈال رہاتھا میں نے اس کوئیس بہکایا۔ بیانسان کامزاج ہے کہ چندساتھی ال کرکام کریں اور کام بھی ہوجائے توہر آ دمی کا میا بی کا سہراا ہے سر پر رکھتا ہے کہ میری وجہ ہے ہوا

ے۔اوراگر خدانخواستہ مجڑ جائے تو ہرآ دمی دوسرے پر ڈالٹا ہے کہ اس کی وجہ سے خراب ہوا ہے۔ توانسان شیطان پر ڈالے گااور شیطان انکار کرے گااور کیے گا لَا تَسْلُومُ وَنِی وَلُهُ وَمُهُوا اَ نَهُ مُسْكُمُ " يَسِ نه ملامت كرومجه كواور ملامت كروايني جانوں كو مَاآنَ به صوحِكُم وما أنتم بمصوحِي [ابرائيم:٢٢]" نديس تهارى فريادرى كرنے والا ہوں اور نہتم میری فریا درس کرنے والے ہو۔'' نہ میں تمہارے کام آسکتا ہوں اور نہتم میرے کام آ سکتے ہو مجھے ملامت مت کرو۔اللّٰد تعالیٰ نے شیطان کو بی قدرت نہیں دی کہ وہ جبر آکسی کو گمراہ کر سکے یا برائی کراسکے وہ تو خواہشات پیدا کرتا ہے وساوی دل میں ڈالٹا ہے اگر انسان ڈٹ جائے اور اس کے وساوس کی پروانہ کریے تو وہ پچھیس کرسکتا۔اب و یکھوا تم نے وضوکیا ، منتیں پڑھیں ، جماعت میں شریک ہوئے اور اب درس قر آن کن رہے ہوا ہے ارادے سے۔اب شیطان تم پر دساوی ڈالٹار ہے اس کاتم پر کیا اثر ہے۔ اور دہ بد بحت جو ابھی تک سوئے ہوئے ہیں سورج جڑھنے کے بعد آتھیں گے اور آتکھیں ملتے ہوئے دفتر وں اور اپنے کاموں پر جائیں گے اور کوئی ہوں گے جو تضا نماز پڑھیں ے ۔ شیطان نے تو ان کو با ندھ کے بیں رکھاوہ زبردی نیکی ہے بیں روک سکتا اور نہ گناہ كرواسكتا في وساوس والتاب، بدى كى ترغيب ديتا ہے بھر برآ دى پراثر ۋالنے والا ابلیس نہیں ہے۔ ابلیس نے تو اپنا تخت سمندر پر بچھایا ہوا ہے۔ وہ سرکاری دورے پر بھی شام کے بعد ، بھی کسی وفت نکلتا ہے، ہاتی کام اس کے چیلے کرتے ہیں۔ ہرآ دی کے ساتھ ایک فرشتہ ہاور ایک شیطان ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ دل میں اچھا خیال پیدا ہوتو وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کا القاء ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور نیک کام کرے۔ اور اگر دل میں پُرا خیال آئے تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ با کیں طرف لاحول دلاقو ۃ الا باللہ پڑھ کرتھوک دے۔ کیونکہ دل کے داکیں طرف فرشتہ ہوتا ہے اور با کیں طرف شیطان ہوتا ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان سرف تک بھاگ جاتا ہے۔ سرف مدینہ طیبہ سے دور ایک جگہ کا نام ہے۔ وہ اذان کے الفاظ سے بڑا گھبراتا ہے۔ پھر جب تکبیر شروع ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے۔ ختم ہوتی ہے تو آجا تا ہے۔ جس وقت آدی نماز شروع کرتا ہے تو وساوس ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ آدی کو یا و منبیں رہتا کہ میں نے وساوس ڈالنا ہے یا دور کھتیں پڑھی ہیں ۔ تو وساوس ڈالنا ہے جبہیں کرسکنا۔

فرمایا کے گائس کا ساتھی شیطان ہیں نے اس کوسرکشی میں نہیں ڈالا میں نے اس کو گراہ بیس کیالیکن بیخود بی دور کی گمرای میں پڑا ہوا تھا قال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَا تَخْتَصِهُ وَاللَّذِيُّ مِيرِ عِهِ مِلْ اللَّهِ مُعَلَّمُ اللَّهُ كُوكُهِ اللَّهِ وَمِر عِهِ يَوْمِهُ دَاري وَاللَّهِ مِو وَ قَدْقَدَّمْتُ إِنْ كُمْ بِالْوَعِينِدِ اور تحقيق من في يهل بيج دي هي تهاري طرف عذاب كي وعید۔ میں نے شمصیں دھمکی دے دی تھی کہ اگر برائی کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے ۔ پیمبروں نے سموں بات سنا دی ،صحابہ کرام نے تم تک پہنچا دی اور ہرز مانے میں حق والحِين كي آواز پنجاتے رہے تم نے انكار كيانيس مانا مَمَايْبَدَ لَ الْقَوْلَ لَدَيَّ نبيس تبدیل کی جاتی بات میرے سامنے۔میرے ہاں بات بدلی نبیس جاتی وہی بات ہے جوہو چکی ہے کہ يُرے، بايمان نے دوزخ ميں جاتا ہے، يدفيملدائل ہے۔ اور ايمان والے میری رحمت میں جگہ یا کیں کے وَمَا اَنَا بِظَلْ المِ لِلْعَبِينِيةِ اور نبیں ہوں میں بندوں پر ظلم کرنے والا۔رب تعالیٰ تو ہڑامہر بان اور دحیم ہے، کریم ہے ہر بندے کے لیے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عودت ہانڈی تیار کررہی تھی اور ہوا ہڑی تیز چل
رہی تھی۔اس کی گود میں دودھ پتیا بچہ تھا۔ ہوا کی وجہ سے جب شعلہ اس کی طرف آتا تو وہ
دوسری طرف ہوجاتی بچے کی دجہ ہے۔ آنخضرت میں تی ایٹ نے فرمایا کہ جتنا اس عورت کو
اپنے بچے سے پیار ہے اور آگ ہے بچارہی ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندول کے ساتھ اس
ہے بھی زیادہ پیار ہے او کہ اقال عین الیکھی ۔اللہ تعالیٰ بیس جا ہے کہ انسان دوز ن میں
ہے اگر یہ خود ہی دوز ن کا سامان کر بے تو اللہ تعالیٰ کا کیا قصور ہے۔ جب دوز فی اپنے
اسے شمکانے میں پہنچ جا کیں گے تو بھر حالات یوں ہول گے کہ
اسے شمکانے میں پہنچ جا کیں گے تو بھر حالات یوں ہول گے کہ

الله تعالی فرماتے ہیں یؤم نقول جسون ہم کہیں کے لیجھ نئم ورزخ کو هل المتلات کیا تو هل المتلات کیا تو هل المتلات کیا تو هل المتلات کیا تو هل المتلات کیا تاہ اور ترین اور ترین شریف میں روایت ہے کہ جہم میں گناہ گار ڈالے جا کی گیا وروہ زیادہ طلب کرتی رہے گی یہاں تک کہ الله تعالی ابنا قدم اس میں رکھے گا جواللہ تعالی کی شان کے لائق ہے۔ تو وہ کے گی عط قط تعظ تعظ میں بس اب میں پُر ہو میں ہوں چرمزید مطالبہ میں کرے گی۔

جنت اورجنتیوں کے احوال:

یہ تو جہم کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اب آگے جنت کے متعلق فرماتے ہیں و از لِفَتِ الْجَنْهُ الْمُسَلِّقِینُ اور قریب کردی جائے گی جنت پر ہیز گاروں کے لیے اور تہیں ہوگی۔ اور کہا جائے گا طہذَا مَا اَتُوعَدُون سیدہ ہوگی۔ اور کہا جائے گا طہذَا مَا اَتُوعَدُون سیدہ ہوگی۔ اور کہا جائے گا طہذَا مَا اَتُوعَدُون سیدہ ہوہ ہوں کا تہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا بھے آب آبا ہے خورجوع کے جورجوع کرنے والا ہے اللہ تعالی کی طرف اور یا در کھنے والا ہے اللہ تعالی کے احکام کو اور اللہ تعالی کی طرف اور یا در کھنے والا ہے اللہ تعالی کے احکام کو اور اللہ تعالی کی طرف اور کی میں کے احکام کو اور اللہ تعالی کے احکام کو اور اللہ تعالی کو اور اللہ تعالی کی طرف اور کی خوالا ہے اللہ کو اور اللہ تعالی کے احکام کو اور اللہ تعالی کو احکام کو احکام کو احکام کو اور اللہ تعالی کو احکام کو اح

کی صدود کی حفاظت کرنے والا ہے۔ سورت توبہ آیت نمبر ۱۱۲ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صدول کی صفت بیان فرمائی ہے والد فیطون کے کو واللہ "کی مدول کی حفاظت کرنے والے ہیں مین خیری الرّخیان بیا نغیب جس نے خوف کیار مین سے بغیر دیکھے۔ رحمان کونہیں و یکھا مگر ڈرتا ہے اس کی مخالفت سے وَجَاءَ بِقَلْبِ مَن خَوْف کیار میں می خوال کی حوالے ہو۔ میں بیروں کی ووجت کا والا۔ جس کے دل کا رجوع رب تعالیٰ کی طرف ہو۔ جس میں بیرچار صفتیں ہوں گی وہ جنت کا وارث ہے۔

- 🗓 أوًاب: الله تعالى كى طرف رجوع كرنے والا
- 🖺 حَلِيْظ: الله تعالى كى حدود كى حفاظت كرنے والا۔
- الله مَنْ خَشِيَ الرَّحُلَ بِالْغَيْبِ: جَوْفُ كَمَا تَا بِرَحَمَانَ سِي بَغِيرُ وَكِيهِ \_
- 🗹 قلب منينب: ايسادل كرآياجورب تعالى كي طرف رجوع كرنے والا مو

ان الوگوں کو کہا جائے گا۔ فرشتے کہیں گے اذخانو تھا پہلے واقل ہوجاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ ۔ فرشتے بھی سلام کریں گے ، حوری بھی سلام کریں گی ، غلان چھو نے جبھی سلام کریں گے جس کی سلام قولا مِن دَّتِ الدَّحِیْم '' رب تعالیٰ کی طرف ہے بھی سلام آئے گا۔ وہاں بسلامتی ہی سلامتی ہوگی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا ، دکھ ، تکلیف ، بیاری نہیں ہوگا ، کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا فولا قید کو گو الفنکو و بیا بیشکی کا وان ہے ابتم ہمیشہ جنت میں رہو گے ۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہم نہیں کھے سکتے ۔ فون ہے ۔ ابتم ہمیشہ جنت میں رہوگے ۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نادگی ہم نہیں کھے سکتے ۔ فدا کھوں ، نداریوں ، ندکھر یول ، بلکہ ندختم ہونے والی ہوگی ۔ ہمارے و ماغ فیل ہوجا کی فدا کھوں ، نداریوں ، ندکھر یول ، بلکہ ندختم ہونے والی ہوگی ۔ ہمارے و ماغ فیل ہوجا کی شدا کھوں ، نداریوں ، ندکھر یول ، بلکہ ندختم ہونے والی ہوگی ۔ ہمارے و ماغ فیل ہوجا کی سے سوچتے کہ نہ می گائے گائے وہ کی اور وہ اور کر جائے گا۔ جنت کے کنارے پر پھل گے ہو میں ۔ اگر جنت کے کنارے پر پھل گے ہو میں ۔ اگر جنت کے کنارے پر پھل گے ہو میں ۔ اگر جنت کے کنارے پر پھل گے ہو میں ۔ اگر جنت کے کنارے پر پھل گے ہو میں ۔ اگر جنت کے کنارے پر پھل گے ہو میں ۔ اگر جنت کے کنارے پر پھل گے ہو میں ۔ اگر جنت کے کنارے پر پھل گے ہو

ے ہوں سے اس کا بی جا ہے گا کھانے کوبس ارادہ کرنے کی دریہوگی وہ فوراً اس کے قریب آجائے گا فیصلے وُفھا دَانِیَة " وہ خود جھک جا کیں گے۔" اڑتے پر ند نظر آئیس سے ارادہ کرے گا کھانے کاوہ پلیٹ میں بھنے ہوئے سائنے آجا کیں گے۔ جنت میں جو جا ہیں سے ارادہ کرے گا کھانے کاوہ پلیٹ میں بھنے ہوئے سائنے آجا کیں گے۔ جنت میں جو جا ہیں سے ملے گافر مایا وَلَدَیْنَا مَزِیْدُ اور ہمارے ہال زیادہ سے زیادہ ہے۔ کوئی چیزختم ہونے والی نہیں ہے۔ رب تعالی کے خزانے بڑے وسیح ہیں وہ ختم ہونے والے تیس ہے۔ ارب تعالی کے خزانے بڑے وسیح ہیں وہ ختم ہوئے والے کی چیزختم ہونے والی نہیں ہے۔ رب تعالی کے خزانے بڑے وسیح ہیں وہ ختم ہوئے والے کی جہان میں اور ندائی جہان میں اللہ تعالی سب کوجنتی لوگوں والے کام کرنے کی تو فیق عطافرہ ائے۔

THE OFFICE PARTY

وَكُمْ اَهْلَكُنَا قَبُلُهُ مُرِّنَ قَرْنِ هُمْ اَشَكُ مِنْهُ مُرِيطُشًا فَنُقَبُّوُ إِنِي الْبِلَادِ هَلُ مِنْ تَجِيْصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِ كُرِي لِمُنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ اَلْقَى التَّمْعَ وَهُوشَهِيْدٌ ﴿ وَلَقَلْ خَلَقْنَا التَمُونِ وَالْكَرْضُ وَمَالِينَهُما فِي سِتَاةِ آيًا مِرْ قَامَتَنَامِنَ لُغُونِ فَاصْدِرْعَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَرِيمُ رِيحَيْ رَيِكَ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّهُ مِن وَ قَبُلُ الْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ الْيُلِ فَسَيَعَهُ وَ ادْبِارَ التَّهُودِ ﴿ وَاسْتَمِعُ يُومَ يْنَادِ الْمُنْادِمِنْ مُكَانِ قَرِيْبٍ فَيَوْمَ لِيَهُمُعُونَ الصَّيْعَةُ بِالْحِقِّ ذَٰإِكَ يُومُ الْخُرُومِ ﴿ إِنَّا نَحُن مَنْ عَي وَيُمِيتُ وَ الْكِنَا الْمُصِيرُ ﴿ يُومُ لَسُفَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذٰلِكَ حَثْثُرُ عَلَيْنَالِسِيرُ ۗ فَعَنْ اَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا آنُتُ عَلَيْهِمْ رِجَبًا إِنَّ فَذَكِّرْ بِالْقُرْانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيْدٍ ﴿ يَ وَكَمْ اوركَتَى اَخْلَكُنَا الماككين بم نِ قَبْلَهُمُ ان سے پہلے مِنْ قَدُن جماعتیں ہُمْ أَشَدُ مِنْهُمُ `وه زیادہ سخت تھیں ان ہے بَطْشًا كُرفت مِن فَنَقَّبُوا بِن وه تلاش كرتے رہے فِي الْبِلَادِ شهرول مِن هَلْ مِنْ مَّحِيْصِ كَيابِ كَهِين بِهَا كُنْ كَي جَلَّهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ بِشَك اس میں لَذِكُری البَّتِنْ شِيحَت ﴾ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ جَس كے ليے ول مُو أَوْأَنْقَى السَّمْعَ يَاسَ فِكَانَ لَكَا عُنِينَ وَهُوَشَهِيْدٌ اوروه دل مص حاضر مو وَلَقَدُ خَلَقُنَا السَّمُونِ اور البَتْ تَحْقِق بِيداكيا بَم فِي الول كو وَالْأَرْضَ اورز مِين كو وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو بِكُھان كے درميان ہے في سِسَتَاةِ آيَّامِ جِه دِنُول مِن قَمَامَسَّنَامِن لَغُوب اوربيس پَنِي مِين كُونَى تعكاوت فاصبر على مائيقو أون آپ مبركرين ان باتون يرجوده كمتين وَسَيِّحُ اور سَبْحَ بِيان كري بِحَيْرِرَ بِلْكَ اليِّدب كي حمر كَ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّيْسِ سورج كے طلوع مونے سے پہلے وَقَبْلَ الْغُرُوبِ اورغروب ے پہلے وَمِنَالَيْلِ اوررات کو فَسَيْحُهُ لِين آب اس کی تبیع بیان کریں وَأَذْبَارَ السَّهُ وَدِ اور مجدول کے پیچھے بھی واسمِّع اور کان لگا کرسنیں يَوْمَ يُنَادِ جَسُ وَنَ يُكَارِكُمَّا الْمُنَادِ يَكَارِنَے وَالْا مِنْ مَنْكَانِ قَرِيُبٍ قريب كى جكه عن يَوْمُ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ جَس ون سني كي ياوك جيخ كو بِالْحَقِي حَلْ كَسَاتُهُ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ بِيرِن مِ تَكْنَكُ النَّانَحْنَ نَخِي بِ شُك بم زنده كرتے إلى وَنْمِيْتُ اور مارتے إلى وَإِنْيُنَا الْمَصِيرُ اور بمارى طرف بى لوثاب يَوْمَ دَسَقَقَى الْأَرْضُ جس ون يصل كازمن عَنْهُمْ سِرَاعًا ان سے بوى تيزى سے دُلِك حَشْرٌ سِاكُمَا كرنا عَلَيْنَايَسِيرُ مارے اور آسان ہے نَحْنُ أَعْلَمُ ہم خوب جانتے مِن بِمَايَقُولُونَ جُوده كَتِي وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ مُربَعِبًا لِ اورتبيل مِن آپان پرجر کرنے والے فَذَكِّر بالْقُرْان پس آپ تصیحت كري قرآن پاک کے ذریع من یَّخَاف وَعِیْدِ الصَّخُص کوجوخُوف کرتا ہے میری دھمکی

#### ربطِآيات:

یہلے ان لوگوں کا ذکر تھا جوتو حیدورسالت اور قیامت کےمنکر بتھے۔ان کو دلائل كے ساتھ قيامت كا اثبات سمجھايا۔ اب اللہ تعالیٰ قيامت کے منكرین كو تنبہ فر ماتے ہیں۔ فرمايا وَكَمْ أَهْ لَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ - قَـرِن كَامْعَنَى جَمَاعْت بَهِي عِلْورز مان يُحي ہے۔اس مقام برمعنی جماعت کا ہے۔اورہم نے ہلاک کین ان سے پہلے کتنی جماعتیں۔ نزول قرآن کے وقت جولوگ موجود تھے ان سے پہلے کتنی جماعتیں ہلاک کردی گئیں تھیں ۔موی ماہینہ کی قوم ،میسی ماہید کی قوم ،صالح ماہید کی قوم ،شعیب ماہید کی قوم ،لوط مالياء كاقوم اورب شارنافر مان قومين تباه كردى كني مندا شدون في ينظم وه يبل لوگ زیادہ سخت تھے ان ہے گرفت میں ۔ آج ان کو گھمنڈ ہے آئی قوت یر، مال ، اولا داور افرادير - يبلي والےزيادة تحت تحان حكرفت من فَنَقَبُوْ إِنِي الْهِ لَادِ - نَقَبَ يُنَقِّبُ تَنْقِيْبًا كَامِعَنَى ہوتا ہے دھونڈ تا ، تلاش كرنا معنى ہوگا پس وہ دھونڈ تے رہے شہروں مین هَلْمِنْ مَنْ حِيْسٍ - محسس مصدريمي بهي بن سكتاب اوراسم ظرف كاصيغ بهي بن سكتاب-مصدر ہوتومعنی ہوگا ہے كوئی چھٹكارا۔ اورظرف بنائيں تومعنی ہوگا ہے كوئی چھٹکارے کی جگہ۔جس وقت عذاب کی نشانیاں ظاہر ہوئیں تو سکتے بھا گئے کہ موت سے بیخے کا کوئی چھٹکارایا جگہ ہے؟ کیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آجانے کے بعد کون چے سکتا ہے؟ إِنَّ فِي دُلِكَ لَذِكْرِى بِشُك اس مِين جوہم نے بيان كيا بِ تُعِيجت بِ مُركس كے ليے؟ لِمَوازِي كَانَ لَهُ قَلْبُ جَس كے ليے ول ہو۔ مراديد كه دل زندہ ہومردہ نہ ہو اَوْاَلْقَى السَّمْعَ يَاسِ فِ كَان لِكَائِ مِينِ لِعِن النِي كَانُول كُومتُوجِ كِيابات سَنْف ك لیے وَهُوَشَهِیْدُ اوروه ول سے حاضر ہو۔ بعض اوقات ایما ہوتا ہے کہ آ دی مجلس میں

بیضا ہوتا ہے لیکن بیان کرنے والے کی طرف تو جہیں ہوتی اس کے بلے پچھ ہیں پڑتا۔
اس کو علم بی نہیں ہوتا کہ کیا بیان ہواہے۔ فلا ہر بات ہے جب دھیان نہیں ہوگا ، تو جہیں
ہوگی تو کیا حاصل ہوگا؟ اللہ تعالی نے دوقیدیں لگائی ہیں تھیجت حاصل ہونے کے لیے۔
دل زندہ ہو، کان لگا کرتو جہ کے ساتھ سے دل حاضر ہوتو فائدہ ہوگا۔

#### منكرين قيامت كے ليے دلائل قدرت:

آ گے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کرے قیامت کے منکروں کوسمجھا یا ہے کہ ميرے ليے قيامت كابريا كرنا كيامشكل ہے۔فرمایا وَلَقَدْخَلَقْنَاالتَہٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اورالبت جمنے پیدا کیا آسانوں کواورز مین کو قدمنائیڈ کھٹا اور جو پچھان دونوں کے درمیان ہے فٹ سیتہ و آیا ہے جھ دنوں میں۔جو آسان ہمارے سرول پر ہے اس کی بلندی اور وسعت کودیکھوکہ اس کے پنچے نہ کوئی کھمیا ، نہ ستون ، نہ پلر ، ہزار ہاسال گزرگے ہیں اس کو ہے ہوئے اس میں نہ کوئی خرابی نہ دراڑ۔ ہم جھوٹی جھوٹی عمارتیں بناتے ہیں کچھ عرصے کے بعد خراب ہو جاتی ہیں حالانکہان کے نیجے دیواریں اور کتنے ستون ہوتے مین رتورب تعالی کی قدرت نبیس بیجیتے کے سات آسان اس نے سرول پراٹکا ویے میں ز مین سے جتنا فاصلہ پہلے آسان کا ہے اتنا فاصلہ ہر ہر آسان کے درمیان ہے۔ پہلے سے دوس کا، دوس سے سے تیسرے کا، تیسرے سے جوتھے کا، چوتھ سے یا نجویں کا اور یا تجویں سے جھٹے کا اور چھٹے سے ساتویں کا فاصلہ ہے۔ اس کے اویرعرش ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جسم اور حجم کے اعتبار ہے عرش کا وجود بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ عرش برمستوی ہے، قائم ہے جواس کی شان کے لائق ہے۔

### استوی علی العرش کے بارے میں امام مالک مینید کا قول:

امام ما لک مسید ، امام مدیند ، جو بزے امام اور فقیہ بیں۔ان سے بوجیما کیا کہ اللہ تعالی کے عرش پرمستوی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا اللایمکان به وَاجبُ اس پر ايمان لا ناداجب ب و كَيْفِيتُهُ مَجْهُولة ادراس كى كيفيت مجول بكركي بيفا ہے۔ کوئی آ دمی کری پر جیٹھا ہوتا ہے، کوئی بلنگ پر، کوئی زمین پر، ہم کسی شے کے ساتھ تشبیہ تبين دے كتے كيونك كيش كيشيه شيء [سورة شورئ]" اس كمثل كوئى شے نيس ب- 'الله تعالى تمام تثبيهات بالارب والسُوَّالُ عَنْه بدُعَة الى كبارك سوال كرتا ،خواه كو يدنا بدعت ب\_ يول كهوكهمش يرجيها بجواس كي شان كالأن ہے۔ اور جس طرح عرش پر ہونا ماننا ہے اور عقیدہ رکھنا ہے ای طرح یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے كدوه جارے ساتھ بھى ہے وَهُوَ مَعَكُمُ أَيِّنَ مَا كُنْتُمْ " اوروه تبہارے ساتھ ہے تم جہال کہیں بھی ہو۔' کل کے سبق میں تم نے پڑھاہے نَحْنُ آفْدَبُ اِللَّهِ مِنْ حَبْل الْمُورِيْمُ ، " ہم انسان كے زيادہ قريب ہيں شدرگ ہے۔ "اورا تھا كيسويں يارے ميں ے مَا يَكُوْنُ مِنْ نَجُواى ثَلثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمُ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدُّنِّي مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْتُرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيُّنَ مَا كَانُوْ ا [سورة الحجادلم]" تنبيل ہوتا کوئی مشورہ تین آ دمیوں میں مگروہ چوتھا اللہ تعالی ہوتا ہے اور نہ یائج آ دمیوں کا مگر چھٹا وہ ہوتا ہے اور نہاس سے کم اور نہاس سے زیادہ مگروہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔'' تواللہ تعالیٰ ہرا یک کے ساتھ ہے جواس کی شان کے لائق ہے۔''

تو فرمایا ہم نے پیدا کیا آسانوں کو اور زمین کو اور جو پچھان کے درمیان ہے چھ دنوں میں ۔ چھ دنوں کا وقفہ مراد ہے۔ کیونکہ اس وقت نہآسان تھا نہ زمین تھی نہ جا ندتھا نہ سورج تھا۔اور دنوں کا حساب تو ہوتا ہے اس طرح کہ سورج پڑھ گیا تو دن ہو گیا غروب
ہوا تو دن خم ہو گیا۔ تو چودنوں ہے دنوں کا وقفہ مراد ہے۔ یہ اس کا ایک طریقہ تھا ور نہ وہ
آنِ واحد میں ہر شے کو پیدا کر سکتا ہے اِذَا اَدَادَ شَیْفُ اَنْ یَدُعُولَ لَدہ کُنْ فَعَہ کُونُ

[سورۃ لیمین] '' جب وہ کمی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہوجا پس وہ ہوجا آل ہے۔''تو
ایک قدرت اللہ اور ایک سنۃ اللہ ہے۔ باتی رہی ہے بات کہ چھودنوں کے وقفے میں کیوں
بیدا کیا؟ تو مفسرین کرام رُخینی فرماتے ہیں کہ کھوت کو بتانا مقصود ہے کہ قادر مطلق ہونے
بیدا کیا؟ تو مفسرین کرام رُخینی فرماتے ہیں کہ کھوت کو بتانا مقصود ہے کہ قادر مطلق ہونے
بیدا کیا؟ تو مفسرین کرام رُخینی نو ماتے ہیں کہ کھوت کو بتانا مقصود ہے کہ قادر مطلق ہونے
بیدا کیا؟ تو مفسرین کرام رُخینی نو ماتے ہیں کہ کھوت کو بتانا مقصود ہے کہ قادر مطلق ہونے
باوجود میرا کام تدریجی ہے اس طرح تمہارے کام بھی تدریجی ، آ ہستہ آ ہستہ ہونے
باوجود ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بچھنے کے لیے بس یمی با تمیں کا فی ہیں۔ جوذات یہ سب پچھ
باوجود ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بچھنے کے لیے بس یمی با تمیں کا فی ہیں۔ جوذات یہ سب پچھ
باوجود ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بچھنے کے لیے بس یمی با تمیں کا فی ہیں۔ جوذات یہ سب پچھ

کافرمشرک آنخضرت نیکی کے متعلق مختلف الفاظ بکتے ہے بھی کہتے مجنون ہے، کہی کہتے مجنون ہے ان باتوں سے آپ سے کہی کہتے جمونا ہے، بھی جادوگر اور محور کہتے ، بھی مفتری کہتے ۔ ان باتوں سے آپ شرک کو تکلیف تو ہوتی تھی کہ آپ میکی انسان تھے۔اللہ تعالی نے فر مایا کہ ابھی آپ صبر کریں وفت آنے پر یہ سب اپنے انجام کو بہنچ جا کیں گے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں فاضیر علی مایکھ وُ اُون کے ایس آپ صبر کریں ان باتوں پر جودہ کہتے ہیں۔ جواب نہویں کیونکہ اگر آپ میکن کے بیان باتوں پر جودہ کہتے ہیں۔ جواب نہویں کیونکہ اگر آپ میکن کے بیان کو ویائی کہدریا تو فرق تو نہ رہا۔

ملام کامعنی اور ایک یہودی کا آپ مَنْ اِنْ اَکْ بِاس آنا:

بخاری شریف میں روایت ہے کہ آیک یہودی نے آپ مالی ہے اجازت مالی اندر آنے کی ۔ جب کوئی آدمی آتا تھا تو حضرت عاکشہ صدیقہ رہائیں پردے کے بیچے چلی جاتی تھیں جو گیڑے کا لڑکا ہوتا تھا۔ ام المونین پردے کے پیچے ہوگئیں، یہودی کو اندر

آنے کی اجازت وی۔ اس نے کہا السّام عَلیّت درمیان میں لام کھا گیا۔ سام کامعنی

ہموت۔ اور سلام کامعنی ہے سلامتی۔ السلام علیم کامعنی ہے تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو
اور السام علیت کامعنی ہے تجھے اللہ مارے۔ یہاں پر ایک بات بجھ کیس کے سلامتی کی
دعا اس کو دی جاتی ہے جس کو خطرہ ہو۔ یعن جائل قتم کے لوگ پیار و محبت سے ہتے ہیں
اللہ جی ایداللہ جی کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ دعا کیے جملہ ہے اور اس کے لیے بولا جاتا ہے
جس کوموت کا خطرہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کوکون ساموت کا خطرہ ہے کہتم اس کوزیمہ ہونے کی دعا
دے دے رہو۔ اس واسطے السّد کی کہنا جائز نہیں ہے۔

الله سبحان الله وبحميه يبخارى شريف كي أخرى مديث م كلهتان الله حياية الدينة الله الديمة والمحتان الله حياية الدينة الله المعظيم "وو كلم الله تعالى وبهت بيار بي بيل زبان بربرت بلك بين ترازويس برب بهارى بين المي كلم سبحان الله وبحمه م اور دومراسجان الله العظيم "فرايا بي رب بهارى بين المي كلم سبحان الله وبحمه م اور دومراسبان الله العظيم "فرايا بي رب كي تبيع كرو قبل كل الشير وقبل الغير فوب سورة كلوع بون بي بيل مين الي كلم بعد كالم من صادق كي بعداور سورة كور وب بون تي بيل معران بي بيل وقت بي بيل عن نمازين اور دات كو فراي في معراد ربي بيان بين بيل تين نمازين بوق تعين في عمراد تبيد معران كي رات بيان معران في جائي من نمازين بوق تعين في عمر اور تبيد معران كي رات بي في نمازين فرض بوئ مي ميان بي تبيد فرض تو بيل تبيد فرض تو المن من تبيد كا خاط من نمازون بين تبيد كا تواسب سي نياده بي تبيد كي نماز دور كعت ما ليكن نواب من كاظ من من المار وكعت تك ب

آبِ عَلَیْقَ نَ مَر کعتیں یا بارہ رکعتیں پڑھی ہیں، جار، چھ، آٹھ اور بارہ بھی پڑھی ہیں۔ عوا آپ عَلَیْقَ آٹھ رکعتیں یا بارہ رکعتیں پڑھے سے جب آٹھ پڑھے سے تھے تو جار کعتیں کر کے پڑھے سے فلا تَسْنَدُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَ طُولِهِنَ '' مت پوچھوان کے حسن اور لیے ہونے کے پڑھے سے فلا تَسْنَدُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَ طُولِهِنَ '' مت پوچھوان کے حسن اور لیے ہونے کے بارے بیں۔' اور جب بارہ پڑھتے سے تھے تو دور کعتیں کرکے پڑھتے ہے۔ اللہ تعالی تو فیق تو دو پڑھ اور تہجد بو سے اللہ تعالی تو فیق تو دو پڑھ اور تہجد بو سے کھے۔ کے بعد نہیں ہوتی۔ کے بعد نہیں ہوتی۔

توفر مایات بیج بیان کراپنے رب کی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور مرات کو تبیج بیان کر وَا دُبّارَ الله جُوٰدِ اور سجدوں کے جیجے بھی یعنی

تفسیر دن میں آتا ہے کہ صحر و ہیت المقدی ، بیت المقدی کی چٹان پر کھڑ ہے ہو کر اسرافیل مالتنانہ بگل بھوتکیں گے جوہرایک کوایسے محسوس ہوگا کہ میرے پاس ہے آواز آرہی آ ہے۔ جائے کوئی مشرق میں ہوگا یامغرب میں یا شال میں ہوگا یا جنوب میں ۔سب قریب عنيل ك يَوْمَيَهُ مَعُوْنَ الصَّيْحَة جَس ون سَنِي كَايك جِي الْحَقّ حَلْ كَ ساتھ ۔ وہ حق کی آواز ہوگی اور جس وقت اسرائیل مائیلی بگل بھوٹیس کے ذلك مّا مُ الْخُرُ فِيج وه نظنے كا دن ہو گا قبروں سے \_ كيونكه عرب مردوں كو دفن كرتے تھے جلاتے نہیں ہتے اس لیے خروج فر ہایا۔ ہاتی جوجلا دیا گیا وہ بھی آئے گا،جس کومحھلیاں ہڑی کر تحسين وه بھي آئے گا، برندے درندے کھا گئے وہ بھی آئے گا۔سب اللہ تعالیٰ کی عدالت مِن پیش مول کے قیامت کا اٹکار کرنے والون لوا اِنّائخو بی نُخی وَنَمِیتُ بِ شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں۔ ہماری قدرت مانتے ہو کہ ہیں؟ اور یا در کھو وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ اور جماري طرف بي لوثا ہے۔ اور ظرف كا صيغه بوتو معنى ہوگا جمارى طرف ہے اوشنے کی جگہ۔ کس دن آؤگے؟ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضَ جس دن يصل گ زمین عَنْهُمْ ان سے سِرَاعًا بری تیزی ہے۔ بگل بجے گی آ نافا نا اللہ تعالی بٹریوں کے ساتھ ذرات کو جوڑ کر بندہ بنا کر کھڑ اکر دیں گے۔

صدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے مال کے پیٹ سے ننگے بدن پیدا ہوئے تھے ایسے ہی ہوں گے۔ پھر کسی کوایک قدم کے بعد کیڑا ملے گا ،کسی کو دوقد موں کے بعد۔ بیہ بخاری شریف کی روایت ہے۔

داری کی روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم عالیا کولہاں پہنایا جائے گا ہو بھے پہنایا جائے گا۔ حضرت ابراہیم عالیا کے کولہاں پہلے اس لیے پہنایا جائے گا کہ جس وقت ان کو آگ کے بھٹے میں ڈالا گیا تھا جُسود ق عَنِ القِیابِ " نگا کرکے رسیوں میں جکڑ کر ڈالا گیا تھا۔ " تو فر مایا بڑی تیزی سے تکلیل کے ذلک حَشُر عَلَیْنَا مِسیوں میں جکڑ کر ڈالا گیا تھا۔ " تو فر مایا بڑی تیزی سے تکلیل کے ذلک حَشُر عَلَیْنَا مِسیوں میں جکڑ کر ڈالا گیا تھا۔ " تو فر مایا بڑی تیزی سے تکلیل کے ذلک حَشُر عَلَیْنَا مِسیوں میں جکڑ کر ڈالا گیا تھا۔ " تو فر مایا بڑی تیزی سے تکلیل کے ذلک حَشُر عَلَیْنَا مِسیوں میں جگڑ کر ڈالا گیا تھا۔ " تو فر مایا بڑی تیزی سے تکلیل کے خاور ہوجا کی گیا ہے گئا تو گئا تُو ابًا ذلیک دَجْعٌ جہتِعِیْدٌ " کیا جب ہم مرجا کیں گے اور ہوجا کیں گے مٹی تو پھر لوئیں گے دلوثنا دور کی بات ہے۔ "

سورہ ایونس آیت نمبر ۹۹ میں ہے آف آنت تُکو النّاس حَتّی یَکُونُوا مُو مِنِیْنَ '' کیا آپ لوگول کو ایمان لانے پرمجبور کریں گے۔''آپ کا کام نیبیں ہے۔ آپ کا کام یہ ہے فَذیخِرُ بِالْقُرُانِ پِس آپ فیصحت کریں قرآن پاک کے دریعے۔ قرآن کے دریعے آپ ان کو مجما کیں مَن یَفَاف وَعِیْدِ اللَّ مَص کو جوخوف کرتا ہمیں وصمکی سے کہ قیامت آئے گی ،عذاب آئے گا۔ جس کو یہ خوف ہے اس کو یقینا فاکدہ ہوگاد وسرے کوکوئی فاکدہ ہیں ہوگا۔ آپ کا کام ہے قرآن کے ذریعے تذکیر کرنا، ان کوقر آن سنانا ادر سمجھانا۔ باتی ماننانہ ماننان کا کام ہے۔

description of the second

بينه لله الخمالة عير

تفسير

(مکمنل)

(جلد ۱۹....

# ﴿ اللها ٢٠ ﴿ إِنَّ أَنْ مُؤَوَّةُ الذَّرِيْتِ مَكِنَّةً ١٢ ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

سِمِ اللهِ الرَّحِيْدِ فَكَالُمُ الْمَالُولِيَ الرَّحِيْدِ فَكَالُمُ الْمُعَيِّمُ الْمُولِيَّ وَالْمُلَالِيَ الْمُكَالُولِيَ الْمُكَالُولِيَّ وَالْمُكَالُولِيَّ الْمُكَالُولِيَّ الْمُكَالُولِيَّ الْمُكَالُولُولُ الْمُكَالُولُ اللهِ الْمُكَالُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ے وَالسَّمَاءَ مَنْم ہے آسان کی ذاتِ الْحَبُلثِ جوراستوں والا ہے إِنَّكُمْ بِاللَّهُ مَعْ لَغِي قَوْلِ اللَّي بات مِن اللَّهُ عَلَيْهِ جَعْمَانِهِ عَلَيْهِ جَعْمَانُهُ مِ الْيُؤْفَكُ عَنْهُ لَيُحِيرًا جَاتًا ہِ اس سے مَنْ أَفِكَ جَسِ كُو يُحِيرًا كَمَا قَيْلَ الْخَرِّصُونَ بِلَاكَ بُوكَ الْكُلْ سِي بِالنِّي كَرِنْ والِي الَّذِينَ وه هَدْ فِي غَمْرَةِ جُوعَفَلت مِن سَاهُوْنَ يُرْبِهِ عَنِي يَسْتَكُوْنَ سُوال حُرت بين أيَّاك كب موكًا يَوْمُ الدِّين بدلكاون يَوْمَ جس ون ھُمْعَكَى النَّارِ وَوَآكُ بِي يَفْتَنُونَ آزمائَ جَاكِينِ كَي (كِها جَائِكًا) ذُوْقُوا فِتُنَتَكُمُ عَلَمُوا يَ فَتَعَكَامُوه هٰذَاالَّذِي كُنْتُمُ بِ تَسْتَعْجِلُون یہوہ چیز ہے جس کے بارے میں تم جلدی کرتے تھے اِنَ الْمُثَقِيْنَ بِشَكْ بِهِيزِگار فِيْجَنَّتِ بِاغُول مِين مول كَ قَعْيُون اورچشموں میں انجدنیوس کینے والے ہول کے ما وہ تعمیں اللہ م رَبُّهُ مُ جود عالن كوان كارب إِنَّهُ مُ كَانُّوا بِشُك وه تَص قَبْلَ ذَلِكَ ال سے پہلے مُحْسِنِیْن نیک کرنے والے کے انواقلیلامِن الیٰل ما يَهْجَعُونَ وه رات كوبهت كم سوتے تھے وَبِالْأَسْخَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اوروہ تحری کے وقت ہخشش ما نگتے تھے۔

تعارف سورت :

اس سورت کا نام زاریات ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں زاریات کا لفظ موجود

ہے۔ اس سے پہلے چھیا سٹھ سور تیں نازل ہو پھی تھیں ۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہو کی تھیں ۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔اس کے تین رکوع اور ساٹھ آیات ہیں۔واؤٹشم کا ہے۔

الله تعالى فرماتي بين والله ريات مشم بان مواؤس كي جواز اتى بين ذرقا اڑانا کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے سواکسی کی تتم اٹھانا جائز نہیں ہے۔مثل اگر کوئی کے کہ جھے نبی کی شم ہے،رسول کی شم ہے، پیر کی شم ہے، باپ کی متم ہے، دودھ بہتر کی متم ہے۔ یہ تمام قسمیں ناجائز ہیں اور شرک ہیں۔ صدیث ياك مِن آتا ہے مَنْ حَلَفِ بِغَيْدِ اللهِ فَقَدْ أَشُرَكَ "جس فيرالله كاشاكى اس نے شرک کیا۔' یہ قانون مخلوق کے لیے ہے اللہ تعالی کسی قانون کا یا بندنہیں ہے۔اس نے بہت ساری چیزوں کی قتم اٹھا کی لیکن قتم شہادت ہے۔ایک قتم ہوتی ہے عظمت کی تو الله تعالى سے زیادہ عظمت والی کوئی شے ہیں ہے کہ الله تعالی اس کی عظمت کی تھم اٹھائے۔ قتم شہاوت کا مطلب بیہ ہے کہ وہ جس چیز کی قتم کھا تا ہے اس کوبطور گواہ کے پیش کرتا ہے جس طرح کہ اگر مدی کے پاس گواہ نہ ہوں اپنے دعویٰ کی صدافت کے لیے تو پھر مدى عليه ہے تتم لی جاتی ہے۔وہ اللہ تعالی کی ذات وصفات کو گواہ بنا تاہے کہوہ علیم کل اور قاور مطلق ہے وہ جانتا ہے کہ میں جو پچھ کہدر ہا ہوں سچے ہے۔اور اگر میں جھوٹی قسم اٹھار ہا ہوں تو وہ مجھے سز ابھی دے سکتا ہے۔

اس کے برخلاف جب اللہ تعالی سی چیز کا شم اٹھا تا ہے تو وہ اس چیز کو بطور دلیل کے بیش کرتا ہے بیاں پر بھی اللہ تعالی نے جن ہواؤں یادیگر چیزوں کا شم اٹھائی ہے اس کے بیش کرتا ہے بیاں پر بھی اللہ تعالی نے جن ہواؤں یادیگر چیزوں کا شم اٹھائی ہے اس سے قیامت کے قائم ہونے پردلائل قائم کیے ہیں۔

تو فر مایافتم ہے اِن ہواؤں کی جواڑاتی ہیں اڑانا۔ کپڑااڑا دیتی ہیں ہٹی اور دیگر

چیزیں اڑا دیتی ہیں۔ فَالْحُمِلْتِ وِفُرًا اور شم ہان ہواؤں کی جواٹھ نے والی ہیں ہوجھ کو۔ ہوجھ سے مراد بادل ہیں۔ بادلوں کو اٹھاتی ہیں کہ ان میں برا ہوجھ ہوتا ہے فَالْجُدِیْتِ بَسُرًا پی چلتی ہیں آسانی سے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی کے ساتھ چلنے کا تھم ہوتا ہے فَالْمُقَیِّمُ مِیْ اَسْ اَلَٰ کَا اِسْ تَقْسِمُ کُرِی ہیں معاسطے کورب تعالیٰ کی طرف سے جہاں بادلوں کو پہنچا نے کا تھم ہو وہاں پہنچا دیتی ہیں۔ اس تفسیر کے مطابق سے طرف سے جہاں بادلوں کو پہنچا نے کا تھم ہو وہاں پہنچا دیتی ہیں۔ اس تفسیر کے مطابق سے سب ہواؤں کی صفات ہیں۔

دوسری تغییراس طرح کی گئے ہے کہ شم ہان ہواؤں کی جواڑاتی ہیں اڑانا۔ پس مشم ہے بادلوں کی جو بوجھ اٹھاتے ہیں۔ بادلوں میں پائی ہوتا ہے ،او لے ہوتے ہیں۔ پس فتم ہے ان کشتیوں کی جو سندر میں چلتی ہیں آسانی کے ساتھ ۔ پھرفتم ہے ان فرشتوں کی جو تشیم کرتے ہیں معالمے کو۔ جو ڈیوٹیاں رب تعالیٰ نے ن کے ذمدلگائی ہیں ان کو تقسیم کرتے ہیں۔ تواس لحاظ سے مقسمت سے مرادفر شے ہیں، بلدیات سے مراد کشتیاں ہیں اور سے ململت مراد بادل ہوں گے۔ اور حصرت علی مُلاہ سے بیروایت کشتیاں ہیں اور سے مراد وہ ستارے ہیں جو چلتے ہیں۔ ستارے دوقتم کے ہوتے ہیں۔ ان کو سیارات کہا جاتا ہے۔ دوسرے دہ جو اپنی جگہ پر کئے رہے ہیں، ان کو قوابت کہا جاتا ہے۔ دوسرے دہ جو اپنی جگہ پر کئے رہے ہیں، ان کو قوابت کہا جاتا ہے۔ دوسرے دہ جو اپنی جگہ پر کئے رہے

سیارات چلتے ہیں۔ پھرکسی کی حرکت مشرق کی طرف، کسی کی مغرب کی طرف ، کسی کی شال کی طرف اور کسی کی جنوب کی طرف لیکن اللہ تعالیٰ کا پینظام ہماری سمجھ سے بالانز ہے۔

فرمایاان چیزوں کی شم ہے اِنْمَاتُوْعَدُون لَصَادِقَ ہے شک وہ چیز جس کا

تمهار يساته وعده كياجاتا بالبته عاب قرانً الدِّينَ لَوَاقِعُ اور بُشك جزاالبته واقع ہونے والی ہے۔ بدلے اور حساب کا دن ضرور واقع ہوگا، قیامت ضرور آئے گی، يَكِي اور بدي كابدله ضرور مطح كا فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَوَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَدًّا يَّدَةٌ [پاره: ٣٠]"جس نے ذره برابر بھی نیکی کا کام کیاوه اس کود کھے لے گااور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کا کام کیاوہ اس کودیکھے لے گا۔ نامہ اعمال میں سب کے درج ہوگا اور جب مجرم اعمال نامہ دیکھیں گے تو کہیں گے یاسو یہ لکتنا مال طالاً ا الْكِتْبُ لَا يُفَادِدُ صَغِيْرَةً وَ لَا كَبِيْرَةً إِلَّا أَحْطِهَا [الكهف:٩٩]" إَ عَالَسُول ہارے لیے کیا ہے اس کتاب کو کہیں چھوڑتی میکوئی بڑی چیز اور نہ چھوٹی گراس کوسنجال رکھا ہے۔''اگرکسی نے آنکھ کے ساتھ کسی کواجھا یا بُرااشارہ کیا ہے وہ بھی درج ہوگا۔اگر سمسی کی نقل اتاری ہے ہاتھ کے ساتھ وہ بھی درج ہوگی اور جو پچھ ہم کرتے ہیں اس کا بدلہ لے گا بھینی طور برے مر مادی دور کے حالات نے ہمارے چھوٹے بردوں کے ذہن بگاڑ دیئے ہیں کہ ہم قیامت کو برائے نام ماننے ہیں۔وہ لوگ بہت کم ہیں جو سیح معنٰی میں قیامت پریقین رکھتے ہیں۔ کیونکہ محض اتنا کہنے ہے تو سچھنہیں بے گا کہ قیامت آ کے گی، قیامت آئے گی، جب تک اس کا یقین نہ کریں اوراس کی تیاری نہ کریں۔

توفر مایا بے شک بدلہ البتہ واقع ہونے والا ہے وَالسَّمَاءَذَاتِ الْحُبُكِ ۔ حُبُك عِبْتُ یا حِبْتُ ہوگا قتم ہے آسان کی جو مِبْتُ یا حِبْت ہوگا قتم ہے آسان کی جو راستہ معنی ہوگا قتم ہے آسان کی جو راستوں والا ہے۔ جس طرح زمین پر راستے ہیں کہ ان پر انسان ، حیوان وغیرہ چیزیں چلتی ہیں ایسے عی آسانوں پر راستے ہیں جن پر فرشتے چلتے ہیں ، جاند ، سورج ، ستارے چلتے ہیں ۔ یہ چاند ، سورج ، ستارے جلتے ہیں ۔ یہ چاند ، سورج ، ستارے جسم میں انسان سے بہت برے ہیں گرمجور محض ہیں جلتے ہیں ۔ یہ چاند ، سورج ، ستارے جسم میں انسان سے بہت برے ہیں گرمجور محض ہیں

جس کام پراللہ تعالی نے لگا دیا ہے اس ہے إدھراُدھ نہیں ہو سکتے ۔ گراس چھوٹے ہے انسان کو اللہ تعالی نے بڑے اختیار دیے ہیں۔ بیا پی مرضی ہے بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، چلا پھر تا ہے ۔ پھر اس کو اختیار ہے کہ آ ہتہ چلے ، دوڑ لگائے ، آ گے جائے ، چچھے جائے ، وائیں جاسکتا ہے ، بائیں طرف مڑسکتا ہے ۔ لیکن سورج بچار ہے میں تو اتن بھی قدرت نہیں ہا سکتا ہے ، بائیں طرف مڑسکتا ہے ۔ لیکن سورج بچار ہے میں تو اتن بھی قدرت نہیں ہے کہ داستے ہے ایک ان اور جائے اور اُدھر ہو سکے یار فار میں کی بیشی کر سکے جہم ان کے بیس برد تن ان کورب تعالی نے دی ہے لیکن اختیارات انسان اور جنا ت کے باس زیادہ ہیں ، روثن ان کورب تعالی نے دی ہے لیکن اختیارات انسان اور جنا ت کے باس زیادہ ہیں ۔ پھرا کیک وقت آ کے گا کہ ان ہے دوثنی سلب کر لی جائے گی اور چا ند ہورج، دونوں کو دوز خ ہیں ڈ ال دیا جائے گا۔ اب سوال ہیدا ہوتا ہے کہ ان بے چاروں کا کیا قصور ہے کہ ان کودوز خ ہیں ڈ اللہ جائے گا۔ اب سوالی ہیدا ہوتا ہے کہ ان بے چاروں کا کیا قصور ہے کہ ان کودوز خ ہیں ڈ اللہ جائے گا۔ اب سوالی ہیدا ہوتا ہے کہ ان بے چاروں کا کیا قصور ہے کہ ان کودوز خ ہیں ڈ اللہ جائے گا۔ اب سوالی ہیدا ہوتا ہے کہ ان کے چاروں کا کیا قصور ہے کہ ان کودوز خ ہیں ڈ اللہ جائے گا۔ اب سوالی ہیدا ہوتا ہے کہ ان کے چاروں کا کیا قصور ہے کہ ان کودوز خ ہیں ڈ اللہ جائے گا؟

تومفسرین کرام پیتا جائے جی کہ ان کوسرا کے طور پرنہیں پھینکا جائے گا بلکہ
کافروں ،مشرکوں کو ہتلانے کے لیے پھینکا جائے گا کہ یہ بیں جن کی تم پوجا کرتے تھے
اپنے معبودوں کا حال دیکے لودووز نے میں جل رہے جیں۔ کیونکہ دنیا میں چا ند ، سور ن کی پوجا
کرنے والے بھی جیں ، پیقروں ، درختوں ، دریاؤں کی پوجا کرنے والے بھی ہیں۔ ایک موشن ہے جس کا عقید ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات کے سواکوئی عبادت کے لائن نہیں ہے۔
موشن ہے جس کا عقید ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات کے سواکوئی عبادت کے لائن نہیں ہے۔
اس کے سواکسی کی عباوت نہیں کرئی اور نہ کسی کے سامنے جھکنا ہے۔ اس کا پہلا کلمہ ہے
لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ ''د نہیں ہے کوئی معبود ، مشکل کشا، حاجت روا ، وست کیر، فریاد
رس ، کوئی حاکم ، کوئی قانون بنانے والا مگر اللہ تعالیٰ اور محمد شائی ہیں کے رسول ہیں۔ اللہ
تعالیٰ کے سوانہ کوئی خانوں بنانے والا مگر اللہ تعالیٰ اور محمد شائی ہیں کہ دکوئی عالم الغیب ہے ، نہ دان ق ہے ، نہ کوئی عالم الغیب ہے ، نہ ما لک ہے ، نہ دان ق ہے ، نہ کوئی عالم الغیب ہے ، نہ حاضر دنا ظر ہے ، نہ کوئی عالم الغیب ہے ، نہ ما لک ہے ، نہ دان ق ہے ، نہ کوئی عالم الغیب ہے ، نہ ما معرود ، نہ کوئی عالم الغیب ہے ، نہ دان ق ہیں ۔ نہ کوئی عالم الغیب ہے ، نہ دان ق ہے ، نہ کوئی عالم الغیب ہے ، نہ دان ق ہے ، نہ کوئی عالم الغیب ہے ، نہ دان ق ہے ، نہ کوئی عالم الغیب ہے ، نہ دان ق ہے ، نہ کوئی عالم کی محتود ، نہ کوئی عالم کی محتود ، نہ کوئی عالم کر کے محتود ، نہ کوئی عالم کی کوئی کوئی محتود ، نہ کوئی عالم کی کے محتود کی محتود ، نہ کوئی عالم کی محتود ، نہ کوئی عالم کی کھی کے کہ کوئی محتود ، نہ کوئی عالم کی کے کہ کوئی حدود کی محتود ، نہ کوئی عالم کی کوئی محتود ، نہ کوئی عالم کی کے کہ کوئی حدود کی محتود ، نہ کوئی حدود کی حدود کی محتود ، نہ کوئی عالم کی کوئی حدود کی حدود ک

## قَوْلِ فَخُتَلِفٍ كَيْ تَيْنَ تَفْسِرِي :

توفر مایاتم ہے آسان کی جوراستوں والا ہے اِنگہ آھی تحقیٰ اِنگی آھی۔ ہے شک تم ایس بات میں ہو جو مختلف ہے۔ قول گھڑافی سے کیا مراد ہے؟ اُس کی ایک تفسیریہ ہے کہ قر آن پاک مراد ہے۔ کوئی اس کو کہانت کہتا ہے، کوئی جادو کہتا ہے، کوئی گھڑا ہوا کہتا ہے۔ تو قر آن کریم کے متعلق مختلف یا تعلی جیں۔ دوسری تغییر یہ ہے کہ قول گھڑافی ہے۔ تو قر آن کریم کے متعلق مختلف یا تعلی جیں۔ دوسری تغییر یہ ہے کہ قول گھڑافی کے متعلق کہتا ہے کہ یہ کے مراد آنخضرت میں گھڑا ہے کہ یہ کا میں ہے، کوئی شاعر کا بہن ہے، کوئی مفتری کہتا ہے کہ اس نے قر آن خود بنایا ہے، معاذ اللہ تعالی ۔ کوئی شاعر کہتا ہے کہ اس نے قر آن خود بنایا ہے، معاذ اللہ تعالی ۔ کوئی شاعر کہتا ہے کہاں ہے کوئی جوں کہتا ہے۔

تیسری تغییر یہ ہے کہ قول فیکل سے مراد قیامت ہے۔ اس کے بارے میں اہل حق مانے ہیں کہ آئے گی۔ منکرین قیامت کہتے ہیں نہیں آئے گی جیسے تم پہلی (پیچیلی) سورت میں پڑھ بھے ہو ء اِذَا مِنْنَا وَکُنَا تُو اَبَا دَلِكَ دَجْعُ الْبَعِبْ ۔ پہلی (پیچیلی) سورت میں پڑھ بھے ہو ء اِذَا مِنْنَا وَکُنَا تُو اَبَا دَلِكَ دَجْعُ الْبَعِبْ ۔ پہلی ایک دَجْعُ الْبَعِبْ ۔ پہلی ایک دَجْعُ الْبَعِبْ ، پہلی کے ہیں کہ صرف روحانی ہوگی۔ جیسے سویا ہوا آدی خواب کی جا در اہل جن کہتے ہیں جسمانی ہوگی اور اسی طرح ہوگی جس طرح قرآن وصدیت میں بتلائی گئی ہے۔ جس طرح آج ہم بیٹھ ہیں قیامت والے ون اس سے بھی وصدیت میں بتلائی گئی ہے۔ جس طرح آج ہم بیٹھ ہیں قیامت والے ون اس سے بھی زیادہ وزنی قوت کے ساتھ ہوں گے۔ تو مانے والے سلمان کہتے ہیں حسی ہوگی اور عیسائی رئید ہیں صرف معنوی ہوگی۔

فرمایا یُوفَا کُ عَنْهُ مَن اَفِلْک کیمراجاتا ہے اسے جس کو پھراگیا۔ جو سید ھے راستے پر چانا ہے وہ پہنچ جاتا ہے اور جو ٹیڑھے راستے پر چانا ہے وہ نہیں پہنچ گا فیران خَرْضُونَ ۔ خوص کہتے ہیں درختوں پر لگے ہوئے پھل کا انداز ولگانا کہ یہ کتنا ہے۔ بچلوں کی زکوۃ کتنی ہوگ۔ مثلاً کوئی تجربہ کارا دی باغ میں پھر کر اندازہ لگائے کہ مجودیں کتنی ہوں گی۔ انگور کتنے ہوں گے اور منقی کتنی ہوں گی۔ انگور کتنے ہوں گے اور منقی کتنے بنیں ہے۔ سوگ (سمش ) کتنی ہے گی۔ خرص کا یہ معنی ہے۔ آیت کریر کا معنی ہوگا ہلاک کیے مجے انگل سے باتیں کرنے والے۔ دین کے متعلق انگل بچو باتیں کرنے والے۔ دین کے متعلق انگل بچو باتیں کرنے اور ایمان لانے کا تھم ہے اللّٰ فیزی کھنے فی فی کوئی وقعت نہیں۔ یہاں تقد بی کرنے اور ایمان لانے کا تھم ہے اللّٰ فیزی کھنے فی فی منابی ہوگا ماکوئی علم ہی نہیں ۔ یہاں قدد میں پڑے ہوئے میں دنیا کے نشے میں ان کو انجام کا کوئی علم ہی نہیں ہے۔

ونیا کے نشے کی مثال:

اس کوتم اس طرح سے مجھوکہ جب بندے کا آپریش کیا جاتا ہے تواس کو ہے ہوش کردیا جاتا ہے۔ اس کوئم ہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہور ہا ہے۔ اس کی ٹا نگ کائی جاتی ہے، باز و کا ٹا جاتا ہے، بیٹ چاک کیا جاتا ہے گر اس کوکوئی علم نہیں ہوتا۔ جس وقت نشہ اتر تا ہے ہوش میں آتا ہے پھر علم ہوتا ہے کہ میرا باز و کٹ گیا ہے یا ٹانگ کٹ گئی ہے وغیرہ۔ اس طرح آج و نیا کی دولت کا نشہ ہے، د نیا کی محبت کا نشہ ہے جس کی وجہ سے وغیرہ۔ اس طرح آج و نیا کی دولت کا نشہ ہے، د نیا کی محبت کا نشہ ہے جس کی دجہ سے ہمیں بتا ہیں چال رہا کہ ہم جو پھے کر دہ ہیں اس کا بتیجہ کیا آئے گا اور دودھ کا دودھ اور والا ہے؟ بس آئی میں بند ہونے کی دیر ہے یہ د نیا کا نشہ اتر جائے گا اور دودھ کا دودھ اور یا نی کا یانی ہوجائے گا اور کیادھ اسب سامنے آجائے گا۔

توفر مایادہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یَسْتَلُوْکَ اَیّانَ یَوْمُر اللّهِ بَنِ سِی سِیْتُلُوکَ اَیّانَ یَوْمُر اللّهِ بَنِ سِی سوال کرتے ہیں کب ہوگا بدلے کا دن سیجز اکا دن کب آئے گا؟ الله تعالی فرماتے ہیں یَوْمَ هَمْدَ عَلَیْ اللّهُ النّارِیْفَتَنُونَ جس دن وہ آگ کے کنارے کھڑے ہول گے، آزمائے یَوْمَ هَمْدَ عَلَیْ النّارِیْفَتَنُونَ جس دن وہ آگ کے کنارے کھڑے ہول گے، آزمائے

جائیں گے۔اللہ تعالیٰ کی تجی عدالت میں کھڑے ہوں گے دوز نظر آر ہا ہوگا اور انجام میں نظر آرہا ہوگا۔ پھر اٹھا کر دوز خیس پھینک دیا جائے گا اور کہا جائے گا آو ڈو ڈو افٹا کے مراوشرک فیڈنٹ کھیڈ بھی نظر آرہا ہوگا۔ پھر اٹھا کا مزہ علامہ تفادی کیڈٹ فرناتے ہیں فینے سے مراوشرک ہے۔شرک سے بواکوئی فتنہیں ہے۔سورت بقرہ آیت نمبر اوا میں ہے والفیٹنگہ اُش نو میں الفیٹ '' فتر آل سے بھی زیادہ تحد ہے۔' شرک آل سے بھی زیادہ تحت ہے۔ کوئل موس نے اگر جذبات میں آکر کسی موس کوئل کر دیا اور وہ اس آل کو اطلال نہیں جمعتا تو سزا جھات کر کئی نہیں وقت دوز خسے نکل آئے گائین شرک کرنے والے کے لیے تو قطعا کوئل کوئل کوئل کر دیا اور کی مراق آل سے بھی زیادہ سے بھی دیا دوز خسے نکل آئے گائین شرک کرنے والے کے لیے تو قطعا کوئل کوئل کوئل کوئل کوئل کی سزا آئل سے بھی زیادہ سے بھی دیا دوز خسے نکل آئے گائین شرک کی سزا آئل سے بھی زیادہ سے سے دور خسے سے کہ دہ بھی دوز خسے نکل گا۔ لہذا شرک کی سزا آئل سے بھی زیادہ سخت ہے۔

اوربعض فرماتے ہیں کہ فتنے ہے مرادعام فتنے بھی ہیں۔ قبل ہو گیا بس ختم۔اور فتنہ تو چاتار ہتا ہے اور فتنے بازلوگ ہروقت فتنے میں ڈال کرر کھتے ہیں۔

حدیث پاک میں آتا ہے۔ الفیقنة نانیکة لعن الله من آیقظها "فتنه ویارہا ہوالہ اللہ من آیقظها" فتنه ویارہا ہوالہ فت کا کام کرتا ہوالہ فت کا کام کرتا ہوائے گا کام کرتا ہوائے گا کام کرتا ہوئے گا اور انہیں ہے۔ آج ساری دنیا فتنوں ہے ہمری ہوئی ہو اسخت گناہ ہے۔ شریعت کو بیقظ کا ارائیس ہے۔ آج ساری دنیا فتنوں ہے ہمری ہوئی ہو۔ کیا شہر، کیا دیہات بہل ، اغواء چوری ، ڈیکٹی ، ندگھر دل میں سکون ہے ، ندبازاروں میں ، ندبیوں میں ، کسی جگہ امن نہیں رہا ظہر الفقت ادفیق البّد والبّخو بِما کسبّت میں ، ندبیوں میں ، کسی جگہ امن نہیں رہا ظہر کا الفقت ادفیق البّد والبّخو بِما کسبّت آئے ہی البّد والبّخو بِما کسبّت ایّدی البّد والوگوں کے ایک النّاس وجہ سے جولوگوں کے ہموں نے کمایا ہے۔ "اب ہمارے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں اس لیے خلابھی فتنے سے خالی نہیں ہے۔ تو فرمایا این فتنے کامزا چھو ھڈ اللّذِی گندُند بِہ تَسْتَدَ ہِلُونَ سے دہ چر ہے نہیں ہے۔ تو فرمایا این فتنے کامزا چھو ھڈ اللّذِی گندُند بِہ تَسْتَدَ ہِلُونَ سے دہ چر ہے نہیں ہے۔ تو فرمایا این فتنے کامزا چھو ھڈ اللّذِی گندُند بِہ تَسْتَدَ ہِلُونَ سے دو چر ہے نہیں ہے۔ تو فرمایا این فتنے کامزا چھو ھڈ اللّذِی گندُند بِہ تَسْتَدَ ہِلُونَ سے دو قرمایا این فتنے کامزا چھو ھڈ اللّذِی گندُند بِہ تَسْتَدَ ہِلُونَ سے دو قرمایا این فتنے کامزا چھو ھڈ اللّذِی گندُند بِہ تَسْتَدَ ہِلُونَ سے دو قرمایا این فتنے کامزا چھو ھڈ اللّذِی گندُند ہو تھے۔ اُن اللّذِی کندُند ہو تھے۔ اُن اللّذِی کندُند ہو تھے۔ اُن اللّذِی کندُند ہو تھے۔ اُن اللّذِی کامزا کھوں ہو گئے ہو تا ہوں کے انہوں ہو گئے ہو تا ہوں کی کامزا کھوں کامزا کھوں کے انہوں ہو گئے ہو تا ہوں کے انہوں ہو گئے ہو تا ہوں کے انہوں ہو گئے ہو تا ہوں کی کامزا کھوں کے انہوں ہو گئے ہو تا ہوں کے انہوں کامزا کھوں کے انہوں کامزا کھوں کے انہوں کی کامزا کھوں کامزا کھوں کی کند کی کامزا کے انہوں کی کامزا کھوں کی کامزا کے کو کامزا کھوں کے انہوں کی کامزا کھوں کی کند کی کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کامزا کھوں کے کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی ک

جس کے بارے میں تم جلدی کرتے تھے کہ کہا گئے گا حساب کا دن۔ اب آ گیا ہے اس کا مزہ چکھو۔

اب مومنول كاحال سنو إنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعَيْوِن بِعِثْكَ يربيز كار لوگ، کفروشرک سے بیجنے والے، گناہوں سے بیجنے والے باغوں میں ہوں سے اور چشموں میں ہوں گے۔ باغ ایسے کہ جن کا کھل مجھی ختم نہیں ہوگا اور چشمے ایسے جو مجھی عَنَكُ نَهِيل بَوْلَ كُ اخِدِ فِنَ مَا أَنْهُ وَرَبُّهُ وَ لِينَ والله مول عَي والعتيل جود عا ان کوان کارب۔ جن کا کوئی حساب نہیں ہوگا اور ان نعستوں کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے يه چزي ان كواس ليعليس كى كه إلله فه كَانْوَاقَنْلَ ذَلِكَ مَحْسِنِيْنَ بِي شَك وه أس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے۔ پر ہیز گاری کی زندگی بسر کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بیاصلہ سوتے تھے۔ان کی را تیں عبادت میں گزرتی تھیں۔آنخضرت بڑھی نے فر مایا کہتم ایسے شهوجاوَ "كَالْحِمَادِ فِي النَّهَادِ وَجِيفَةٍ فِي اللَّيْلِ " ُ ون كُوكَد هي بين ربواوررات كو مردے ہینے رہو۔'' حاصل تر جمہ جاریائی ہے، ہی نہ ہلو۔ دن کوبھی نیکی کرواور رات کوبھی سے میلی کرو۔

ایک زمانہ تھا کہ اگر کسی کی ڈاڑھی میں ایک بال سفید آجا تا تو وہ تبجد شروع کرویتا تھا باقی نمازوں کے تو پہلے ہی پابند ہوتے تھے۔ کہتے تھے جاء گم الند پیر "تہارے پاس ڈرانے والا آگیا ہے۔ "اب ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور اب ہم ایسے پاگل ہیں کہ سارے طوفان جارے او پرسے گزرجا کیں ہم ش سے من ہیں ہوتے۔ پاکل ہیں کہ سارے طوفان جارے او پرسے گزرجا کیں ہم ش سے من ہیں ہوتے۔ فران جاری مندوں کی تیسری صفت: قیالاً شمار کھٹ فیڈوئ کے اور وہ سحری مندوں کی تیسری صفت: قیالاً شمار کھٹ فیڈوئ کے اور وہ سحری

کے وقت بخشش ما تکتے ہیں اپنے رب سے۔احادیث میں آتا ہے کہ محری کے وقت اللہ تعلیٰ کی توجہ آسان دنیا کی طرف ہوجاتی ہے۔اور یہ می ہے کہ رب اترتا ہے جواس کی شان کے لائن ہے اور آ واز دیتا ہے۔ مکٹ مین مستنفید قافید که "ہو ہے شان کے لائن ہے اور آ واز دیتا ہے۔ مکٹ مین مستنفید قافید که " ہے کوئی مجھ ہے۔ بخشش ما تکنے والا کہ میں اس کو تیولیت ہے۔ کوئی مجھ ہے کار نے والا کہ میں اس کو تیولیت ہے۔ بخشوں جو مجھ سے موال کرے میں اس کو پورا کروں ، ہے جھ سے کوئی رزق ما تکنے والا کہ میں اس کورزق دوں۔

توسحری کا ونت قبولیت کا وفت ہے۔ اس وفت دعا کیں بھی قبول ہوتی ہیں ، استغفار بھی قبول ہوتا ہے۔ تو بیصفتیں بیان فر ما کیں پر ہیز گاروں کی۔

de la company de

وَفِي الْمُحُولِينَ هُوفِي الْمُعُلِينَ الْمُعُلِينَ الْمُعُلِينَ الْمُعْلِينَ اللَّهُ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ اللَّهُ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ اللَّهُ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ اللَّهُ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيل

وَفِنَ أَمُوالِهِ الران كِ الول مِن عَلَى حَلَّ عَلَى الْمُوالِهِ الرَّمُومِ كَ لِي وَفِي الْأَرْضِ اللَّهِ وَالْمَعُووْمِ الدَّرُومِ كَ لِي وَفِي الْأَرْضِ اللَّهِ فَا اللَّهُ وَفِي الْأَرْضِ اللَّهِ فَالْمَالِي اللَّهِ الْمُتَوَقِيْنِ لَى اللَّهُ وَفِي الْأَرْضِ اللَّهِ اللَّهُ وَفِي الْمُلَوقِيْنِ لَي اللَّهُ وَفِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

بولته مَلَاشِك كِياآنَى جِآبِ كَيالَ مَدِيْثُ ضَيْفِ إِبْرُهِيْمَ ابراہیم منین کے مہمانوں کی بات المُستَضرَمِینَ جوعزت والے تھے إذ دَخَلُواعَلَيْهِ جَس وفت وه واقل موئة ان ي فَقَالُواسَلاً لَيْ الْحُولِ الْمُولِ الوكمعلوم موتى بي فَرَاعَ لِي مأل موسة إلى أهلِم المع كروالول كاطرف فَجَآءً يُهِ لات يعِبْل سَمِيْن جَمِرُ المواثارُه فَقَرَّبَةً إِنَهِمْ لِينَ الْ وَقُريب كِياان كَ قَالَ فَرَايا الْاتَأْكُونَ كِياتُمُ كماتين فأؤجر منهم ليمحول كياان س خفة كوفوف قَالَةُ اللَّهِ عَلَى لَا لَكُفُ مُ مُرْخُوف وَبَشَّرُ وَ اورخُوشُ خَرِي سَالَى انعول نے اہراجیم مینے کو بغلیہ علیہ علیہ ایک علم والے لڑے کی خافیکت المراك بسمائة كي يوى ان في عدو المستراس المسترات كرت موئ فَسَدَّ تُوجَهَهَا لِي السِنْ تَعَيْرُ السَّارِينَ جَرَارِ وَقَالَتْ اوركين عَجُورٌ عَقِيم برهيا جبانحه قَالُوا وه كَيْ لِكُ كُلُولت ای طرح ہوگا قال زَبّلتِ فرمایا ہے آپ کے رب نے اِنَّهٔ بِحْمَل وہ هُوَالْحُدُورُ وهُ عَلَيم ب الْعَلِيْعُ جَائِحُ والاب-

قیامت وار ون کامیاب ہونے والوں کا ذکر چلا آرہا ہے۔ اب ان کے چند کام بناتے ہیں۔ فرمایل وَفِی اَمُوَالِهِ مُدَقِی اور ان کے مالوں میں حق ہے لِلسّالِیل ما تکنے والے کے لیے وَالْمُنْمُ وَعِ اور محروم کے لیے۔ سائل اسے کہتے ایس کے محتاج ہاورخودسوال کرتاہے کہ میں ضرورت مند ہوں میری مدد کرو۔

محروم وہ ہے جو حاجت مند ہے گر باضم بر ، خو دوار ہے ۔ عزت نس کی خاطر کس سے سوال نیس کرتا ۔ اس لیے عظم ہے کہ اپنی زکو ہ ، صدقات ، خیرات نکا لئے وقت اسپ عزیز دشتہ دار اور محلے داروں کا حیال رکھو ۔ کیونکہ آ دمی کو اپنے عزیز دشتہ داروں اور محلے داروں کا علم ہوتا ہے ۔ اس کے حالات سے واقف ہوتا ہے ۔ لیکن مسئلہ یا در کھنا! زکو ہ بحشر ، فطرانہ، علم ہوتا ہے ۔ اس کے حالات سے واقف ہوتا ہے ۔ لیکن مسئلہ یا در کھنا! زکو ہ بحشر ، فطرانہ ، مور کھار ہوتا ہے ۔ اس کو گلے گا جو ضرورت مند ہونے کے ساتھ مجے العقیدہ ہوا ور نماز روز سے کا بیساس کو گلے گا جو ضرورت مند ہونے کے ساتھ مجے العقیدہ ہوا ور نماز روز سے کا بیس اس کو قد ڈھنڈ ور اپنینے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہوا ور نماز روز سے کہ اس الفاظ کا استعال اچھی بات نہیں ہے ۔ اس کو کو لے فقہا سے کرام پیشنی نے فر بایا کہ ان الفاظ کا استعال اچھی بات نہیں ہے ۔ اس کو کو لے بھائی! بیتہاری عدد ہے ۔ ول بیس نیت نہوں کو جانا ہے ۔ ول بیس نیت زکو ہ ، عشر ، فطرانہ ، جو بھی و سے دہا ہوں کی کر لے ، ٹو اہب برابر ملے گا۔ رب تعالی نیتوں کو جانا ہے ۔

بعض دفعه ابیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ضرورت مند ہے گرز کو ق عشر ،صدیے کے نام سے گھرا تا ہے تواس کی عزت نفس کا خیال رکھو۔ دل میں نیت کر کے ان چیزوں کا نام لیے بغیر دے دو۔ تو سائل وہ ہے جو حاجت مند ہے اور مائٹنا ہے اور محروم وہ ہے جو مفرورت مند ہے گرنہ مائٹنے کی وجہ سے محروم رہتا ہے۔

توفر مایا متقیوں کے مال میں سائل کا بھی حق ہے اور محروم کا بھی حق ہے وقی الآز ض ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شارنشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی الاز ض ایک اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شارنشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وصدانیت کی دلیلیں ہیں قائمة وَقِیْنَ یقین کرنے والوں کے لیے۔ زمین میں باعات

ہیں،میدان ہیں،درخت ہیں،مجیب مجیب شکلوں دالے حیوان ہیں۔انسانوں کے کی متم کے ماؤل اور نمونے ہیں۔ بیسب اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا دور جانے کی ضرورت میں ہے وفت آنئی کے اور تہاری جانوں می نشانیاں ہیں۔ س حقیر قطرے سے اللہ تعالی نے خوب مورت انسان بنایا کہ وہ قطرہ انسان کے بدن سے نکلے تو سارابدن ناپاک بوجاتا ہے میاہ مھین اس دلیل یائی سے انسان کا ساراجم بنایا، ہاتھ بنائے ،منہ بنایا ، یاؤں بنائے ، کان بنائے ،سر بنایا سمجھ دی عقل دی اورتمہارے جسم میں کتنے کارخانے لگائے؟ ایپنے وجود پرغور کرورب تعالی کی قدرت کی نشانیال نظر آئیں گ أَفَلَا تَبْصِرُ وَمِنَ كَيَالِي تَمْ وَ يَكِينَ نَهِي كَهُمَا تِصَاوِرَكِهَالَ يَهِيْجِ مِو؟ رب تعالى ك قدرت كالكاركرن والواور قيامت كمكروا تسعيل ايناوجود نظرتيس أتا وفي السَّمَاء رزف اورآ سانوں من تہارارز ق ب و مَنافَوْعَدُونَ اوروه چين على ويل ب جس كاتم عده كيا كيا ہے۔ آسان سے بارش ہوتی ہے جس كے نتیج ميں اناج ، كھل، سبزیاں وغیرہ بیدا ہوتی ہیں جو قلوق کی خوراک بنتی ہیں۔ دوسری بات سے سے کہ ہر چیز کا معمق آسان بی سے آتا ہے تو تہارے رزق کامر کرتو آسان ہے کہ جر چیز کا فیصلہ اور بی نے ہوتا ہے۔

(مفسرین کرام این نیخ نے جو کچھ رایا ہے اس میں تو کوئی شک وشہدوالی بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چند مشاہدے کی یا تھی ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو خود میرا واقعہ ہے کہ میں چند ساتھ وں کے ساتھ ایک قصبہ میں بیٹھا تھا ایک ساتھی کے ڈیرے پر کہ بارش شروع ہوئی۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پائی کے ساتھ ڈڈیوں کی بارش ہور ہی ہے۔ میں نے ساتھ ور ڈیوں کی بارش ہور ہی ہے۔ میں نے ساتھ ور ڈیوں کی بارش ہور ہی ہے۔ میں نے ساتھ وں کے ہادیکھو! لگتا ہے اس علاقے میں ڈڈیوں کی ہوئی تھی اللہ تعالی نے پوری

کردی\_

ایک دوسرے ساتھی نے بتایا کہ ہم ایک گاؤں میں بیٹھے تھے کہ ہارش شروع ہوگئی دیکھا کہ پانی کے ساتھ ساتھ مجھلیوں کی بارش ہور ہی ہے۔ غالبًا 12 یا 13 می 2014ء دیکھا کہ پانی کے ساتھ ساتھ سے کہا کہ ہری افکا میں مجھلیوں کی بارش ہوئی ہے۔ میں نے ساتھیوں ایک پیرلیں اخبار میں خبر آئی کہ ہری افکا میں مجھلیوں کی بارش ہوئی ہے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ رب تعالی نے فرمایا ہے قی الشہ آئی ذرق تھی '' اور آسان میں تمہارارز ق ہے۔'' محمد نواز بلوج: مرتب)

تو الله تعالی کا تھم ہوگا تو تسمیں رزق ملے گا اور جنتا تھم ہوگا اتنا ملے گا۔ کتنے آ دی
ایسے ہیں کہ ساری عمر تر ہے رہتے ہیں لیکن سیر ہوکر کھا نا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اور کئی آ دی
ایسے ہیں کہ اپنے دفتر ول میں بیٹھے ہیں تگر اپنی دولت شار نہیں کر سکتے ۔ لیکن ایک ہات یا و
رکھنا! دولت کماتے وقت حلال وحرام کا فرق رکھنا ضروری ہے۔

صدیث پاک میں آتا ہے جس کے بدن میں حرام کا، مود کا، ایک ذرہ بھی ہوا فالمند اولی به "دوزخ کی آگ اس کے لیے بہتر ہے۔"دودوزخ میں جائے گاجنت میں جانے کاستی نہیں ہے۔ آج تو حال ہے ہے کہ طال ،حرام کی تمیز ہی ختم ہوگئ ہے اور مارے حکم ان اور لیڈر اس میں سرفہرست ہیں۔ پاکستان کی دولت باہر کے ملکوں میں مکارے حکم ان اور لیڈر اس میں سرفہرست ہیں۔ پاکستان کی دولت باہر کے ملکوں میں رکھوائی ہوئی ہے۔ دعا کرورب تعالی حلال کا دے چاہے تھوڑاد ہے۔ وہی کام آئے گااس سے حقیقی زندگی ہے گی۔ حرام کھانے سے خداخوئی اور نیکی کی تو فیق سلب ہو جاتی ہے۔ سے حقداخوئی اور نیکی کی تو فیق سلب ہو جاتی ہے۔ سے حقداخوئی اور نیکی کی تو فیق سلب ہو جاتی ہے۔ اس سے حقیقی زندگی ہے تو کی کی صحت نہیں بنتی بلکہ بساوقات بدیمضی ہو جاتی ہے۔ اس طرح حرام مال بھی اپنا اگر دکھا تا ہے۔ چونکہ ہمارے جسموں میں حرام کا حصہ زیادہ سے اس لیے ہمیں دین کی بات بھی ہمینیں آتی۔

### متقیوں کے امام کا تذکرہ

اور ذکر تھا متقیوں کا۔ آگے متعیوں کے امام کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم ملطاء
کی زندگی پیدائش سے لے کرآخر تک بجیب وغریب زندگی ہے۔ مشکلات اور پریشانیوں سے حبارت ہے۔ استخان بی امتخان ہیں۔ عراق کے ملک میں محوسلی بروزن حلوبلی چھوٹا سا شہرتھا مگر وہ اس وقت ملک عراق کا وارالخلافہ تھا۔ اس کے قریب چھوٹی کی سی تھی مشرک اور طالم و جا برحکم ان تھا۔ اپنی بیدا ہوئے نیم ود بن کنعان باوشاہ تھا جو بڑا کر شم کا مشرک اور طالم و جا برحکم ان تھا۔ اپنی بات سے بیجھے بٹنے والانہیں تھا۔ اس شہر میں کئی بت فاندہ ہ تھا جس میں وہ خود آکر ہو جا کرتا تھا۔

تفیروں میں آتا ہے کہ اس بت خانے میں بہتر (۲۲) بت ، نکائے اور سجائے ہو ئے تھے۔ حضرت ابراہیم مائیے نے عرصۂ دراز تک ان کو سمجھایا اور بردی تکلیفیں برداشت کیں سوائے ہوی محتر مدھنرت سارہ عیناتیا جوان کی چھازاد بہن تھی اور بھتیج لوط مائیے ہے ، لوط بن ہاران بن آزر، اور کوئی بندہ مسلمان نہ ہوا۔ یہ تینوں بزرگ عراق کے علاقے سے بجرت کر کے شام کے علاقے میں آگئے تو اللہ تعالی نے لوط مائیے کو نبوت

عطافر مائی اور سدوم کے علاقے میں تبلیغ کے لیے بھیج دیا۔ آج کل کے جغرافیہ میں اس کانام بحرمیت، بحرلوط ہے۔ حضرت ابراہیم معطیے نے دمشق میں رہائش اختیار کی۔ دمشق اور بحرمیت کے درمیان کافی فاصلہ ہے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں مقل آلگ تحدیث ضیف ابر بینم المت تر مین کیا ہے۔ معزز کہتے ہے ہے۔ معزز مہمانوں کی جوعزت والے تھے۔ معزز مہمانوں کی جوعزت والے تھے۔ معزز مہمانوں کی جوعزت والے تھے۔ معزز مہمانوں کی خبر کیا آپ کے پاس پہنی ہے۔ تفسیروں میں تین کا بھی ذکر آتا ہے چوہ دن اور بارہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ حقیقت میں یہ فرشتے تھے، حفزت جرائیل یا ہے، حفزت میکائیل بارہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ حقیقت میں یہ فرشتے ہے، حفزت جرائیل یا ہے، حضرت میں گئیل میں مائیل مائیل مائیل میں اختیار کی شکل میں آئے۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کو اختیار دیا ہے جوشکل وہ جا ہیں اختیار کر سکتے ہیں۔

حضرت جبرائیل مالیای آنخضرت مَنْ الله کے پاس اکثر حضرت وجیہ بن خلیفہ کلبی میں استے بھی کسی اور آ دمی کی شکل میں آتے بھی کسی دیباتی کی شکل میں آتے بھی کسی اور آ دمی کی شکل میں آتے ۔ اسی طرح اللہ تعالی نے جنات کو بھی اختیار دیا ہے کہ وہ بھی مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ انسان بن کر تمامنے آجا کیں ، کما، بلا بن جا کیں ،سانپ بن جا کیں ، بھینہ ابن جا کیں ، بھینہ ابن جا کیں انسان کواللہ تعالی نے اپنی حالت بررکھا ہے۔

جس وفت فرشتے ابرائیم ملینے کے پاس آئے اس وقت آپ ملینے کی عمر مبارک ایک سویس سال تھی اور بیوی کی عمر نا تو سے سال تھی ، ایک کم سو۔ اور اس وقت گھر میں بیوی کے سوااور کو گی نہیں تھا او ذریحہ کو ایک تھی ہے جس وقت وہ فرشتے ابرائیم ملینے پر داخل ہوئے فقالو اسکتا کی انھوں نے سلام کہا قال سَدر ابرائیم ملینے نے سلام کہا میں سلام کا جواب دیا۔

مسلہ یہ ہے کہ سلام کرنا سنت ہے جواب دینا واجب ہے۔السلام علیم ورحمۃ اللہ کے تو بہتر ،اگر صرف السلام علیم کے پھر بھی ٹھیک ہے۔ سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا قوم مُنگر وُن اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ ہیں آپ کی شاخت نہیں کر سکامیرا آپ قوم مُنگر وُن اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ ہیں آپ کی شاخت نہیں کر سکامیرا آپ سے تعارف نہیں سے تعارف نہیں ہے۔ ناواقف مہمان آئے تو آدمی پو چھتا ہے میرا آپ سے تعارف نہیں ہوگے۔ بہتر کہاں سے آئے ہیں اور کسے آئے ہیں۔ گروہ مہمان بولے نہیں خاموش ہوگے۔

ابراہیم مالیتی اٹھے فَرَاغَ إِلَى أَهٰلِهِ لِيل مَأْلُ ہُوئَ اینے گھر والول کی طرف محمر جھونپڑی کی طرح تھا فَجَآءَ بِيبِهُلِسَيِنِ - سمين کامعنی ہے پلاہوا ہموٹا تازہ۔پس لائے بچھڑاموٹا تازہ۔اورسورہ ہودآیت تمبر ۲۹ میں ہے۔ اُن جَاءَ بعِجل حَنِيْنِ '' كەلےآئے ايك تلا ہوا بچيزا۔'' بچيزے كوذئ كر كے كھال اتاركر كوشت بنايا اور المديمتر مه سے فرمايا كه كچھ مسال بنا دومهمانوں كے ليے -اس نے بڑے شوق كے ساتھ گوشت بھونا، تیار کیا۔اس سارے وقت میں مہمان اپنی جکہ بیٹھے رہے۔اسنے کام میں کافی وقت لگتا ہے۔ ذرمح کرنا، بنانا ، یکانا۔ بہت بوی پرات میں رکھ کر لے آئے فَقَرَّبَ النَّهِدُ لِي السَّوْرِيب كيا، ان كے سامنے لاكرر كھ ديا۔ وہ ايك دوسرے كى طرف دیکھنےلگ گئے کہ ہمارے ساتھ مید کیا نداق ہے ہم کوئی گوشت خور ہیں۔ وہ تو فرشتے تھے ، فرشتے کھاتے پیلے نہیں ہیں ۔ ان کی خوراک اللہ تعالیٰ کی حمدو ثنا ہے۔ حضرت ابرائيم عصية كوكهنا يزا قال فرمايا الاتأكنون كياتم كعات نبيس تم كعات كيول نہیں؟ وہ پھر بھی خاموش رہے ہو لے ہیں فاؤ جس مِنْ مُدخِیفَة پی محسوس کیاان ہے کچھ خوف۔ ابراہیم مالیقے کے دل میں کھٹکا ہوا کہ بیکھاتے نہیں کہیں میرے دشمن تو

نہیں ہیں۔

اس زمانے میں ڈاکوؤں اور چوروں کا دستورتھا کہ جن گھروں میں چوری، ڈکیتی کرنی ہوتی تھی ان گھروں میں چوری، ڈکیتی کرنی ہوتی تھی ان گھروں سے پچھ کھاتے ہیے نہیں تھے۔ کہتے تھے نمک حرامی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس زمانے کے چوراور ڈاکو بھی بڑے شریف اور بھلے مانس ہوتے تھے۔ آج کل کے تو حکمران بھی بدمعاش ہیں۔ بدمعاشوں کی حکومت اور زورے۔

فرشتوں نے جب ابراہیم ملئے کودیکھا کہ خوف زدہ ہیں قانوا لا تکف کہنے گئے خوف نہ کریں ۔ سورہ ہود آ بت نمبر ۲۰ میں ہے کہنے گئے آپ خوف نہ کریں اِنَّا اُدُسِلْنَا اِلٰی قَدُّم لُوطِ '' بِائک ہم بھیجے ہوئے ہیں قوم اوط کی طرف ''میں جبرائیل ہوں ، یہ میکائیل ہے ، یہ اسرائیل ہوں ، یہ میکائیل ہے ، یہ اسرائیل ہوں ، یہ میکائیل ہے ، یہ اسرائیل ہوں ، یہ میکائیل ہوں۔ ہیں آپ بریثان نہوں۔

پغیبرعلم غیب نہیں جانے پیرجاہلوں کاعقیدہ ہے:

ویکھو! فرشتے سامنے ہیں گفتگو ہورہی ہے، علیک سلیک بھی ہوئی ہے گرابراہیم ملائے کوعلم نہیں ہوا کہ بیانسان ہیں یافر شتے۔انسان بچھ کرہی پچھڑا بھون تل کرسامنے لا کررکھااور آج بعض جانل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ پنجیبرعلم غیب جانتا ہے اور حاضرونا ظر ہوتا ہے۔ بھی ! موثی می بات ہے ابراہیم عاملے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق میں دوسر نے نمبر کی شخصیت ہیں۔ بہلانمبر حضرت محمد رسول اللہ علی گا ہے۔ تو جو کا کنات میں دوسر نے نمبر کی شخصیت ہیں ان کوعلم ند ہو ساک کہ بیفر شتے ہیں یا انسان ہیں۔ تو پینجیبر کے لیعلم غیب کیے مان لیس ؟ حالا نکہ جبرائیل مائیے کئی دفعہ ان کے باس وی مان لیس ؟ حالا نکہ جبرائیل مائیے کئی دفعہ ان کے باس وی اس کے کہ تے کہر جب نی عالم الغیب نہیں ہے تو

ولی کس طرح عالم الغیب ہوگیا؟ اور اُن کے بارے میں بی عقیدہ کہ اولیاء کی نگاہ میں عرش کے کئی حیثیت نہیں ہے۔ لوگوں

تک کی تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ بیسب خرافات ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لوگوں

کی کہانیاں ہیں۔ ہاں بذر بعد وحی اللہ تعالی نے پیغیروں کو بہت می چیزیں بتلائی ہیں،
مجز سے مطور پر بہت پچھ دیا اور بتلایا ہے اس کا انکار نہیں ہے مگر ہر چیز کاعلم نہیں دیا اور نظایا ہے اس کا انکار نہیں ہے مگر ہر چیز کاعلم نہیں دیا اور نظایا ہے اس کا انکار میں سے مگر ہر چیز کاعلم نہیں دیا اور خوا میں ما میں ما میں ما میں ما میں ما الغیب، حاضر و ناظر صرف رب تعالی کی وات ہے اور کوئی نہیں ہے۔

توخر فرشتوں نے کہا آپ خوف نہ کریں وَ مَشَرُوهُ بِغُلْمِ عَلِيْمِ اور انھوں نے خوش خبری سنائی ابراہیم معنظے کو ایک علم والے لڑ کے کی۔سمجھ دارلڑ کے کی خوش خبری سال اورسوره مودآ بيت نمبراك من ب فَيشَدُ تلك بالسلحق وَ مِنْ وَرَ آءِ إسلق يسعقوب "يسهم نے خوش خرى دى اس كواسحاق كى اوراسحاق كے بعد يعقوب كى -" نام بھی خود تبویز فرمایا اور بتایا کہتم بیٹا بھی دیکھو کے اور بوتا بھی دیکھو گے۔ "بیوی پہلے یردے میں تھی کہ انسان ہیں۔نز ویک کھڑی تھی کہ کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو اشارہ کریں کے لا دوں گی ۔جس وفت علم ہوا کہ بیفرشتے ہیں تو سامنے آگئیں کہ فرشتوں سے یردہ نہیں ہے کیونکہ ان ہے کوئی خدشہ اورخطرہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یا نچے سال تک کے بچوں سے بردہ نبیں ہے اور جو بالکل بوڑھے ہول کہ اٹھتے ہوئے گر بڑتے ہیں ان سے بھی کوئی بردہ ہیں ہے جیسا کہ ورہ نور میں ہے عَیْدِ اُولِی الْارْبة من الرّجالِ -فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُ وَنِ صَرَّة لِيسَامِنَ آكُلُ بِوي الْ كَي آسِما مَنْ اللَّهِ الْمُرَاتُ وَالْ موئے بس كو پنجافي ميں كہتے ہيں مظرمعر كرباء صدرة كامعنى بآ ستدآ ستدياتيں كرنا كه ہم نے كياسمجھا تھا اور لكلا كيا؟ بچھڑا ذبح كيا ، بھونا ، تلا ، مسالے تيار كيے

جس نے آسان بنائے ، زمین بنائی ، ساری کا تنات بنائی ، اس کے لیے کوئی شے مشکل نہیں ہے۔ وہ رب جوحفرت ابوب مائے کو سات اور کے ، تمین اور کیاں مرنے کے بعد دو بارہ زندہ کر کے دے سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے ایک لیے میں جو جا ہے کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے ایک لیے میں جو جا ہے کر سکتا ہے۔ ابندا تعجب کی کوئی بات نہیں ہے اِنَّا فَمُوَا الْحَرِیْدُ الْعَلِیْدُ کے بیٹنک وہ تحکت دالا اور سب کچھ جانے والا ہے۔ باتی قصد آ گے آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ!

appropriate and the comment of the c

قَالَ قَمَا خَطْبُكُمْ إِنَّهَا الْمُرْسَلُونَ ۚ قَالُوۤ إِنَّا الْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُبُورِ مِيْنَ ۗ لِأَنْرِسِلَ عَلَيْهِمُ حِبَارَةً صِّنَ طِينِ ۚ مُّسَوَّمَةً عِنْكَ رَيِكَ لِلْسُرِ فِيُنَ® فَأَخُرُجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ فَهَا وَجَلْ نَا فِيهُا غَيْرُ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكُّنَا فِيهَا آلِكَةً لِلَّذِيْنَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيْمُ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَّى فِرْعَوْنَ بِسُلَطِن مُبِينَ \* فَتَوَكَّى بِرُكِّنِهِ وَقَالَ سِيرًا وَ بَعَنُونَ \* ٷٛڂڹؙڹۮۅؘڿڹؙۅ۫ۮ؋ڣڛؙٛڹ۫ڶ؋ۼڔڣٳڵؽۼۅۿۅؘڡؙڸؽڠ٥ؖۅڣ٤٤ ارسُلْنَا عَلَيْهُ مُ الرِيْحُ الْعَقِيدَةُ فَمَا تَكُرُمِنْ شَيْءُ أَتَتُ عَلَيْهِ اِلَاجِعَلَتُهُ كَالرَمِينِمِ وَوَيْ ثَنْهُوْدَاذْ قِيلَ لَهُمُ مُّكَفُّوْ احَتَى حِينَ؟ فَعَتُواعَنَ آمْرِ رَبِيهِمْ فَأَخَلَ تُهُ وُالصِّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۗ فَهَا استطاعوامن قيام قماكانوامنتصرين فوقوم نويح من قَبُلُ إِنَّهُ مُ كَانُوا قُومًا في قِينَ أَهُ إِنَّهُ مُ كَانُوا قُومًا في قِينَ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

قَالَ فرمایا ابراہیم سے نے فکا خطبہ کھ کی کیامہم ہے تمہاری انتہا الْکُوْسُلُوْنَ الْکُوْسُلُوْنَ الْکَوْسُلُوْنَ الْکَوْسُلُوْنَ الْکَوْسُلُوْنَ الْکَوْسُلُوْنَ الْکَوْسُلُوْنَ الْکَوْسُلُوْنَ الْکَوْسُلُوْنَ الْکَوْسُلُوْنَ الْکَافُورِ مُنْجُرِمِیْنَ مجرم توم کی طرف الْسُلُنَا کِی شَکْم میں اللہ جبارہ میں اللہ جبارہ میں اللہ جبارہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کارے ہوئے عِنْدَدَ ہِلْنَ آپ کارے ہوئے عِنْدَدَ ہِلْنَ آپ کے دوئے عِنْدَدَ ہِلْنَ آپ کے دوئے اللہ کارے کہاں اللہ میں فین حدے گزرنے والوں کے لیے فاخر جنا کے دربے کہاں اللہ میں فین حدے گزرنے والوں کے لیے فاخر جنا

لي بم نے نکالا مَن كات فِيهَا جو تھا ال بستى مِن الْمُؤْمِنِيْنَ مومنوں میں سے فَمَاوَ حَدْنَافِیْهَا پُسْ نَہیں یایا ہم نے اس سِی میں غَیْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مسلمانول كالكه هركعلاوه وَتَرَكْنَافِيْهَا اور جھوڑی ہم نے اس میں ایت نشانی لِلّذِین ان لوگوں کے لیے يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيْمَ جُودُرتَ مِن دردناك عذاب ي وَفِي مُؤلِّمَهِ اورموی مالی کے واقعہ میں بھی نشانی ہے اذار سلنہ جس وقت بھیجا ہم نے الناكو إلى فِرْعَوْنَ فرعون كى طرف بِسَلْطِين مَينِ مَحَلَى وليل درير فَتَوَلَّى بِرَكْنِهِ لِينَ السَّائِ اعْرَاضَ كَيَا إِنْ قُوتَ كَسَاتُهِ وَقَالَ اوركَهَا لمعجم بيجادوگرب أۇنخۇنى يادىيانىپ(معاذاللەتعالى) فَاخَذْنْـهُ يس بكراجم في أل و وَيُود و الماس ك الشكرول و فَدَدُوله له يس يجينك ديابم في الأن في الميئة وريامين وَهُوَمُلِيْعُ اوروهُمُكُين تقا وَ فِينَ عَادِ اورقُوم عادمِين بهي نشائي ہے إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ جَس وفت بطيحي مم نے ان پر الرِیْحَ الْعَقِیْمَ ہواجونامبارک تھی مَاتَ ذَرُ مِونِ شَوعُ تهيس جهورتى تقى وه كسى سشے كو أمَّتْ عَلَيْهِ جس بروه چلتى تقى إلَا جَعَلَتْهُ مُركرويَ تَقَى اس كو كالرَّمِينِ جي بوسيده مِدْى موتى ب وفِي ثَمُودَ اور شمود قوم میں بھی نشانی ہے اِذْقِیْلَ لَهُمْ جَس ونت کہا گیاان لوگول سے 

كى عَنْ أَمْرِدَ بِيهِمُ الْخِدِبِ مَكَمَّم كَمامِ فَاخَذَنْهُ وَالصَّعِقَةُ لِي كَرُّ النَّورَ بِي عَلَى الروه و كيور بِ تَصِي فَمَا النَّطَاعُوٰ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِّ لَلْمُوالِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

### ربطآيات:

کل کے سبق میں تم نے پڑھااور سنا کہ حضرت ابراہیم مائیے کے پاس چندمعزز مہمان تشریف لائے جن کی خدمت میں حضرت ابراہیم مائیے نے پھڑا بھون تل کر پیش کیا گرانھوں نے کھانے کے لیے ہاتھ آگے نہ بڑھائے تو پریشان ہو گئے کہ شاید میر ہو وشمن ہیں۔ اس پر مہمانوں نے کہا کہ ہم تو فرشتے ہیں ہاری غذاروحانی ہے جسمانی نہیں ہے۔ اور ابراہیم مائیے کو آیک مجھودار بچے کی فوش فجری دی اور ساتھ بوتے کی فوش فجری کی موش فرش فجری دی۔ حضرت ابراہیم مائیے نے فر مایا کہ فوش فجری دینے کے لیے تو ایک فرشتہ ہی کانی قابدا چھی خاصی جماعت محض فوش فجری سنانے کے لیے نہیں آئی کوئی اور معاملہ بھی ہے۔ مہم ہے تمہاری آئی قائد فر مایا ابراہیم مائیے نے فیار ایک فرشتہ بھی آئی مرایا ابراہیم مائیے نے فیار کی فرشتہ بھی آئی مرایا ابراہیم مائیے نے فیار کیا گورشتہ بھی آئی کر دے سکتا ہے یہ ابھی خاصی جماعت کس مقصد کے لیے آئی ہے، وہ مقصد اور کام کیا ہے؟ قائق ال آئر سکتا اللہ قویر تھ نجر مینین انھوں نے کہا، فرشتوں نے کہا ہے

شک ہم بھیجے گئے ہیں بحرم تو م کی طرف۔ وہ بحرم تو م لوط عائیے کی قوم تھی جوسدوم کے علاقے بیں بستی تھی۔ بستی سدوم اور دمشق کے در میان کانی فاصلہ تھا۔ تم اس طرح جموکہ ایرا بیم عائیے بیٹا در رہتے تھے اور لوط عائیے کا ہمور ہے تھے۔ وہاں کیا کرنا ہے ، کیوں بھیجے گئے ہیں؟ لینز سِل عَلَیْ ہِ مُحِوکہ اُور بینے میں ان پر پھر گارے سے جا وہ گئے ہوئے تھے بھیے کہار لوگ برتن پکاتے گارے کو پکا کر پھر بنائے ہوئے تھے بھیے کہار لوگ برتن پکاتے ہوئے تھے بھیے کہار لوگ برتن پکاتے ہوئے تھے بھیے کہار لوگ برتن پکاتے میں مُستَقِمَ مَعْ عِنْدُرَ ہِ تَنْ اَنْ مَانَی کر نے دالوں کے لیے۔ ہر پھر اس خدے بر بھر اس کے مان کردے والوں کے لیے۔ ہر پھر اس خدمان پر پڑ کرا سے ہلاک کردے گاجس پرجس کا نشان لگا ہوا ہوگا۔

سورہ عکبوت آیت نمبر ۳۲ پارہ ، بولیں ہے حضرت ابراہیم علیہ نے کہاتم اس ستی کو تباہ کرنے کے لیے جارہے ہو اِنَّ فِیْهَا اُوطَا '' بُشک اس ستی میں لوط علیہ بھی رہے ہیں۔' جو اللہ تعالی کے پیمبر اور میرے بھینے ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہم خوب جانے ہیں اس ستی میں رہنے والوں کو کئے نیعین و اَهْلَهُ إِلَّا اَهْرَ اَتَهُ '' ہم ضرور بچا لیس کے لوط علیہ کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی ہوئی کے۔''

قوم لوط پرچارعذاب:

الله تعالى نے اس قوم پر جارت کے عذاب نازل فرمائے اور جاروں کا ذکر قرآن پاک میں مذکور ہے۔ ایک عذاب کا ذکر تو یہاں ہے کہ ہم ان پر پھر پھینکیں گے۔ اور دوسرے عذاب کا ذکر سورة القمر پارہ کا جس فیطمشنا آغینکی " پس ہم نے منادیں ان کی آئیسیں ایک میں ۔ ' وہ سب کے سب اند ھے ہو گئے۔ تیسرے عذاب کا ذکر سورة الحجر آیت نہر ساک میں ہے۔ فائع کی تھم الصیعة " پس پکڑاان کوایک جی نے۔''

حضرت جبرائیل مائید نے ایک ڈراؤنی آوزنکالی جس سے ان کے کیلیے بھٹ گئے۔ اور چو تھے عذاب کا ذکر سورۃ الحجری آیت نمبر ۲۲ اور سورۃ ہود آیت نمبر ۸۲ میں بھی ہے فیصف نے نازل ہوں ہوں آیت نمبر ۸۲ میں بھی ہے فیصف نے نازل ہوں ہے ان بستیوں کے اور دوالے حصے کو نیچے۔ "تو اس قوم پرجاوتم کے عذاب تازل ہوئے۔

فرمایا فاخر جنامین کان فیفاین النو مینی پن جم ن کالاال سدوم بستی میں سے جومومن تھے۔ حضرت لوط مائیلی ، ان کی دویا تین بیٹیاں اور چندساتھی اور تھے۔ بیوی ایمان تیں بیٹیاں اور چندساتھی اور تھے۔ بیوی ایمان تیں کا کی کھمہ پڑھ اور جمارے ساتھ چلو۔ اس نے کہا کہ جھے تیرے کلے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا عجیب منظر تھا بیٹیول نے منت کی ، پاؤں میٹر ہے کہ کہ پڑھ او ہمارے ساتھ چلو۔ گراس نے کہا کہ میں نے دھڑ انہیں جوڑ نا۔ اللہ تقالی مُرے دھڑ ہے۔ بیا عہور اس نے کہا کہ میں نے دھڑ انہیں جھوڑ نا۔ اللہ تقالی مُرے دھڑ ہے۔ بیا عہور اور میں بیائے۔ بیاہ ہوئی دھر انہیں جھوڑ ا۔

مُولَى اورموک ملائل کے واقعہ میں بھی نشانی ہے اِذا رُسَلُنه اِلی فِرعُون جب بھیجا ہم نے موک ملائل کو فرعون کی طرف دِسَلُطن مَین کھی سندادردلیل دے کر فرعون مصرکے بادشا ہوں کالقب ہوتا تھا۔ نام اس کا ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ واداریان وہ ہے جس نے یوسف ملائل کے لیے تخت خانی کر دیا تھا۔ یوسف ملائل کا کلمہ پڑھ کر حکومت یوسف ملائل کے حوالے کر دی تھی۔ کہنے لگا حضرت ضمیر گوار انہیں کرتا کہ آپ کا کلمہ پڑھ کے بعد بادشاہ رہوں۔ آج کوئی کری چھوڑ دی چھوڈ ری چھوڈ کے لیے تیار نہیں ہے۔ جدا جا ہے وہ کتی ٹوئی چھوڈ دی چھوڈ دی چھوڈ کے ایم تیار نہیں ہے۔ خدا کی شان اور قدرت کہ دادا کتنا نیک اور نرم اور اپوتا کتنا بداور تخت۔ ایک نے پنجم کے کہ شمان اور دوسرے نے پنجم کا مقابلہ کیا۔

جسے ہماری تاریخ میں مروان بن تھم اپنے زمانے میں بڑا طالم تھا اس نے بڑی زیاد تیاں کی ہیں۔ اس کا ہیٹا عبد العزیز قدرے اچھا تھا اور پوتا عمر بن عبد العزیز خلیفہ راشد بنااور پہلی صدی کا مجدد تھا۔ پیدب تعالیٰ کی قدر تیں ہیں۔

توفر مایا بھیجا ہم نے موئی مائیے کو کھلی سندوے کر۔ لاتھی بھینکتے تھے از دہابن جاتی تھی، گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تظے سورج کی طرح روشن ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اور کئی نشانیاں تھیں فَنَوَ لَی بِر کُنِهِ پی اس نے اعراض کیاا پی قوت کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ اور حق کی طرف پشت کرلی و قال اور کہنے لگا لیجر سیموک فوج کے ساتھ اور کر ہے او فی فوج کے ساتھ اور کر ہے او فی فوج کے ساتھ اور کر ہے کہ فوج کے وجاد وگر اور دیوانہ بھی کہا۔ یہ یا جاد وگر ہے یا پاگل ہے اس کی موئی مائی ہے کہ جاس کی اطاعت نہ کرنا کے بھی موئی مائی کو دھمکیاں دینا کہ میں تھے قید کردوں گا، میں تھے سنگسار اطاعت نہ کرنا کے بھی موئی مائی کے دھمکیاں دینا کہ میں تھے قید کردوں گا، میں تھے سنگسار

کردول گا۔اورعوام کو کہتا خبردارا گرتم نے اس کی اطاعت کی تو میں تمہارے بیج فرخ کر دول گا۔لوگ بے جارے ڈرے ہوئے تھے کیونکہ مولی عالیہ کی بیدائش کے وقت بقول حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث وہلوی اس نے بارہ ہزار بیجے فرخ کیے تھے اور یہ مارا منظرلوگوں کے سامے تھا اور فرعون عالیہ میں المسرفین "بڑاسر ش صدے برصنے والا تھا۔"اس کا لقب تھا فری الا وُقاد میخوں والا۔جس کے ساتھ برشا تھا اس کو سولی پر لاکا کر میخیں تھو تک و بیتا تھا۔ پھر اس کے کارندے بھی بڑے فالم تھے۔ کی بے بارہ برا سولی پر لاکا کر میخیں تھو تک و بیتا تھا۔ پھر اس کے کارندے بھی بڑے فالم تھے۔ کی بے بیارے کو جب سولی پر لاکا کا با اور وہ مز بیا تو بیتالیاں بجا کرخوش ہوتے کہ کیسے ترب رہا ہے اور یہ شرافیں بی کرمزے لے اور یہ شرافیں بی کرمزے لے اور یہ شرافیں بی کرمزے لے در ہے ہیں۔

ال وقت بھی ہی مال ہے۔انسان جب انسانیت کی صدود ہے تجاوز کرتا ہے تو کھیڑ ہے ہے بھی برتر ہوتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ بیہ جادوگر ہے یا پاگل ہے (معاف اللہ تعالیٰ) فا خَذَنهُ وَجُنُودَهُ پس پکڑا ہم نے فرعون کو اور اس کے فشکر دل کوجن پراس کو گھمند تھا فَنَبَذُنهُ ہُ فِی الْیَقِ پس پھیکا ہم نے ان کو دریا بیس و مُعَوَمُلِیْتُ اور وہ اس وقت ملامت کرنے والا تھا۔ اپ آپ بیس محلی تھا۔ اس کے غرق ہونے کا منظر قرآن نے بیان کیا ہے۔ وہ بڑا بجیب منظر تھا۔ جس وقت وہ ؤوجن لگا تو کہنے لگا اُمنتُ آنَهُ لاَ آللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ا

ایمان کے اونا این پہلے تو بدمعاشی کر داسیں نے میرے پیغیراں دا مقابلہ کردای' فَالْیَوْمَ مُنَہ جِیْلُک بِبَدَ فِلْکَ لِتَکُونَ لِمَنْ ظَلْفَاکَ اِنَّ اِسْ کے دن ہم بچالیں گے تیرے بدن کوتا کہ ہوجائے وہ ان لوگوں کے لیے نشانی جو تیرے چھے ہیں۔' تا کہ دیکھنے والے دکھیلیں کہ بدوہ ہے جو کہتا تھا آن دہ نے مُ الْاعْلی [سورۃ النزعت: پارہ ۲۰۰] در میں تہارا بڑارے ہوں۔'

توفر مایا ہم نے پھینکا ان کودر یا میں اور وہ ملامت کرتا تھا۔ وَفِي عَادِ اور عادقوم يس بھی رب کی قدرت کی نشانی ہے۔ إذا زَسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِيْحَ الْعَقِيْمَ جس وقت چھوڑی ہم نے ان برہوا جو نامبارک تھی۔ عسقیہ اسمرداورعورت کو کہتے ہیں جن کی . اولا و ند ہولوگ اس کومنحوس کہتے ہیں ، نامیارک .. مطلب میہ ہے کہ ایسی ہوا جھوڑی جو علمبارک تھی اس میں خیربیں تھی ۔ دواتی تیز تھی کہ اس نے بڑے بڑے قد آ ورلوگوں کواٹھا الله كر كِعِيكًا كَانَّهُمْ أَعْجَازُ نَغُل خَاوِيَه [سورة الحاقه]" كويا كه مجور كے تن اكهار كر چينك ديئے كے بيل ما ايك فروجهي ند بيا۔ متاقلة ريان أي البيل چيور في تهي وه من شكو أشت عليه جس بروه أتى تقى الاخعلية كالرَّ مينم مركردي تي تقى اس کوجیسے بوسیدہ بڑی ہوتی ہے۔مرفے تے بعد آدمی کی بڑیاں پھیعرصہ تک رہتی ہیں آگر اس ہوا کی تا جیرتھی جس پر ہے **گز**ری اٹھا کر پھینکا اور ہذیاں ایسی کردیں کہ ہاتھ لگاؤ تو ریزه ریزه ہوجا کیں کوفی شَمَوٰی اور توم شمود کے واقعہ میں بھی نشانی ہے اِڈ فِیْلَ لَهُ خِر تَمَتَّعُوَا حَتَّى حِينَ حَبْسُ وفت كَها مُياان لوگوں سے فائدہ اٹھالوا بیک مرت تک۔ اس کی تفصیل "وری بودیس اس طرح ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ برایمان تب لائیں کے کہ چٹان سے افٹنی نکلے۔اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ جس چٹان ہراہوں نے

باتھ رکھاوہ پیٹی اور از نمنی باہر آسمی ۔حضرت صالح پائٹیے نے فرمایا اے میری قوم! ملین نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمُ اللَّهُ "باللَّدْتَعَالَى كَاوْتَى تَهَار ك لِيهَ الكَّ خَاصَ نَشَانَى بِ- "الكو حچوڑ دواس کونہ چھیٹر نا۔ بیکھائے اللہ تعالیٰ کی زمین میں اس کو برائی کے ساتھ ہاتھے نہ لگا نا يكران ظالموں نے اس كى كوچيس كات ديں۔ اوغنى نے آسان كى طرف مندكر كے بويرانا شروع كرديا \_ حضرت صالح من إلى المنى كى آوازى مدور تي بوع آئے اور كن كاوظ المواتم ني يكاح كت كي يك تمتّعوا في دَادكم قلقة أينام فاكده الفالوتم اسية كمرول من تمن دن تك ذلك وعُدْ عَيْدُ مَكْدُوب بيابياوعده ہے جوجھوٹانہیں ہوگا۔' کل اٹھو حے تہارے چرے ذردہوں کے ، پرسول اٹھو کے تہاری شکلیں اور ہوں گی ، پھر اٹھو کے تمہارے چہرے سیاہ ہوں گے۔ بیسب پچھ دیکھ کربھی کسی نے تو بہیں کی کوئی ایمان ہیں لایا کیونکہ دلوں برتا لے لکے ہوئے تھے۔اللہ تعالی جب سي كرل كوتخت كرديمًا بي و منك فيعبد و أو أشَدُ فَسُوةً [سورة البقره]" وه بقرك طرح ہوجاتا ہے یااس ہے می زیادہ سخت۔ ' جا ہے مرد ہو یاعورت۔

مسلمان قوم کی اخلاقی گراوٹ (پستی):

ذخيرة الجننن

ہے تو اخلاق میں انگریز بہت ایٹھے ہیں۔

پیچھنے دنوں میں امریکہ کے سفر پرتھا۔ میرے ساتھ مولوی محمد حنیف صاحب تھے
دھائے دالے۔ ہم نے میمول کو کہا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ انھوں نے کہا کہ ہم شعیں
پیچھلا کمرہ کھول دیتی ہیں دہاں پڑھلو۔ میں نے مولانا کو کہا کہ اذان کہو۔ انھوں نے اذان
دی پھر ہم نے اپنا کیڑا بچھا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب تک ہم نماز پڑھتے
دی پھر ہم نے اپنا کیڑا بچھا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب تک ہم نماز پڑھتے
دے وہ میمیں وہیں کھڑی رہیں۔ ادر مسلمانوں نے ہمیں اجازت نہ دی حیلے اور جبتیں
کرتے رہے۔ بیال ہے ہمارا۔

and the second

# والتنكآء بنينها يأين ي واتا

لَهُ وَسِعُونَ ﴿ وَالْكَرْضَ فَرَشَنْهَا فَيَعْمَ لِلْكَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءً خَلَقُنَازُوْجِيْنِ لَعَكُّكُمُ تِنَكَّرُونَ ۗ فَفِرُوالِكَ اللهِ لِإِنْ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِينَ ۚ وَلا يَجُعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلمَّا احْرَ ۚ إِنِّى لَكُمْ قِينَهُ نَذِيْرُهُ مِنْ اللَّهِ إِلمَّا احْرَ لِيِّ لَكُمْ قِينَهُ نَذِيْرُهُم مِنْ اللَّهِ إِلمَّا احْرَ لِيِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كَذَٰ لِكَ مَا آتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ تَسُولِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرُّ اوَ عِنْوُنْ ﴿ اَتُواصُوْ إِيهِ بِلْ هُمْ وَكُوْمٌ طَاعُونَ ﴿ فَتُولُ عَنْهُمْ فَكَ النَّكَ بِمَلْوْمِيَّ وَذَكِّرْ فَإِنَّ النَّاكُرٰي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَاخَلَقْتُ الْجُنَّ وَالْرِانِيَ إِلَالِيَعْبُكُونِ هُمَا الْمِينُ مِنْهُمْ مِنْ وَزُقِ وَمَا الْمِيدُ اللَّهِ مَا الْمِيدُ اللَّ يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِيْنَ ظلَمُوْاذَنُوْبًا مِّشُلَ ذَنُوبِ آصَعْيِهِ مُ فَلَا يَسْتَعَجِّ لَوْنِ ۗ فَوَيْلٌ

لِلْإِنْيَنَ كَفَرُ وَامِنَ يَوْمِهِ مُ الَّذِيْنَ كُوْعَكُوْنَ ﴿ يَا لِلَّذِيْنِ كُنُوْعَكُوْنَ ﴿ يَ

وَالسَّمَاءَ اورآ ان كو بَنَيْنُهَا بنايا بم ن بِآنِيدٍ باتَّقُول ك ساتھ قَ إِنَّالَهُ وَسِعُونَ اور بِهُ شَكِ البنة بَمُ قَدَّرَتَ رَكِحَ وَالِے بَيْنَ وَالْأَرْضَ اورز مين كُو فَرَشُنْهَا بَيُهَا يَا بَمُ فَ فَيْعُمَ الْمُهِدُونَ لَيْلَ ہم کیا بی خوب بچھانے والے ہیں وَمِن کُلِّ شَیْ اور ہر چیزے خَلَقْنَا ہم نے پیدا کیے زَوْجَیْنِ جوڑے جوڑے لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ تَا *کَیْمُ* نصيحت حاصل كرو فَفِرُّ فَالِكَ اللهِ لَيْنَ مَ بِهَا كُواللَّدَتُعَالَىٰ كَاطْرِفَ النَّهُ لَكُمَّه

البينك مين تهادے ليے منه اس كى طرف سے مَدَيْر مَهُن وَ وَرائِ والابول كمول كر وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ الله اورنه بناؤتم الله تعالى كماته إلما اخَرَ دومرامعبود إنِّ لَسُحَدُ بِ مُثلُ مِن تبهار الله منه اس ك طرف سے مَدِيْرِ مَبِيْنَ وَرائِ والا بول كھول كر عَدلك اى طرح مَا آتَى الَّذِينَ مَهِم آيان لوكول كياس مِنْ قَبْلِهِمُ ان سيهل مِنْ رَّسُولِ كُولُ رسول إِلَاقَالُوا مُرافعول نے كما سَاجِر بيجادوكر ب أَوْ يَجْنُونُ يَا وَيُوانه مِ الْتُواصَوابِ كَياده الك دوسر في وصيت كرت إلى السال المعددة ومرطاعون بلكرده قوم بركش فتول عنهند يس آپ ان سے اعراض كريں فَمَا آنت بِمَلْوْمِ پسنيس ہے آپ يركوئي ملامت وَذَحِيز اورآب تفيحت كرين فَإِنَّ الذِّحُدِي پس بِ شك تفيحت تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ لَقْع دينى جايمان والول كو وَمَاخَلَقْتُ الْحِنْ اورتيس بيداكياس فيجنون والإنس اورانانون و الاليخبدون مراس کے کہوہ میری عبادت کریں ماآر بند منه مقرق دوق میں بیں اراده كرتاان سورزى كا وَمَاآريدان يُظعِمون اور من بين اراده كرتاكم وه مجھے کھلائیں إنَّ اللهَ مَوَ الرَّزَّاقَ بِشَك الله تعالى بى رزق دين والا ب ذُوانْقُوَّةِ الْمَيْنِينَ إِمضبوط طافت والله فَإِنَّ لِلَّذِينَ بِل إِسْك ال لوگول کے لیے خلکتوا جھوں نے ظلم کیا ذَبُوبًا ڈول ہے فِشْلَ ذَنُوبِ أَصْحِبِهِمْ جِيهِ ان كَماتِهِ ولَا اللهِ فَلاَيُنَةُ عِلْوَنِ لِي وَهِ اللهُ اللهُ عَلَيْنَةُ عِلْوَن وه جلدى نهرين فَوَيْلُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا لِي بِهِ الاكت بان لوگول كے ليے جنوں نے عفر کیا مِن یَوْمِهِ مُالَّذِی یُوْعَدُونَ اس دن جس دن کاان سے وعدہ کیا گیا ہے۔

سورت کی ابتدا میں مظرین قیامت کا ذکر تھا کہ وہ آپ سے بوچھتے ہیں أَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ " قِيامت كادن كب آئكا " ومال الله تعالى في يرواب ديا يوم هُدُ عَلَى التَّارِيَفْتَنُونَ جَس دَنَ وه آگ برگرم كي جائي سيخاس دن آئے گا- "وه يه بھی کہتے تھے کہ ہم جب مرکزمٹی ہوجا کیں گےتو دوبارہ لوٹا ٹابری دور کی بات ہے۔اس شيح كاجواب دية موع الله تعالى فرمات بي والتَما عَبَنَيْنُهَا اورا سان كوبم ن بنایا باید این باتموں کے ساتھ۔ آید کامعنی باتھ بھی ہے جوہاتھ رب تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں۔ قرآن یاک میں رب تعالی کے باتھوں کا ذکر ہے۔ تبلیدک الدینی بيدية الملك [سورة الملك]" بابركت بوه ذات جس كم اتهيس بملك "اور سورت ما كده آيت تبر ١٣ ين ب بن يكن مُنسوطن " بكدالله تعالى ك دونوں ہاتھ تو کشادہ ہیں۔ "بہال رب تعالی کے دونوں ہاتھوں کا ذکر ہے۔ بس ہم یہ ہیں کے جواس کی شان کے لائق ہیں ہم تشبیہ نہیں وے سکتے کہ جیسے ، میمرا ہاتھ ہے اس میں یا نج انگلیاں میں جھوٹی بری ادر مقبلی ہے۔ حاشا وکل سمی شے کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جاسكتي كيونكه أفي سن كيفيله شيء ذات بريكيس مح جو اتهدب تعالى ك شان کے لائق میں۔اور آید کامعنی قوت بھی ہے۔تو پھرمعنی مو گااورآ سان کو بنایا ہم نة وت كساته وإنالكوسفون اورب شك بم قدرت ركف والي بي برى

وسیع ۔ انسان کے بیجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جس رب نے اتنابر اوسیع آسان بنایا ہے جوہمیں نظر آر ہاہے اور اس کے اور چھآسان اور ہیں ۔ اس کے لیے انسان کا دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے۔

تیسری ولیل و عرف کے بیدا کیا جوڑے جوڑے ۔ ہر چیز کورب تعالی نے جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ انسان بھی نرمادہ ہیں ، جنات میں بھی نرمادہ ہیں ، حیوانات میں بھی نرمادہ ہیں جی کہ نہا تات میں بھی نرمادہ ہیں۔ اور جوڑے جوڑے کا یہ بھی مطلب ہے کہ دات کے مقابلے میں دن بنایا ، سیاہ کے مقابلے میں سفید بنایا ، آسمان کو بلند بنایا ، زمین کو پست بنایا ، میٹھے بنائے ، کڑوے بنائے ۔ جس ذات نے یہاضداد چیزیں بنائی ہیں وہ تسمیں دوبارہ پیدائیمں کرسکتا۔

 ہوں ،رب تعالی کے عذاب سے کھول کر۔ تکی لیٹی نہیں رکھتا صاف لفظوں میں واضح کر کے تم کو بتا تا ہوں اگر تم نہیں مانو گے و نیا میں بھی عذاب آئے گا اور آخرت کا عذاب تواپی حکمہ ہے ہیں۔ اس لیے رب تعالی کی نافر مانی سے باز آجاؤ۔

سردارانِ قریش کی فر مائش اور آنخضرت علی فی استقامت

ا کیک موقع پر کفار کے بڑے بڑے سر داروں نے مشورہ کیا کہ اس کولا کی دے کر خاموش کراؤ۔عقبہ ابن ابی معیط نے کہا کہ میں لڑکی دینے کے لیے تیار ہوں اگر وہ اپنے مشن ہے باز آ جائے۔ولید بن مغیرہ نے کہا کہ میں اس کے آگے دولت کے ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہوں اگر وہ ہماری بات مان جائے ۔عقبہ بن ابی معیط کی جوان سال بڑی خوب صورت لژکیال تھیں اور دلید بن مغیرہ کے کا بڑا مال دار آ دی تھا۔ چنانچہ عقبہ بن ابی معیط نے آگر کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں سردار ہوں اور میری لڑکیاں بڑی خوب صورت میں اگر آپ لا الله الا الله کی رث لگانی جھوڑ دیں تو میں آپ کولڑ کی کارشتہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں مکہ تکرمہ میں سب سے زیادہ امیر آ دمی ہوں۔ اگر آب اپنی تبلیغ جھوڑ دیں تو میں آپ کوا تنامال دینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ مزے ہے زندگی گزاریں مے اور آپ کی سات پشتوں کے لیے کافی ہوگا۔ بہ کوئی جھونی قربانیاں نہیں تھیں ہاڑ کی پیش کرتا ، مال پیش کرتا ۔ سب انتظار میں تھے کہ آ پ کیا جواب دیتے ہیں؟ آنحضرت مَالِیّا نے فرمایا کہتمہارے اختیار میں تو صرف یہی ہے نا كررشة بيش كردو، مال چيش كرسكته مو وَالَّـذِي نَـفُسِـي بِيدِة " أس رب كوتتم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگرتم میں طاقت ہوا ورتم سورج کولا کرمبرے وائیں ہاتھ پر ر کھ دواور جاند کوا تار کرمیرے بائیں ہاتھ پرر کھ دومیں پھر بھی اپنے مشن سے باز آنے کے

ليے تيارنہيں ہوں۔'

محققین فرماتے ہیں کہ سورج اور جا تذکے لانے کا سطلب یہ ہے کہتم مجھے دن کا بھی بادشاہ مان لواور رات کا بھی بادشاہ مان لومیں پھر بھی آئی بات چھوڑنے کے لیے تیار تہیں ہوں تمہارے لڑ کیوں کے رشتے پیش کرنے اور مال پیش کرنے کی قطعا کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس بھی کہوں گا ففر و الله الله جما گوتم اللہ تعالی کی طرف۔ بے شک میں تہارے لیے خدا کی طرف سے کھول کر ڈرانے والا ہوں کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نه بناؤ ورنه جنم کی بحری موئی آگ می جلو سے میں تم سے یہی کہتا ہوں ف لَا يَجْعَلُوا مِعَ اللَّهِ إِلَيَّا أُخَرَ اورنه بناؤتم اللَّدتَعَالَى كما تحدد وسرامعبود الله تعالى ك سواکسی کوحاجت روا بمشکل کشا، فریا درس ، دست گیرنه بناؤ به و نیایس جتنے پیغبرتشریف لا عَيْن سب كالبي سبق على يستقوم اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ " إِل میری قوم اعبادت کرد الله تعالی کی نبیس ہے تہارے لیے کوئی معبود اس کے سوافر مایا اِنْ لَهُ عُرِينَهُ مَا ذِيْرٌ مُهِينً بِهِ مُكَامِن تَهادِ لِيهِ مون الله تعالَى كَاطرف يه ڈرانے والاکھول کر۔ بات کوکھول کر بیان کرتا ہوں۔اللہ تعالیٰ کے پینمبروں نے جب بھی الله تعالیٰ کی توحید بیان کی تو بوے عمدہ پیرائے میں پیش کی ۔ پینمبروں کے وعظ کا اثر ہوتا تھا۔ کا فرینہیں جہتے تھے کہ ان کی بات کا اثر نہیں ہے۔ بلکہ دو ظالم اس اثر کی کڑی جاد و کے ساتھ ملاتے تھے۔ یہ جادوگر کیے اس کے جادو کا ہمارے دل دماغ پر اثر ہوتا ہے اور د بوانداس وجدے کہتے تھے کہ ساری توم ایک طرف ہے اور پدایک طرف ہے۔ . ظاہر بات ہے سارا بجمع ایک طرف ہواور آیک آ دی دوسری طرف ہوتو لوّگ؛ ں کو ياكل بى كبيل كرفايا كذلك الى طرح جس طرح آپ كوكها ب مَا أَيَّ الّذِينَ

مِن قَبْلِمِهُ مِنْ زَسُولِ مَهِينَ آياان لوگوں کے پاس ان سے پہلے کوئی رسول مہلی قوموں کے باس جو بھی رسول آیا اِلاقالوٰ محرافھوں نے کہا سَاحِرُ اَوْ عَجْنُونُ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ سوروس پارہ ۲۳ میں تم بڑھ کیے ہو کہ کے کے کافرول نے الله تعالى نے آپ الله كولا وى كماكرية ب يَكْلِيكا كوجاد وكر كمت بي جموا كمت بي تو ر بیثان نہ ہوں آپ میں ایسے سے پہلے متنے پیغمبر بھی تشریف لائے ہیں کا فروں نے ان کو جادوگر بھی کہا ہے اور دیوان بھی کہا ہے آتو اصفاب کیا وہ ایک دوسرے کو وصیت كرتے ہيں اس بات كى \_ كيا پہلوں نے پچھلوں كووصيت كى ہے كہ جب كوئى پيغمبر آئے تو اس كوجاد وكركهنا، ويوانه كهنا ـ فرمايا به وميت نبيس كى ابل هُنه قَوْمِ طَلاعُونَ المكهوه قوم ہے سرکش ۔ جوسرکشی اُن کے مزاج میں تھی وہی سرکشی اِن کے مزاج میں بھی ہے فَدُولَ عَنْهُدُ اے بی کریم منتقی ایس آب ان سے اعراض کریں ان کواس طرح کاجواب نہ دیں۔ کیونکہ اگرآپ بھی جواب میں ان کو جا دوگر ، دیوانہ کہیں گے تو فرق نہیں رہے گا۔ آب ان کی باتوں سے اعراض کریں۔

تاریخ گواہ ہے کہ کافروں نے جتے بھی بخت الفاظ اور کرے الفاظ آپ مَنْ اللَّهُ کے سامنے کہ آپ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ کَ کَ الْجُوا ہِ بَیْنِ ویا۔ یہی مفہوم ہے فَدَّوَ اَعْنَهُ مَدُ کَا کہ آپ ان ہے اعراض کریں اِنْکَ لَعَلَی خُد اُقِی عَظِیْم [سورۃ القلم]'' اور ہے شک آپ بورے خلق پر ہیں۔' لہذاان کی ہے ہودہ باتوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے فیہ آپ برکوئی ملامت۔ آپ اس بات کے ذمہ دار نہیں فیہ آپ برکوئی ملامت۔ آپ اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے۔ آپ اینا کام کیے جائیں اور ان کی نضول حرکتوں ہیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے۔ آپ اینا کام کیے جائیں اور ان کی نضول حرکتوں

كايروانه كريس وَذَي أورآب تفيحت كرين ال كوسمجات ربين فالذالذ عربي تَنْفَعُ الْهُوَّ مِنْدُنَ لِيل بِشَك تَصِيحت تَفع ديتي بِايمان والول كو جن كے دلول ميں خیراورطلب ہے یقیبتا اچھی یا تیں ان کوفا کدہ دیتی ہیں اور جن کے دل ادندھے اور النے ہوتے ہیں ان کو پچھفا کدہ نہیں ہوتا۔ وہ تو یکی کہیں گے منا نفق کیٹیسڈ ا مِمّا تَعُولُ [مود: ٩١] " خبيس تبحية جم بهت ى دو باتيس جوآب كهته بين " والانكه شعيب ملطة خطیب الانبیاء تنصابینے دور میں۔ بڑے صبح اور بلیغ تنہے۔ بڑے عدہ پیرائے اورا نداز میں بات کرتے تھے مگر مخالفوں نے کہددیا کہ آپ کی بہت ی با تیں ہمیں سمجھ ہیں آتیں۔ ويغمركوني اور بولى تونهيس بولتا كيسي عجيب بات ب-اللد تعالى فرمات بيس وما أدسلنا مِنْ دُسُول إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ [ابرائيم: ١٠]" اورنيس بيجابم نے كوئى رسول مراس كى قوم کی زبان میں۔ "پینمبر کی زبان بڑی صاف ہوتی ہے اور وہ قوم کی زبان میں بات کرتا ہے۔اوروہ پھر بھی شمجھیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کی بات نہیں مانن \_آج بھی اگر بات نہ مانی ہوتولوگ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آتی کہ میں نے مانی نہیں ہے۔لہٰذا آپ نفیحت کرتے رہیں مومنوں کوفیبحت نفع دیتی ہے۔

فرمایا و مَاخَلَقْتُ الْجِنَ وَالْمِانِسُ اِلْلَائِیَعُبُدُونِ اور نبیس پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگراس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔اللہ تعالیٰ نے اس آئیت کریہ میں گفوق کے پیدا کرنے کی غرض بیان فر مائی ہے کہ میں نے ان کواس لیے، چیدا کتا ہے کہ میں نے ان کواس لیے، چیدا کتا ہے کہ میں میری عبادت کرنے والے کافروں کو میری عبادت کرنے والے کافروں کو تو چھوڑ وجو مانے والے ہیں مسلمان کہلانے والے ہیں ان میں کتنے ہیں عبادت کرنے اسا د

#### عيان راجه بيال

کھی چیز کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی کل آبادی

پانچ ارب کے قریب ہے۔ ان میں ایک ارب اور تمیں کروڑ کلگ بھگ مسلمان ہیں جو

کلمہ پر سے ہیں۔ مردم شاری کرنے والوں نے اس میں مردائیوں کو، ذکر یوں کو بشیعوں

کو اور تمام باطل فرقوں کو مسلمانوں ہیں شار کیا ہے۔ لیکن جوا ہے آپ کو شیح مسلمان کہتے

ہیں ان میں سے کتے شیح عبادت گزار ہیں؟ دیکھو! ابھی تک بعض منحوں سوئے ہوئے

ہیں۔ اس وقت اٹھیں کے جب ان کو چیشاب، پا خانہ تک کرے گایا اس وقت اٹھیں کے

جب دوکا نیس کھونی ہوں گی یا وفتر جانا ہوگا۔ کیا مرداور کیا عور تمی ۔ لمی لمی راتوں ہیں بھی

دب دوکا نیس کھونی ہوں گی یا وفتر جانا ہوگا۔ کیا مرداور کیا عور تمی ۔ لمی لمی راتوں ہیں بھی

ان کی فیند پوری نہیں ہوتی ۔ زندگ فتم ہو جائے گی گڑان کی فیند پوری نہیں ہوگی ۔ رب

تعالی نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کو پس پیشت ڈال دیا ہے۔ اس آ سے کر یہ کو انھی طرح یا درکھنا ہے۔

فرمایا و مَاخَلَقْتُ الْجِرِ وَ وَالْمِنْ الْمَالِيَعُبُدُونِ اورَئِيس پيداكيا بم نے جوں اور انسانوں كو گراس ليے كه وہ ميرى عبادت كريں ۔ سونے اور دوسرى چيزوں كے ليے پيدائيس كيا فرمايا مَا آرين تُونَيَّهُ فَيْنَ ذِرْقِ عَمْ بِيس اراده كرتا ان عور قل كا عيں ان ہے اپنے ليے رزق كا مطالبہ بيس كرتا ۔ سارى تخلوق كرزق كا ذه تو الله تعالى نے فود ليا ہے و مّا مِن دَا آبَة في الْادُ هِي إِلَّا عَلَى اللهِ وِدْ قَلَهَ [ بود: ٢]" تو الله اللهِ و قَلَ عَلَى اللهِ و دُولَة اللهِ و و الله الور زين عي مكر الله تعالى كے ذے ہے اس كى روزى ۔ " تو فرمايا عن نبيس اراده كرتا ان سے روزى كا وَمَا آرين شائ و و مِحْكُمُولا كي سے الله عن الله و الله عن الله عن الله و الله عن الله و الله عن الله و الله عن الله عن

مول، نه بيتامول بلكه سب كو كلاتا بلاتامول إنَّ اللهَ هُوَالدَّزَّاقُ بِي الله تعالى مي رزق وين والا ب ذُوالْقُوَ قِالْمَتِين مضبوط اور تقول طاقت والا برزق ك کیے جھلے نہ ہوئے کھرو( مارے مارے نہ پھرو)۔ بے شک کمانے کا حق ہے تکر اس طریقے سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دو۔آگےرب تعالیٰ فرماتے ہیں فاق لِلَّذِينَ ظَلَمُواذَنُونًا- ايك لفظ ع ذُنُوب وَالْ كَضْح كَمَاتِهِ مِيجُعْ عِ ذُنَّبٌ کی - اور ذَنْبُ کامعنی ہے گناہ - اور ذُنُوب کے عنی ہوں سے بہت سارے گناہ -اورایک لفظ ہے تنسبوب ذال کے فتح کے ساتھ۔اس کامعنی ہے ڈول، جو کنویں میں ڈال کریائی نکالتے ہیں۔وہ ڈول اگریائی سے بھرا ہوانہ ہوتو یانی کے اوپر تیرتا ہے اور اگر مجرا ہوا ہوتو وہ ڈوب جاتا ہے۔ معنی ہوگا بے شک ان لوگوں کے لیے جنھوں نے ظلم کیا ، دُول ہے۔ مراد ہے بھرا ہوا دُول۔ تو آب وہ دُوبیں کے مِثْلُ ذَنُوبِ أَصْعَبِهِمْ جیے ان کے ساتھیوں کا ڈول ہے۔جیسے پہلے لوگوں سے ڈول بھرے گنا ہوں سے اور وہ ڈوب سے اور ذنوب کامعنی حصہ بھی ہے۔ تو پھرمعنی ہوگاان طالموں کے لیے رب تعالیٰ کی گرفت کا حصہ ہے جیسے حصہ تھا پہلے لوگوں کے لیے فیلایستَعْجِلُون پی وہ جلدی نہ کریں۔ جلدی سے نہیں مانگنا جاہے۔ اس دن ظالموں کے لیے کوئی خرنہیں موگ - كول جلدى كرتے بيں؟ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا كِي بِلَاكت ب، تابى ب، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں۔ کب ہوگی؟ من يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ اس دن جس دن کاان ہے وعدہ کیا گیا ہے۔ دنیا میں تو تھوڑی بہت سز ااور تنبیہ ہوتی ہے اصل تباہی وعدے والے دن ہوگی۔

de la companya de la

بين إلله الخمالة عير

PROPERTY VIEWS AND ASSESSMENT

تفسير

(مکمل)

جلد....

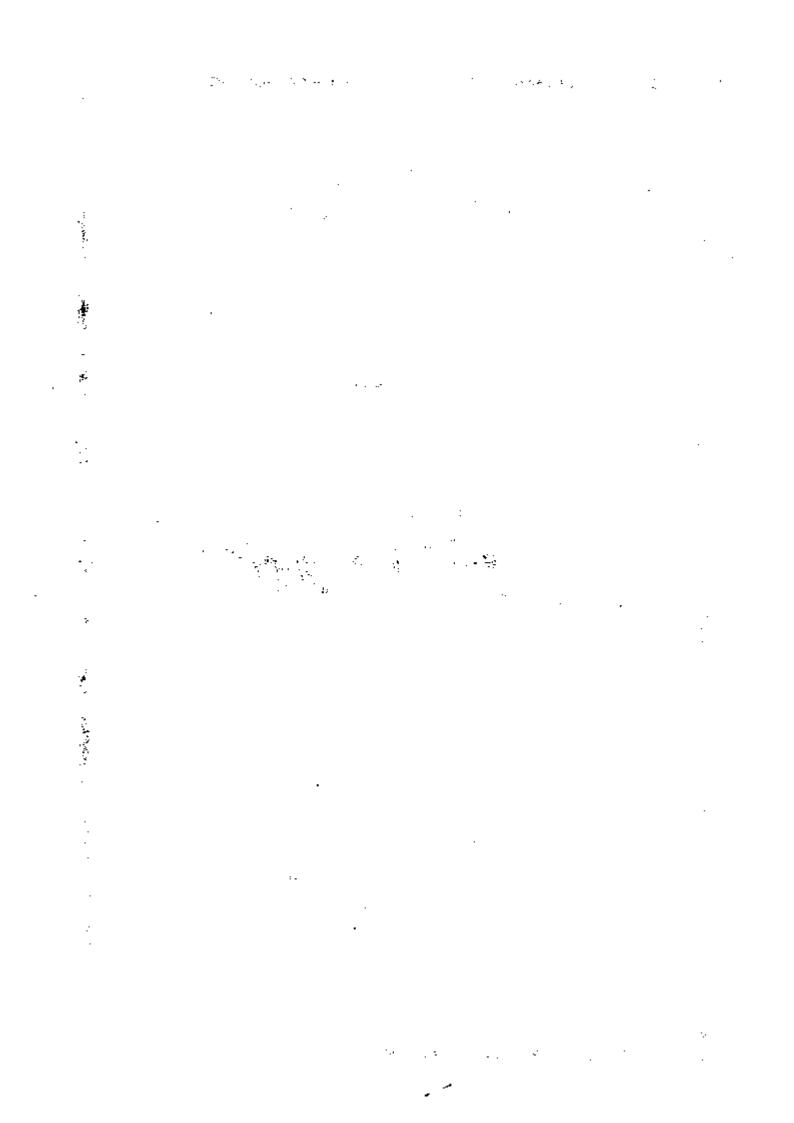

# ﴿ الباتِيا ٢٩ ﴿ اللَّهِ الطُّومِ مَكِنَّةً ٢٤ ﴿ وَهُوعَالَهَا ٢ ﴾ الله الماتِها ٢ ﴾

بِسَوِاللَّهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞

وَالْطُورِهُ وَكِيْتِ مَسْطُورِهُ فِي رَقِّ مَنْتُورَةِ وَالْبِيتِ الْمَعْمُورِةِ والتقفي المرؤوعة والبكر المشجورة إن عذاب رتك كواقعة مَا لَهُ مِنْ دَافِعِ فِي يَوْمَ تِكُمُورُ التَكَاءُمُورُ الْفَكَاءُمُورُ الْفِي لَيْسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَ ﴾ فَوَيْكَ يَوْمَهِ فِي لِلْمُكِلِّ بِيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ اللَّهِ فَيْ خَوْضِ يَلْعُبُونَ ﴾ يؤمريك عُوْنَ إِلَى نَارِجَهَ تَمَرِدَعًا صَّهْ فِو التَّالُو الْكَارُ الْكِيْ كُنْ تُمْعِماً تُكَيِّبُونَ ۗ اَفَسِعُرُهٰنَّ آمَرَانَتُمْ لِاتَبْصِرُونَ ۗ إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُفَا ٳٷڒڗڝ۬ؠۣۯۉٳڛٛۅٳۼٛۼڮڮٛڋٳؿٵۼؙٷڒۏڹڡٵڴڹڎؙۏڠؠڵۏڹ٥ والقُلود سم بطورك وَيَشْبِ مَسْعَلُود سم بِهِ مِي كَاب كَ فِيرَقِي مَّنْشُورِ كَشَاده كَاغْدِينَ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ فَتُم بَهِ آباد كمركى والتقف المرفوع شم بالمحبتك والبخرالمشجود فتم ہے سندری جویانی سے جراہوا ہے ان عَدَابَدَیّ بِ عَلَا آب کے ربكاعذاب لواقع واقع مون والاب مَّالَة نبيل إلى عذاب كو مِنْ دَافِيع كُوكَى ثالْتِ واللَّه يَوْمَ تَمُورُ السَّمَا عُمُورًا جب ون حركت كرسكا آسان حركت كرنا وَتَسِيْرُ الْجِبَ الْسَيْرُ الْجِبَ الْسَيْرُ الْمِدِ الْمُعْلِيلِ مِنْ يَهَارُ جِلنا فَوَيْلُ

تعارف بسورت : إ

اس سورت کا نام طور ہے۔ پہلی ہی آیت میں طور کا لفظ موجود ہے۔ اس سورت سے پہلے چھتر (24) سورتیں نازل ہو چکی تھیں اس کا چھہتر وال نمبر ہے ۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔اس کے دورکوغ اورائیجاس (۴۴) آیتیں ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والقلور - واوقسیہ ہے۔ قسم ہے طور کی۔ طور ہمی کہتے ہیں اور طور سینین اور طور سینا بھی کہتے ہیں والنہن والسزیتون و طود سینین اور طور سینا بھی کہتے ہیں۔ والنہن والسزیتون و طود سینین اور طور سینا بھی کہتے ہیں۔ سورة مومنوں آیت نمبر ۲۰ پارہ ۱۸ بیں طور سینا کا لفظ آیا ہے۔ بیروہ مبارک بہاڑ ہے جس پرکی مرتبہ اللہ تعالی نے موئ مائی کے ساتھ کلام فرمائی و کے لئم اللہ فرمائی و کے لئم اللہ مسؤسلی ترجی کی تاریخ میں تیر کی مرتبہ اللہ تعالی میں تیر کی مرتبہ اللہ تعالی کے تاریخ اللہ تعالی کے تاریخ میں تیر کی مرتبہ اللہ تعالی کے تاریخ میں تیر کی مرتبہ کے اللہ تعالی کے تاریخ میں تیر کی مرتبہ کے اللہ تا کے اللہ تعالی کے تاریخ میں تیر کی مرتبہ کے اللہ تا کہ تاریخ کے اللہ تا کہ تاریخ کے اللہ کی تاریخ کی تاریخ کے اللہ تا کہ تاریخ کے تاریخ کے

شخصیت ہیں۔ پہلانمبر حضرت محدرسول اللہ مُنْلِیّن کا ہے دوسر انمبر حضرت ابراہیم ملائے کا ہے دوسر انمبر حضرت ابراہیم ملائے کا ہے اور موکی ملائے کا تیسر انمبر ہے۔ طور کی عظمت بھی اس وجہ سے کہ وہال موکی ملائے کی باراللہ تعالی کے ساتھ ہم کلام ہوئے۔

جارمقامات بردجال داخل نبيس موسكے گا:

اوراحادیث میں آتا ہے دجال ساری دنیامیں کھوے گا مرجار مقامات برنہیں جا سے گا۔ مکہ مرمد میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا مگر فرشتے اس کے منہ پر مار کر ہوگادیں ے داخل نہیں جونے ویں گے۔ مدینه منورہ میں بھی داخل ہونے کی کوشش کرے گا مگر فرشتے اس کو مار کر چیچے ہٹادیں ہے۔کوہ طور پرچ سے کی کوشش کرے گامگر چڑ ھیل سکے مكا\_اور چوتهامقام بيت المقدس ب-اس من أيك ببار بصهيون إيها يها يا بعد میں معافی حضرات صیبون لکھتے ہیں۔ بیغلط ہے۔ یہ پہاڑ سطح سمندر سے یانچ ہزارفٹ کی بلندی بر ہے جیسے کوہ مری ہے یا کتان میں۔صیون بہاڑ کے او پرشہرآ باد ہے جس کا نام بیت المقدس ہے۔مفعول کے صینے کے ساتھ اورظرف کا میخ بھی بن سکتا ہے۔اس بیت المقدس من مسجد اقصیٰ ہے جس پراس وقت یہود کا قبضہ ہے۔ انھوں نے اس کو اپنا وارا نخلا فه بنایا بوا ہے اور اس کو بروشلم بھی کہتے ہیں۔اس مقام میں بھی و جال داخل نہیں ہو سكے كا \_ واخل ہونے كى كوشش كر سے كا مكر فرشتے واخل نہيں ہونے ويں سمے ـ ان جار مقامات برشیطان تعین کے نایاک قدم ہیں پینچیں سے۔

كِتْبِ مُسْطَوْدٍ كَاتْسِر

توفر مایات م بے طور بہاڑی جہال موی مائید اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتے رہے وَ بِحَنْبِ مَنْ مُطَوْدٍ اور تم بے کھی ہوئی کتاب کی مفسرین کرام چینیز اس کی ایک تفسیر یہ کرتے ہیں گہ کتاب مسطور ہے مرادتو رات ہے۔ کیونکہ پہلے طور کا ذکر ہواادر طور پر یہی کتاب لی تھی۔ دوسری تفییر مید کرتے ہیں کہ کتاب مسطور ہے مرادا آبانی کتاب اور محیقہ مراد ہے جو بھی ہو۔ چار آسانی کتابیں تو مشہور ہیں۔ قرآن کریم ، تورات ، انجیل اور زیور۔ ان کے علاوہ صحیفہ ابراہیم اور صحیفہ مولی کا ذکر بھی آتا ہے اور دیگر انبیاء عبلی پر بھی صحیفے نازل ہوئے ہیں۔ ان سب کو ماننا ہمارے ایمان میں داخل ہے المتنت بالله و مکنیکیته و محتیب کل کتنی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں ان کی تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور اللہ تعالی کا حسان ہے کہ اس نے ہمیں اس چیز کا پابند نہیں بنایا کہ سب کے نام اور تنصیل معلوم کریں۔ تو دوسری تفییر میہوئی کہ ہم آسانی کتاب مراد ہے بہ شمول قرآن اور تنصیل معلوم کریں۔ تو دوسری تفییر میہوئی کہ ہم آسانی کتاب مراد ہے بہ شمول قرآن کریمے۔

اور تیسری تفسیر سی کرتے ہیں کہ کتاب مسطور سے مرادلوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ میں جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس دفت سے لے کرفتا ہونے تک ہرآ دمی کا اور ہر شے کا دیار ڈموجود ہے۔

اور چوشی تغییر بیر کرتے ہیں کہ کتاب مسطور ہے مراداعمال نامہ ہے کہ پیدا ہونے سے لے کرمر نے تک ہماری ہر نیکی بدی فرشتے اس میں درج کرتے ہیں جو قیامت والے دن ہر آ دی کی گردن میں لاکا ہوا ہوگا اور رب تعالیٰ فرما کیں گے اِقْدر اُء کیلیک " اپنااعمال نامہ خود پڑھ لے۔" تو کتاب مسطور ہے مراداعمال ہامہ ہے ہیں میں ساری با تیں کھی ہوئی ہیں فی دی قی قد نشور کتاب مسطور ہے مراداعمال ہامہ ہے ہیں میں ساری با تیں کھی ہوئی ہیں فی دی قی قد نشور کتاب مسطور ہے مراداعمال ہامہ ہے ہیں میں ساری باتیں کھی ہوئی ہیں فی دی قی قد نشور سے کتاری ورق میں درق میں دون کالفظی معنی ہے باریک جہڑا۔ پہلے سادہ زمانہ ہوتا تھا اس وقت یہ کا غذعمو ما دستیاب نہیں تھا کی ایران اور تبوک ہے تا تھا مگر بہت مہنگا ملتا تھا۔ لوگوں نے جو بات کھی ہوتی تھی چوڑے ہوں پر لکھ لیتے ہے آتا تھا مگر بہت مہنگا ملتا تھا۔ لوگوں نے جو بات کھی ہوتی تھی چوڑے ہوں پر لکھ لیتے

تھے یا چڑے پر کھ لیتے تھے۔اباس کالازی معنی کرتے ہیں کشادہ ورق۔ بیقریہ ہے کہاں ہے مرادلوح محفوظ ہے کہ وہ ایک لمی چوڑی تختی ہے جس پرسب پھے کھا ہوا ہے۔

اس کوتم اس طرح سمجھو کہ بیقر آن جو ہمارے سامنے ہے گئے ادراق پر کھا ہوا ہوا ۔

ادرایک کاغذ پر بھی پورا قرآن کھا ہواد یکھا ہوگا۔ گراس کو حافظ پڑھ سکتے ہیں یا تحر دبین ادرایک کاغذ پر بھی پورا قرآن کھا ہواد یکھا ہوا کا ۔گراس کو حافظ پڑھ سکتے ہیں یا تحر دبین کے ساتھ پڑھ سے ہیں ۔گرتم نے اپنی زندگی ہیں ایک کاغذ پر لکھا ہواد کھی تو لیا۔اس طرح محفوظ میں بھی سب پھے کھا ہوا ہے قرائبیت المعفوز منتم ہے آباد گھر کی۔ بیت لوح محفوظ میں بھی سب پھے کھا ہوا ہے قرائبیت المعفوز منتم ہے آباد گھر کی۔ بیت المعور فرشتوں کا کعبہ ہے ساتویں آسان پر کھیہ اللہ کے عین برابر ہے۔فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔

احادیث بی آتا ہے کہ ستر ہزار فرشتے روزانیہ اس کا طواف کرتے ہیں اورجس فرشتے نے ایک دفعہ طواف کر لیا پھر عمر بھر اس کو دوبارہ موتع نہیں ملتا۔ بیت المعمور کا طواف بھی برنہیں ہوا کعبۃ اللّٰد کا طواف بھی بند بھی ہوجا تا ہے۔

كعبة اللدير باغيول كاقبضه

آج سے چندسال بہلے کی بات ہے جب باغیوں نے تعبۃ اللہ پر قبضہ کیا توسترہ ون مسلسل نہ اذان ہو گئی ہوں۔ نہ طواف ہوسکا۔ ان کے قبضہ کرنے کی وجہ کیاتھی؟ تو میں نے وہاں کے مقامی لوگوں سے دریافت کیا تو مخلف شم کی با تیں سامنے آئیں۔ ایک بیہ بات بتلائی گئی کہ پچھ نہ ہی شم کے لوگ تھے جنھوں نے حکومت کونوٹس دیا کہ عرب کی سرزمین جہاں سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے یہاں سینما گھر اور ٹی، وی جیسی کی سرزمین جہاں سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے یہاں سینما گھر اور ٹی، وی جیسی خرافات جوئم نے شروع کردی ہیں بیت ہیں جیں ان کوئم کردے حکومت نے اس کا کوئی اثر نہ لیا۔ کوئکہ حکومت وہاں کی ہویا کسی اور جگہ کی وہ اپنی بے ہم یکہ کے اشارے اثر نہ لیا۔ کوئکہ حکومت وہاں کی ہویا کسی اور جگہ کی وہ اپنی بے ہم یکہ کے اشارے

کے بغیر نہیں چکتی ۔امریکہ جو کہے گاوہ کریں گے۔ بیہ بے اختیار لوگ ہیں ۔تو جب حکومت نے نہ مانا تو انھوں نے بعاوت کر دی۔

ووسری بات بیہ بتلائی گئی کہ ندہجی تتم کے فوجی تنے جنھوں نے وقت کے حکمر انوں کے خلاف بعناوت کی کہ موجود و حکمران اسلام کے مطابق نہیں چل رہے۔عرب میں مکمل اسلامی حکومت ہونی جاہیے جبیبا کہ پینتالیس (۴۵) کے قریب نہ ہی ذہن رکھنے والے جارے فوجی تھے جو کشمیر میں کچھ کرنا جا ہتے تھے لیکن ان کو پچھ نہیں کرنے دیا گیا۔ کل کے اخبار میں تھا کہ ان کو جر آریٹائر کر دیا گیا ہے کہ کر کہ انھوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے۔ حالانکہ انھوں نے کوئی بغاوت نہیں کی اور نہ ہی حکومت سے براہ راست فکر لینا جاہتے تھے۔وہ کشمیر میں مسلمانول پر مظالم برداشت نہ کرنے کی وجہ سے کہ وہاں مندو، سکھ،مسلمانوں کےساتھ زیاد تیاں کررہے ہیں،عورتوں کےساتھ زیاد تیاں کرتے ہیں۔ ا يك ايك عورت المح ساتھ جاليس جاليس ہند دسكھ بدمعاشي كرتے ہيں لہذاان كا دفاع کیا جائے۔ دین دارمجے العقیدہ لوگ تھے لیکن حکومت نے ان کو پچھٹیس کرنے ویا۔ جزل اسلم بیک کابیان تم نے کل کے اخبار میں بڑھا ہوگا کہ ان فوجیوں کے ارادوں کی قدر کرنی جا ہے تھی۔ تو وہ بھی اس طرح کے مذہبی لوگ کتھے جنھوں نے کا رر دائی کی تھی <sub>۔</sub> اوربيه بات بھى كى كى كى كى كى كى ئى كى كى كى ئى كى كى كى

اور میہ بات بھی کھی گئی کہ پچھٹنرادے اقتدار پر قبعنہ کرنا چاہتے تھے۔ افتدار کا نشہ یُراہوتا ہے۔ ان شنرادوں نے پچھ ندہجی لوگ اپنے ساتھ ملائے انقلاب لانے کے لیے گرنا کام رہے۔

توفر مایات ہے آباد گھڑی والشَقْفِ الْسَرْفُوعِ مَنْم ہے بلند جھت کی۔ مراد استان ہے جوہم سے لاکھول میل دور ہے والْبَعْرِ الْسَسْجُورِ مَنْم ہے سمندری جو

پانی ہے جرا ہوا ہے۔ جغرافیہ دان کہتے ہیں کہ دنیا کے سوحسوں میں ہے اکہتر (اک)
حصوں پر پانی ہے اور انتیس (۴۹) جھے خشک ہیں۔ ان انتیس حصوں پر دنیا کی ساری
حکومیں قائم ہیں۔ تو فر مایا پانی ہے جرے ہوئے سمندر کی شم ہے۔ ان سب کا جواب ہے
اِنَّ عَذَا اَبَ رَ بِنْ لَا وَاقِع ہونے دالا ہے مَا
اِنَّ عَذَا اَبَ رَ بِنْ لَا وَاقِع ہونے دالا ہے مَا
اَنَّ عَذَا اَبَ رَ بِنْ لَا وَاقِع ہونے دالا ہے مَا
اَنْ عَذَا اِن مِنْ اَبِی ہے کوئی اس کو ہٹانے دالا نے دالا نے دالا نے دالا ہے ما
علی ہے ہرز خ قبر میں یا میدان حشر کی سر اہویا دوز خ کا عذاب ہواس کوکوئی ہٹا نہیں سکتا۔
ایک میں اُن وَاقع ہوگا مَدُورُ الشَدَا عِمَورُ الْ جس دن حرکت کرے گا آسان حرکت
کرنا۔ آج تو زمین بھی ساکن ہے سان بھی ساکن ہے۔

کرنا۔ آج تو زمین بھی ساکن ہے آسان بھی ساکن ہے۔

سائنس دانوں کے دوطیقے ہیں۔ایک طبقہ گہتا ہے زیمن حرکت کرتی ہے ہورج ،

چاندائی جگہ کھڑے ہیں۔ایے پاگل بھی موجود ہیں۔اور دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ ذیمن اور
آسان اپی جگہ کھڑے ہیں اور سورج اور جاند گُلْ فی فلک یَسْبَعُون [سورہ سین ]

"بیسب اپنے مدار کے اندر تیررہے ہیں۔ "قرآن کریم ہے بھی جا بت ہے گھسٹ پی افاطر :۱۱]" ہرایک چانا ہے ایک مقرر مدت تک "بال اگر کوئی معقول دلیل چیش کر سے سورج اور چاند کی حرکت کوشلیم کرنے کے بعد کہ ذیمن میں حرکت ہے تو ہم شامیم کرلیں سے لیکن اگر کوئی معقول دلیل نہ ہوتو ہم قرآن کریم کوئیس حرکت ہوتا ہے ایک نہ ہوتو ہم قرآن کریم کوئیس حرکت ہے تو ہم شامیم کرلیں سے لیکن اگر کوئی معقول دلیل نہ ہوتو ہم قرآن کریم کوئیس حرکت ہے تو ہم شامیم کرلیں سے لیکن اگر کوئی معقول دلیل نہ ہوتو ہم قرآن کریم کوئیس حرکت ہے تو ہم شامیم کرلیں سے لیکن اگر کوئی معقول دلیل نہ ہوتو ہم قرآن کریم کوئیس

سائنس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں نظریہ آن ائل ہے طالیس مِلتی یونانیوں کا تھیم جوآج سے ساڑھے تین ہزارسال پہلے گزرا ہے اس کا نظریہ تھا کہ یانی بسیط ہے، مفرد ہے۔ یہی نظریہ دنیا میں چلتا رہا۔ پھر کیونڈس (Cavendus) آیااس نے اپنی تحقیق پیش کی اور کہا کہ پانی مرکب ہے اس میں آسیجن بھی ہے اور ہائدروجن بھی ہے۔اب سائنس دانوں نے پہلانظریہ چھوڑ کر کیونڈس (Cavendus) کانظریہ اپنالیاہے۔

## لاؤ دسپیکراورسائنس دان:

لاو دُنهِ مِیر کے بارے میں سائنس دانوں کا اختلاف تھا۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ اصلی
آ دازختم ہوجاتی ہے اور بیاس کے شل آ داز بیدا کرتا ہے۔ جیسے گنبد یا بہاڑ کے دامن میں
آ دی آ داز دیتا ہے تو اصل آ دازختم ہوگری آ داز بیدا ہوکر دائیں آتی ہے۔ تو علاء نے نوئ دیا
د یا کہ پیکر پرنماز جا کر نہیں ہے۔ جیسے گنبد کی آ داز آ ئے اور امام کی اصل آ داز سائی ندد بے
تو اس میں امام کی اقتداء سے نہیں ہے۔ بیجز سیفقتہ کی کتابوں میں موجود ہے۔
پھر سائنس دانوں نے مل کر آئیں میں مشاورت کی تحقیق کی تو بچانو سے قیصد
سائنس دانوں نے نیصلہ دیا کہ اصل آ دازی ہے ادر بیآ لہ اس کو دوچند کر دیتا ہے، اس کو
بو حادیا ہے۔

حضرت مولا ناحسین احمد مدنی مینید نے پہلے فتوی دیا تھا کہ پیکر میں نماز درست منبیل میں نماز درست منبیل میں نماز درست منبیل ہے۔ پھر جب سائنس دانوں کی رائے بدلی تو حضرت نے پہلے فتوی سے رجوع فر مایا اور فتوی دیا کہ پیکر برنماز درست اور جائز ہے۔ تو سائنس بدلتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کا تعظم اٹل ہے۔

نوفر مایا جس دن حرکت کرے گا آسان حرکت کرن قطینی افیمیت آل اور چلیس کے پہاڑ چانا۔ آج آدی ان پہاڑوں کی مضبوطی اور بلندی کود کھے کر جیران ہوتا ہے۔ چن کے علاقے میں ایک پہاڑے سطح سمندر سے نو ہزار فٹ کی بلندی پر۔ بس

بھرتی پھراتی چوٹی پر جاتی ہے۔ جھے بھی ساتھی وہاں لے گئے۔ جب ہم چوٹی پر پہنچاتو میں نے شیشہ کھولا کہ دیکھوں توسمی ۔ بڑی تیز ہوا منہ کوگی اور ڈرائیور نے کہا شیشہ نہ کھولو۔ توبیمضبوط بہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں کے۔ریزہ ریزہ ہو کر پٹنگوں کی طرح ارس کے بوفر مایا چلیں کے بہاڑ چانا فویل یَومَبِدِ لِلْمُكَذِّبِینَ لِسَ بلاكت ہے اس دن حجمثلانے والوں کے لیے۔ جوثواب دعقاب کو حجمثلاتے ہیں، جنت ودوزخ کو حبطلاتے میں تو حید کو جبلاتے ہیں۔ کو ن میں؟ الَّذِیْنِ وہ ہیں مُنَمَ فِ خَوْضِ يَّلْعَبُوْنَ جود نياَوَى باتوں ميں تھيل رہے جيں۔ نمازيں جاتی ہيں تو جا کيں ئی ، وی و کھھ رہے ہیں نماز کی بروا ہی نہیں ہے۔ دنیا تو ویسے ہی تھیل تماشا ہے ہم نے اس کوتماشا در تماشا بناديا ب معلوم موجائ كاليوم يُوم يُد تَعُون إلى أرجَعَ لَعَدَعُا جس ون ان كو و حكيلا جائے جہنم كى آگ كى طرف وحكيلا جانا۔اللد تعالى كوفرشت مجرمول كوجن كے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور یاؤں میں بیڑیاں ہوں گی دھکے مار کر دوزخ کے قریب لے ما كيس كاور الله تعالى كى طرف كيس ك هذه النّارُ الَّتِي كُنتُ فيها تُكَذِّبُونَ أَ یہ ہے وہ آگ ہے جس کوتم جھٹلاتے تھے دنیا میں۔ کہتے تھے کوئی نہیں اَفَسِ خُرُ هٰذَآ كيالس بيجادوب أمُ أَنْتُهُ لَا تَبْصِرُ وَ يَ مِلْ مَعَيْنِ مِينَ مَنْ كَلَا تُبْضِرُ وَ إِلَى مِنْ المُنْكِين آر ہی۔ کون وہاں انکار کرے گا؟ الله تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی زبانی تھم ہوگا إضلَوْهَا الم بحرموا وافل موجاوَاس آك من فاضيرَ وَاأُولَا تَضيرُوا صَر كروياصبرية كرودوزخ كي جيلنے ير، برداشت كرنے برصبر كرويانه كروچ عظاراكو كى نہيں۔ دنیا کی آگ میں او ہا بیکھل جاتا ہے، تانیا بیکھل جاتا ہے اور دوزخ کی آگ تواس ہے انہتر گنا تیز ہے۔ اللہ تعالی اس سے بیائے اور ایمان اور اعمال درست کرنے کی

de la company de

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنْتٍ وَنَعِيْمٍ فَالْهِيْنَ مِمَّا اللَّهُ مُرَبُّهُ مُوْوَ وَقَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَيْدِهِ كُلُوْا وَاشْرَيُوْا هَنِيْكَا لِمَا كُنْتُمْ تَعُمُلُونَ فَمُثَّكِلِينَ عَلَى سُرُرِمَّ صَفُونَاتٍ وَرَوَّجَنْهُمْ بِعُوْرِعِينَ وَالْعَمْلُونَ فَي وَرَوَّجَنْهُمْ بِعُوْرِعِينَ وَالْذِيْنَ الْمُنُوْ وَالنَّبِعَتْهُ مُ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيْمَانِ الْحَقْدَ إِيهِمُ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَأَ الْتَنْهُمُ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ المُرِي إِبَاكْتُ رَهِينٌ ٥ وَ آمُكُ دُنُهُ مُ يِفَالِهُمْ وَكُنُيمِ مِنْ مَا أَيْثُنَّهُ وَنَ \* يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَالْنَا ڒۘڵۼؙۅٞڣۣۿٵۅۘڒڗٲؿڹڠٷۘؽڟۏڡؙۼڮؿۿۼۼۣڵؠٵؽؙڷۿؠؗٚڲٲؙؠٚٛٚؠؙڵٷٚڷٷؙ مَكَنْوُنْ ﴿ وَاقْبُلَ بَعْضُهُ مُ عَلَى بَعْضٍ يُتَسَاءُ لُوْنَ ﴿ وَالْوَالِالْكَا قَبْلُ فِي آهُلِنَا مُشْفِقِينَ ®فَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقِننَا عَنَابَ التَّمُومِ ٩ إِنَّا لُنَّامِنَ قِبْلُ نَنْعُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْبِرُّ الرِّحِيْمُ ۚ عَ

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ بِ شَكَ بِهِيرَكُارَ فِي جَنْتٍ بِاغُول مِنْ مِول كَ فِي مِنَا الْمُتَّقِيْنَ مَرْ لَ كُرر ہِ مُول كَ لِمَا اللّٰهِ مُرَدَبُهُ مَدُ النّٰمِتُول مِن مُول كَ فَحِينَ مَرْ لَ كُرر ہِ مُول كَ لِمَا اللّٰهِ مُرَدَبُّهُ مَدُ النّٰمِتُول بِجودى النّ كوال كرب نے وَوَقَٰمَ مُو اور بَحْ اللّٰهِ مُولِي بَعْلَال اللّٰهِ وَبَيْهُ مُن اللّٰ كرب نے عَذَا بَ الْمُجَدِيْدِ آلَ كَ مُعْلَول بَحَالًا اللّٰ وَرَبَّهُ مُن اللّٰ كرب نے اللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ ال

ذخيرة الجنان

صف بصف بچھی ہوں گی وَزَقَ خِنْهُم اور ہم ملادیں گےان کو بخور عِيْنِ موفى آنكھوں والى حوروں كے ساتھ وَالَّذِيْنَ المَنُوَّا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وَاتَّیَحَتُهُمْ دُریَّتُهُمْ اوران کی پیروی کی ان کی اولاد نے بِإِيْمَانِ أَيَمَانَ مِنْ أَنْحَقْنَابِهِمْ جَمَ مَلَادِينَ كَانَ كَسَاتُهُ ذَرَّيَّتَهُمْ ان کی اولادکو وَمَآ اَ ذَنْنُهُمُو اورہم نہیں کی کریں گے ان کے لیے بقر نی عَمَلِهِ أَن كُمُلُ تَ عِنْ شَيْءٍ مَهُمَى عَلَى الْمُرافِي مِرَا وَي بِمَا كسب جواس في كمايات رهين كروى ركها موات وآمدة نهم اورہم ان کو مدددیں کے بفا کِھَۃِ کھلوں کے ساتھ وَ لَغیم اور گوشت كماته مِمَّايَشْتَهُوْنَ السيس عجوده جابي ك يَتَنَازَعُونَ وه دل لگی کردہ ہوں گے فیھا ان جنتوں میں کے اسًا پیالے ہوں کے اللَّلَغُو فِيهَا شهبه مودكى موكى اس من وَلَا تَأْثِيمُ اورنه كُونَى كَناه وَ يَطُوفُ عَلَيْهِ أُورِ كِهُرِي كَانَ كَمَا مُنْ غِلْمَانُ لَهُ مُ اللَّهِ عَلَمَانُ لَهُمُ الْحَالَ ك لي كَانَهُمْ الراكره لُؤْلُو موتى بين مُكُنُونَ يرد عين هي موے وَا قُبُلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ اور متوجه مول كان من يعض بعض كى طرف يُتَمَاء أَوْنَ الك دوسرے يوچيس كے قَالُوَا كميس كے إِنَّاكُنَّا بِمُنْكَبِمِ مِنْ قَبُلُ اللَّهِ يَهِ فَي آهُلِنَا اليِّ اللَّ فَانَهُ مِن مُشْفِقِينَ وُرنْ والله فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا لِي احسان كيا الله تعالى

نے ہارے اوپر وَوَفَلنَا اور بِجایا ہمیں عَذَابَ النَّمُومِ لُو کے عذاب النَّمُومِ لُو کے عذاب سے بہلے ذَدْعُوهُ ای کو سے اِنَّا مُحَنَّا بِحَمَّل مِحْقِهِ مِنْ قَبُلُ اللہ ہے پہلے ذَدْعُوهُ ای کو پارتے تھے اِنَّهُ هُوَالْبَرُ بِحِمْل وہ اچھا سلوک کرنے والا ہے الرَّحِیْمُ بِکارتے تھے اِنَّهُ هُوَالْبَرُ بِحِمْل وہ اچھا سلوک کرنے والا ہے الرَّحِیْمُ بِکارے معرم ہربان ہے۔

### ربطآيات:

اسورت کی ابتدء میں اللہ تعالیٰ نے چند چیز وں کی تشمیں اٹھا کرفر مایا کہ قیامت ضرورا آئے گی ، مجرموں کو ہزا ہوگی جس کی تفصیل بیان ہو چک ہے۔ اب مومنوں کے متعلق فرمایا کہ قیامت بر پا ہونے کے بعد ان الشقین نی جنٹ و نیجینیہ بیش کی جنیز کار باغوں اور نعتوں میں ہوں گے فیجھی نی مزے اڑا دہ ہوں گے بیما بیسان عتوں کے المشھ فر دیائی مزے اڑا در ہوں کے بیما سب ان نعتوں کے المشھ فر دیائی ہوں کے المشے فر دیائی اس کو ان کے درب نے تقوی کامعنی بچنا۔ اس کے درمیان برے درج ہیں۔ مثلاً مردوں کا نظے سر باز اردں میں پھر تا تقوی کی دوایت کے خلاف ہوں کو کی دوایت کے خلاف ہوں کو کی دوایت بین کر ہے ۔ اگر کو کی دوایت ہیں کر نے ۔ اگر کو کی دوایت بین کر نے وہ بھی قبول نہیں ہے۔ ای طرح بغیر کسی عذر کے لوگوں کے سامنے بین کم کر ایک میا سنے بین کر کے خلاف ہوں کی مناز کے لوگوں کے سامنے بین کر کے بیات کرنا مجی تقوی کی کے خلاف ہے۔

توفر مایا متقی باغوں اور نعمتوں میں مزے اڑا رہے ہوں گے۔ اس چیز کے ساتھ جو ان کے رہے نے ان کے رہے نے ان کوری وَوَقْ مُهُ مُرَبُّهُمُ مُعَذَابَ الْبَعَینِید - جسمیسم کامعنی شعلہ مارنے والی آگ کے مارنے والی آگ کے مارنے والی آگ کے عذاب سے ۔ اللہ تعالی کی طرف سے ان کو کہا جائے گا کھے گؤاؤ الشر ہُوا کھاؤا ور بیو

ھنینی مزے دار بما گنگ تغتلون بسب اس کے جوتم عمل کرتے تھے۔ تہمارے اعمال اچھے تھے اللہ تعالیٰ نے تعصیں اچھا بدلے دیا کہ اُنے کہن علی سریہ کے جو سے ہوں کے کرسیوں پرجو سسریہ کی جو ہوں کے کرسیوں پرجو صف برصف بچھی ہوئی ہوں گا۔ جنت میں کوئی آگے بیچھے نہیں ہوگا۔ جنت بوی وسیع حف برصف بچھی ہوئی ہوں گے۔ جنت میں کوئی آگے بیچھے نہیں ہوگا۔ جنت بوی وسیع ہوں ہے۔ ایسے انداز میں ہول گے کہ سب ایک دوسرے کی ماضے ہوں گے وَزَوَجُہُمُمُمُمُ بِحَوْدِ عِنْنِی اور ملادیں گے ہم ان کوموٹی موثی آگھے وں والی حوروں کے ساتھ کے ارکم دوحوریں ملیں گی۔ مرتبے اور مقام کے اعتبار سے زیادہ زیادہ ہی ملیں گی۔ بعض کے لیے دوحوریں ملیں گی۔ مرتبے اور مقام کے اعتبار سے زیادہ زیادہ ہی ملیں گی۔ بعض کے لیے بہتر (۱۲۷) حوروں کا بھی ذکر آتا ہے۔ و نیا کی بیویاں بھی ساتھ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مردکو د نیا کے سوم دوں کے برابرقوت عطاکرے گاکسی کو کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا کوئی کی نہیں ہوگی۔

فرمایا وَالَّذِیْنَ اَمْنُوا اوروہ لوگ جوایمان لائے وَاقَبَعَتْهُمْ دُرِیَّتُهُمْ مُ بِیانِمَانِ مِن اَلْحَقْنَا بِهِمْ دُرِیَّتَهُمْ مِم بِیروی کی ان کی اولاد نے ایمان میں اَلْحَقْنَا بِهِمْ دُرِیَّتَهُمْ ہم ملادیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو وَمَا اَلْدُنْهُمْ فِینْ عَمَلِهِمْ فِینْ قَدْ فَی اولاد کو وَمَا اَلْدُنْهُمْ فِینْ عَمَلِهِمْ فِینْ قَدْ فَی اور جم میں کے ان کے این کے ایمان کے ایمان میں سے پچھی ۔

اب بات مجھیں۔ وہ اس طرح کہ ایک آ دمی مومن موحد بردانیک پارسا ہے۔ اس کی اولا دہے ،لڑکے ہیں ،لڑکیاں ہیں، پوتے ، پوتیاں ،نواسے ،نواسیاں ہیں۔ بیسب ذریت میں شامل ہیں۔ یہ بھی مومن موحد ہیں۔ مومن ہونے کے حوالے سے بابا جی کے بروکار ہیں گرمل اسے نہیں ہیں جتنے بابا جی کے ہیں۔ اب بابا جی کونو جنت میں بلند مقام ملے گا آگر چہ جنت میں کوئی چیز ناقص نہیں ہے۔ ہر چیز اور ہر مقام ہی اعلیٰ ہے گر اس میں ملے گا آگر چہ جنت میں کوئی چیز ناقص نہیں ہے۔ ہر چیز اور ہر مقام ہی اعلیٰ ہے گر اس میں

بھی در ہے موجود ہیں۔ جیسے ہوائی جہاز میں سفر کیا ہوگا۔ دہ سارای آرام دہ ہوتا ہے گر اس میں بھی فرسٹ کلاس ہیں نڈکلاس ہے۔اب باباجی تو تقویٰ ،طہارت اور کٹر ت اعمال کی وجہ سے فرسٹ کلاس میں پہنچ گئے اور اولا د اعمال کی کمی کی وجہ ہے قر ڈ کلاس میں ہوگ ۔ یہ بزرگ چا ہیں گے کہ ہم سب اسٹے رہیں۔تو اس کی چندصور تیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ باباجی کو قر ڈ کلاس میں پہنچا دیا جائے۔ گر یہ صورت نہیں ہوگی کیونکہ ان کے اعمال کا بورا بدلہ نہ ہوا۔

دوسری صورت یہ ہے تھرڈ کلاس والوں کوسیکنڈ کلاس میں پہنچادیا جائے اور باباجی کو بھی سینٹڈ کلاس میں پہنچادیا جائے اور باباجی کو بھی سینٹڈ کلاس میں پہنچادیا جائے اور سب استھے ہوجا کمیں۔ مید بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ باباجی کے اعمال کے بدلے میں کمی آئے گی۔

تیسری صورت یہ ہے کہ اولا و دراولا دکو بابا جی کے اعمال کی برکت سے فرسٹ کلاس میں پہنچا دیا جائے۔ بہی صورت ہوگی کہ اللہ تعالی ان کی اولا دکو ان کے ساتھ ملا ا دیں مجے۔اس سے میہ بات بھی سمجھ آئی کہ خاندان میں ،گھر میں کسی ایک آ دمی کا نیک ہوتا صرف اینے لیے تیں ہوتا بلکہ سارے خاندان کے لیے ہوتا ہے۔

جیے قرآن پاک حفظ کرنے والے کواپنی برادری کے دی آ دمیوں کی سفارش کا موقع ملے گا گئٹھ م قد و جب ت لھم النا د "ان سب کے لیے دوز خ واجب ہوچک ہوگی۔ "اور جس نے قرآن پاک یاد کیا اور اس برعمل کیا اس کے والدین کے سر پر رب تعالی ایسا تاج رکھیں گے جو سورج سے بھی زیادہ چمکیلا ہوگا۔ تو گویا حافظ صرف اپنے لیے حفظ نہیں کر رہا بلکہ دوسر دل کے لیے بھی کر رہا ہے۔ اس کے حفظ کرنے میں جتنے معاونین بیں ،اسا تذہ بیں ، دوسب ان نعمتوں کے سختی بیں۔ اگر کسی نے ایک وقت کا کھا تا حافظ کو

دیا ہے وہ بھی ان نعتوں سے فائدہ اٹھائے گا (بشرطیکہ اظامی سے ساتھ کھا یا ہو۔ بلوچ)

تو فر مایا ہم طادیں گے ان کے ساتھ ان کی اولا دکوادر نہیں کی کریں گے ان کے اٹھال میں سے کی شے گ گڑا نمیر بی ہے اگست درجد نی ہم آدمی اپنی کمائی میں رہی رکھا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے۔ جس نے جو کمایا ہے اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ رہین کا معنی گروی ہے اِن گان خیر ا فَحَیْر قواِن گان شرا فَشَو " اگر نیک عمل کیا ہے تو اچھا بدلہ ملے گا۔ "بعض ایسے برے اعمال ہیں جن کو برا بدلہ ملے گا۔" بعض ایسے برے اعمال ہیں جن کو برا عمل ہی نہیں ہے تھے۔ مثلاً مسجد سے نگلتے ہوئے سیرجیوں میں تھو کنا، پھل کھا کر چھلکارا سے میں پھینک دینا۔ گھروں میں کوڑا کر کمٹ کا پڑار ہنا، صفائی نہ کرنا، راستے پہلغم تھوک دینا، میں پھینک دینا۔ گھروں میں کوڑا کر کمٹ کا پڑار ہنا، صفائی نہ کرنا، راستے پہلغم تھوک دینا، میں کھینک دینا۔ گھروں میں کوڑا کر کمٹ کا پڑار ہنا، صفائی نہ کرنا، راستے پہلغم تھوک دینا، میں کا میں۔

اسلام ہوا یا کیزہ اورصاف سخراندہ بہاورصفائی کو پہند کرتا ہے۔ نیکیوں کا وجہ سے ایسی برائیاں مٹ جاتی ہیں مگران لوگوں کی کہ جن کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو نفلی نمازیں برج ھتے ہوں، امر بالمعروف نہی عن المئر کرتے ہوں۔ نمازیں برج ھتے ہوں، نفلی روزے رکھتے ہوں، امر بالمعروف نہی عن المئر کرتے ہوں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہے گئینڈ آللله سپاتی ہوئے حسن اور قال نامی الله بھاری شہوا تو تبدیل کردے گا اللہ تعالی ان کی برائیوں کو نیکیوں میں۔ 'اگر نیکیوں کا پلہ بھاری شہوا تو کھر کچھی نہیں ۔ بہاں تک کہ اگر ایک آدمی کی بچاس نیکیاں ہیں اور بچاس بدیاں ہیں قرب جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے اعراف وبال دہیں۔ گئی جب تک اللہ تعالی کومنظور ہوگا۔

حدیث پاک میں آتا ہے آنخضرت مَالِیَا کے پوچھا گیا حضرت اعراف والے کون موں گے؟ تو آپ مَالیَا کُن مِن اسْتَوَتْ حَسَنَاتُهُ وَ سَیِّنَاتُهُ " جس کی

نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں ہ'اگرایک نیکی بڑھ جاتی جنت ہیں چلا جاتا، ایک بدی بڑھ جاتی جہنم میں چلا جاتا۔ تو فر مایا برآ وی اپنی کمائی ہیں رہی ہے واَ مُسدَدُ لَعُمْ بِفَا کِھَةِ اور ہم ان کو مدو دیں کے بھلوں کے ساتھ وَلَحْیِ اور گوشت کے ساتھ فِنَا یَشْ نَهُوْنَ جَسِم کا وہ چاہیں گے۔ جنتی جس طرح کا پھل میوہ چاہیں گے وہ ان کو سلے یَشْ نَهُوْنَ جس مَم کا وہ چاہیں گے۔ جنتی جس طرح کا پھل میوہ چاہیں گروہ ان کو سلے گا یَدَنَازَ عُنونَ کالفظی معنی تو ہے ایک دوسرے سے چھیننا۔ گریہاں مراد ہول گی کرنا۔ وہ دل گی کررہ بول گے فیفا جنت میں گائٹ پیالے میں لَاکھُو کُ کرنا۔ وہ دل گی کررہ بول گے فیفا جنت میں گائٹ بیالے میں ہوگا۔ وہ اس میں دل گی کریں گے اس طرح کہ شلا : ایک پانی چینے کے لیے پیالہ ہاتھ میں لے گا دوسر ااس سے لے لے گا۔ اس میں کوئی لڑ ائی جھڑ انہیں ہوگا نداتی اور دل گی ہوگی۔ ول دوسر ااس سے لے لے گا۔ اس میں کوئی لڑ ائی جھڑ انہیں ہوگا نداتی اور دل گی ہوگی۔ ول ایسے صاف ہوں گے جیسے شوشہ ہوتا ہے کسی کے دل میں کسی کے ظلاف کوئی جذبہ نہیں ہوگا۔

وَيَطُوفُ عَلَيْهِ مُعِلْمَانَ لَهُمْ اور پھر ہن گان برسامنے ان کے لیے بچے موقا فورصاف موقا ہوں ہوں جس چھے ہوئے۔ موقی خورصاف ہوتا ہے اور پردے ہیں چھیا ہوا ہوتو اورصاف ہوتا ہے اس پر کھی کا اڑنہیں ہوتا، گردوغبار نہیں پڑتا۔ یہ اپنے بچ بھی ہو سکتے ہیں جو تھوڑی عمر ہیں فوت ہوگئے تھے۔ اور وہاں کی خلوق بھی ہے کہ کا فروں کے وہ بچ جو کلوق بیں۔ اور یہ بھی ہے کہ کا فروں کے وہ بچ جو نابانغ فوت ہوئے ہیں وہ جنتیوں کی خدمت کریں گے وَا فَبْلَ بَنْ مُنْهُمُ مُنَا لَا بُعْنِ اللّٰ مُنْفِلُ اللّٰ مُنْفِلُ اللّٰ مُنْفِلُ اللّٰ مُنْفِلُ اللّٰ مُنْفِلُ اللّٰ ہِ اللّٰ مِنْ اللّٰ ہِ اللّٰ ہُوت ہوں گے ان کے بعض بعض کی طرف یَتَسَاءَ اُونَ ایک دوسرے سوال اور متوجہ ہوں گے ان کے بعض بعض کی طرف یَتَسَاءَ اُونَ ایک دوسرے سے سوال اگریں گے قائن اس کے بہلے اور میں گئی اس کے بہلے ان کے بعض بیسے ان کریں گے قائن اس سے بہلے ان کے بیلے ان کے بیلے ان کے بیل گئی ان کے بیلے ان کے بیلے ان کے بیلے ان کے بیلے کا ان کے بیلے ان کے بیلے کا ان کے بیلے ان کے بیلے کا ان کے بیلے کے ان کے بیلے کا ان کے بیلے کے ان کے بیلے کو کہنے کے کہنے کے ان کے بیلے کے ان کے بیلے کے ان کے بیلے کے کیا کے بیلے کا کہنے کے ان کے بیلے کے بیلے کے کو کیا کہنے کے کیا گئی کیا کہنے کے ان کے بیلے کے کو کو کیا کے ان کے بیلے کا کہنے کے کیا گئی کو کیا کیا گئی کے کیا گئی کے کیا کیا کہنے کے کیا گئی کیا کی کو کیا کے کیا کہ کو کیا کی کو کیا کیا کہنے کے کو کیا کو کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کو کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کے کو کیا کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کیا کہ کیا

وَيْنَ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ الْبِي اللَّ مِن وُرنْ واللَّه حُوفَ وَوصَى كَهُ هُدا جائے مرنے کے بعد ہارے ساتھ کیا ہوگا ،قبر میں کیا ہوگا ،میدان حشر میں کیا ہوگا ۔اللہ تعالیٰ کی عدالت ميں پيش ہول محلو كيا ہے گا؟ ہم بہت خوف زده تھے يس ہوا كيا فَمَنَ اللهُ عَلَيْنَا لِين اللَّهُ تَعَالَى فِي الرَّادِي احْمَان كِيا وَوَقَلْنَاعَذَابَ النَّمُوَّمِ- سموم الك مرم ہوا کو کہتے ہیں جومسامات میں داخل ہوجائے۔ تومعنی ہوگا اس أو كےعذاب سے بچایا جومسامات میں داخل ہونے والی ہے۔اللہ تعالیٰ کا بڑااحسان ہے کہ مومن دنیا میں ' بھی رب تعالیٰ کونہیں بھولتا اور آخرت میں بھی نہیں بھولتا \_مرتے وفت بھی اس کی زیان پر كلمه بوكا - بب فرشت يو حصت بين مَنْ رَبُّكَ لَو كَبَتَابٍ رَبِّنَي الله جب يوجِيت سِي مَنْ نَبِيتَ تُوكِبَابِ بِي محمد مَثَلِيُّ جبيدٍ حِصْحَ بِي مَا دِيْنَكَ تُوكِبَا ہے تو یسنی الاسلام میرادین اسلام ہے۔ بیتب ہی کے گااگر اسلام پر چل ار ہااور اگر اسلام كى خالفت كرتار باب وكس منه عد كها دين الاسلام اوراكرا ي عليها کی پیروی نبیس کی تو تمس منیدے کے گا کہ میں آپ مذات کا امتی ہوں اور محمد مثالی میرے يغيرين- اوركبين ك إناكتنامن قبل بشكم تاس بيلدنياس نَدْعُونَ ای کویکارتے۔ہم کہتے تھاللہ تعالیٰ ہی ہمارا ماجت روااورمشکل کشاہے، فریادرس ہے۔رب تعالی بی جارادست میرے ہم ای کو بکارتے تھے اِنَّاد کھو الْبَرِّ بے شک وہ نیک سلوک کرنے والا ہے۔ بد زبر کے ساتھ ہوتو اس کامعنی ہے نیک سلوک كرنے والا اوركسرے كے ساتھ موتواس كامعنى بے نيكى۔ انتَ جينه وہ بے حدم مربان

destablished to the second

## فَنُ كِرْزُفَكَا النَّتَ بِنِعْمَتِ

رَبِكَ بِكَاهِنَ وَكَا هَنُونِ أَمْرَيْهُ وَلُونَ شَاعِرُّنَ كُرُكُ مِنْ الْمُنُونِ فَلْ تَرَبِّضُوا فَإِنِّ مَعَكُمُ مِنَ الْمُنُونِ فَلْ تَرَبِّضُوا فَإِنِّ مَعَكُمُ مِنَ الْمُنْدَبِّضِينَ أَمْرَ كُمْ الْمُنْوَنِ فَكُونَ فَكُونَ فَا مَرْ يَقُولُونَ تَقَوّلُونَ لَا يُومِنُونَ فَكُونَ فَا مُرْعَلُمُ الْمُنْوَاطِ وَيُنَ فَا الْمُنْوَاطِ وَيُنَ فَا الْمُنْوَاطِ وَيُنَ فَا الْمُنْوَالِمَ وَيُنَ فَا الْمُنْوَاطِ وَيُنَ فَا الْمُنْوَالِمَ وَيُنَا أَوْالِمَ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

فَذَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُلّٰ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الل

ووقوم بسرستى كرنے والى أمْيَقُولُون كياوه كتے بين تَقَوَّلُه بينى قرآن كوكم لايام بللايؤم بوك بلدوه ايمان بيس لات فليانوا ين حاسي كم لا تين وه يحديث كوئى بات مِنْيلة ال جيس إن كَانُوا طدِقِيْنَ الرايل وه عِي أَمْخُلِقُوا كِيابِهِ بِيداكِ كَيْ بِين مِنْغَيْرِ شَوْ الله المعركي جيزك أم هُدُ الْخُلِقُونَ ياده خود بيداكرنے والے بيل أَمْخَلَقُواالتَّمُوٰتِ يَانْعُول فِي بِيداكيا آسانول كو وَالْأَرْضَ اورزمين كُو بَلِّلَا يُوقِنُونَ بِلَكُ وهِ يُقِينَ بَيْلِ رَكِمْ أَمْ عِنْدَهُمْ خَرَابِنُ رَبِّكَ كِيا ان كے ياس بين آپ كرب كنزان أم هُمُ الْتُصَيْطِرُون ياده دارہ نے لگے ہوئے میں آخ لَهُ مُسَلَّمَ الله الله کے پاس کوئی سیرهی ہے لِيُسْتَمِعُونَ فِيهِ جَلِي لِمُ مُرَعِنَة بِي فَلْيَاتِ مُسْتَمِعُهُمْ لِي إِلَيْ كملائك ان كاسنف والا بشلطن مبين كوئى كلى دليل أمْلَهُ الْبَنْتَ كيارب تعالى كے ليے بيٹيال بين وَلَكُمُ الْبَنُونَ اورتمهارے ليے بيٹے مِنْ أَمْ تَسْلُلُهُ مُواَجِرًا كِيا آب ان سے سوال كرتے ہيں كى معاوضے كا فَهُمْ مِنْ مَّغُرِير يس وه اس تاوان كى وجدے مُثَقَلُون بوجھ كے نيے . ڈالے ہوئے ہیں۔

مشرکین کا ایک ماحول بنا ہوا تھا۔ اس کوچھوڑ نا ان کے لیے کافی مشکل تھا۔ جیسے آج کل شادی بیاہ ، مثلی ماحول کی آج کل شادی بیاہ ، مثلی اور ماتم کی رسمیں ہیں اکثر بت ان کوغلط بھھتی ہے لیکن ماحول کی وجہ سے نکل نہیں سکتے۔ کہتے ہیں کیا کریں ناک نہیں رہتا ، برادری نہیں چھوڑتی ، برادری

ناراض ہوجائے گی۔ بس اس ناک اور برادری نے بیز اغرق کر دیا ہے۔ ای طرح وہ لوگ کفروشرک کی رسموں میں مبتلا تھے۔ ان کے سامنے جب تو حید ورسالت کا مسئلہ پیش کیا جاتا تو ماحول کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آتا تھا۔ پھر آپ کیا جاتا تو ماحول کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آتا تھا۔ پھر آپ میں ہے تھے کہ یہ متعلق مختلف قسم کے شوشے چھوڑتے تھے۔ ان شوشوں میں سے یہ بھی ستھے کہ یہ شاعر ہے، کائن ہے، ویوانہ ہے، اس کے پھندے میں نہ آتا۔

رب تعالیٰ آپ می کوخطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَدَیْ کِی آپ ایس ایس نی کریم میلی ایس ایس کریم میلی ایس ایس کریم میلی ایس ایس کریم میلی ایس ایس کریم میلی ایس کریم میلی ایس کریم میلی کریے رہیں ایس فیما آئٹ بین میٹ کریے میں آپ ایس ایس کے میں آپ ایس کے اس کے کہنے سے نہ آپ کائن ہو اللہ میں گے اور نہ دیوانے ہوجا کیں گے۔

## فال نكالنے اور نكلوانے كى ممانعت:

حدیث پاک میں آتا ہے آنخضرت اللی نے فرمایا جو خص فال نکالنے والے کے پاس گیا فقید کفر بیکا اُنول علی مُحَمَّدٍ ملی اُن کے انکارکردیاس چیز کا جواتاری گئی ہے محمد منظی پر۔'' ایس مخص آنخضرت منظی کی شریعت کی رو سے اسلام سے خارج ہوگیا ہے ، اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ یہ بیاری مردوں میں بھی ہے لیکن عورتوں میں بہت زیادہ ہے۔ پہلے اپنی چیز کو سنجا لتے نہیں گم ہونے کے بعد فال نکلواتے پیر سے میں۔ وہ چیز تو ضائع ہوئی ایمان بھی ضائع کر آئے۔

ترندی شریف میں صدیث ہے مَنْ اَتَّلَی کَاهِنَا "جُواْ دَی کَامِن کے پاس گیا فَصَدَّقَه ' بَهُراس کی تصدیق کی جواس نے کہا فَقَدْ کَفَرَ بِمَا اُنْذِلَ عَلَى مُعَمَّدِ بِس ال ۔ في ال شريعت كا انكار كرديا جو آنخضرت ملك في برنازل ہوئى ہے۔ 'وہ كافر ہے اس شريعت كا - بلكہ عديث پاك ميں آتا ہے كہ اگركوئى آدمى كا بمن كى تقعد بي نہيں كرتا بلكہ دل تكى كا بمن كى تقعد بي نہيں كرتا بلكہ دل تكى كے طور براس كو كہتا ہے كہ فال نكالوتو جاليس دن رات كى نماز دل كا جرباطل ہو جاتا ہے ۔ اگر تقعد بي كرتا ہے ايمان كى دولت ہے محروم ہوجاتا ہے ۔ فال نكالنے والا غيب تونہيں جا نتا غيب كا علم تو صرف بروردگار كے ياس ہے۔

ضادكا قبول اسلام:

مشركين مكه في آب مَنْ اللِّيمَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَشْهُور كيا كه بيه كابمن إورد يوانه بـ دور، وراز کے علاقول تک ہے بات مینچی کے عبد المطلب کا پوتا ہے ماں باپ اس کے فوت ہو مسئ میں غربت کی وجہ سے دیوانہ ہو گیا ہے۔ از دهدؤ قبیلے کا ایک آ دمی تھا جس کا نام ضماد تقاروه پاگلول اور دیوانوں کا علاج کرتا تھا۔انسانی ہمدر دی کے تحت وہ آنخضرت پیکھیا ك ياس بينيا- كين لكاكياآب مَنْ الله في ازدهن قبيل كانام سناب؟ آب مَنْ الله في فرمايا ہاں میں نے سنا ہے۔ کوئی صاد نامی آ دمی بھی سنا ہے جود بیوانوں کودم کرتا ہے اور رب تعالی شفادیتا ہے؟ آپ عَلْقِظَ نے فرمایا ہاں سنا ہے۔ کہنے لگا وہ فقیر میں ہوں آپ عَلْقِظَ کے یا سمحض انسانی ہمدر دی کے تحت آیا ہوں کوئی فیس نہیں لینی میں آپ کودم کر دوں گا لعلّ الله يَشْفِينَكَ عَلَى يَدِى مسلم شريف كروايت بكر "شايدالله تعالى آپ كوشفاد ب دے میرے ہاتھ پر۔'' آنخضرت میں اس کی بات س کرمسکرائے اور فر مایا دیکھو!ان لوگول نے کتناز بردست پر دپیگنٹرہ کیا ہے کہ دور دراز تک میرے دیوانے ہونے کی تشمیر ہور بی ہے۔آپ ملی کے فرمایا کہ اللہ تعالی کے فعنل وکرم سے میں دیوانہیں ہول۔ اس نے کہا بھر آپ منطق کیا کہتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ منطق کو دیوانہ کہتے ہیں۔ آخضرت تالی نے خطبہ پڑھا جو آپ حضرات جمد میں سفتے ہیں المحمد لله نحمد من المحمد لله نحمد و المسلم و المطارق پڑھی۔ اس کے بعد سوره و المسلم و المطارق پڑھی۔ اس کی آخمول سے آنسو جاری ہوگئے۔ عربی اس کی مادری زبان تھی۔ جیسے جیسے آپ تالی کی پڑھتے جاتے ہے وہ دوتا جاتا تھا۔ کہنا تھا یہ بندوں کا کلام نہیں ہے۔ میں خود شاعر ہوں، مقرر ہوں، میں جمتا ہوں یہ بندوں کا کلام نہیں ہے۔ ضاد آیا تھا تو کا فرتھا گیا تو رضی اللہ تھا کے دیمور ہوں، میں جمتا ہوں یہ بندوں کا کلام نہیں ہے۔ ضاد آیا تھا تو کا فرتھا گیا تو رضی اللہ تھا کی عند ہوکر ہستا ہی بن کر گیا۔

تو فرمایا آب این رب کے فضل سے فال نکالنے والے نہیں ہیں اور نہ آب ربوائے ہیں۔ فرمایا اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرُ کَيابِيلُولُ کَتِمْ ہِيں کہ بيشاعر ہے نَّتَرَ بَصَ إِلَيْ الْمُنَوِّنِ- ريب كامعنى جِلْروش اور منون كامعنى زمان بي جاور موت بھی ہے۔معنی ہوگا ہم انتظار کرتے ہیں اس کے بارے میں زمانے کی گردش کا یا موت کی گردش کا۔ دونوں معنی سیجے ہیں کہ مرجائے گا ہمارا پیجیما جھوٹ جائے گایاز مانے ک گردش کا انتظار کرتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ یہ بلیث جائے اور اس طرح کے حالات نہ رہیں۔ تو آپ ﷺ کوشاعر بھی کہتے تھے۔ سورہ کیلین میں اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ وَ مَبَ عَلَمْنَهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ " اورنبين بم في سكماني يَغْبركوشعروشاعرى اورنه بى ان كُلاَكُ مِنْ يَعْدُولُونَ مَا لَا يَغْعَلُونَ مَا لَا يَغْعَلُونَ مَا لَا يَغْعَلُونَ [ آیت:۲۲۷]" اور بے ٹنک دہ کہتے ہیں جو کرتے ٹبیں۔'' ہمارے دور کے بہت بڑے شاعرعلامہ اقبال مرحوم ہیں۔ ایسے شاعر کہیں صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔وہ خود اقرارکرتے ہیں:

كفتاركابه غازى توبنا كرداركا غازى بن ندسكا

گفتارکیسی تھی اور کردار کیسا تھا؟ اللہ تعالی سب کو معافی وے۔ اور اللہ تعالی کے پیغیر کی جنان یہ ہے۔ درجوزبان پر ہے وہ کمل میں ہے۔ بیال دور گئی نہیں ہے۔ ای لیے رب تعالی نے فر ایا کقٹ گئان کے کم فی دسول الله الله الله ور گئی نہیں ہے۔ ای لیے رب تعالی نے فر ایا کقٹ گئان کے کم فی دسول میں اچھا اسو قا حسن تا اللہ تعقیق تمہارے لیے اللہ تعالی کے رسول میں اچھا منونہ ہے۔ 'نماز میں ، ردز ہے میں ، چلنے پھر نے میں ، کھانے پینے میں ، ہر ہر فعل اور ہر ہر حرکت میں تمہارے لیے میں ، ہر ہر فعل اور ہر ہر حرکت میں تمہارے لیے جسم نمونہ ہے۔

تو فرمایا کیاب کہتے ہیں شاعر ہے ہم انظار کررہے ہیں زمانے کی گروش کا فیل آب كهدي قَرَبَّضوا تم انظاركرو فَانْي مَعَكُمْ مِن الْمُتَرَبِّصِينَ يس بشك میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ دیکھیں گے کون کا میاب ہوتا ے۔ بیسورت کی سے تھوڑ ہے ہی عرصے کے بعد بدر کامعر کہ پیش آیا جس نے کافروں کی كمرتوز كے ركادي ۔ستر مارے گئے ،ستر گرفتار ہوئے اور جومبیدان جھوڑ كر بھا گے وہ شرمندگی کی وجہ سے کئی کئی ماہ اسیئے گھروں میں داخل نہیں ہوئے۔ جب گھروں کو گئے توعورتیں شرم (عار) دلاتی تھیں اور کہتی تھیں اس ذلت ہے تو بہتر تھا کہتم بھی مرجاتے۔ توفر مايا اسطار كرويس بهي تمهار عساتها انظار كرف والامول \* أَمْ تَأْمُرُ هُمُ أَخُلَامُهُمُ بهذَآ کیاتھم کرتی ہیں ان کوان کی عقلیں ایس باتیں کرنے کی بھی شاعر کہتے ہیں بھی کائن کہتے ہیں، بھی دیوانہ کہتے ہیں۔ ائم لا فاؤ کر طاغون یا پیتوم سرکشی کرنے والی ے -سرکشی کی بنیاد برائی یا تیں ان کے ذہن میں آتی ہیں اُمْ يَقُولُون تَقَوَّلُهُ اِللهِ كت بن كه يه نى قرآن خور كهز كالياب بلُلايؤه مؤس بلكه وه ايمان نبيل لات فَلْيَانَتُوا إِحَدِيْثِ مِثْلِهِ لِي حِلْتِ كَهوه لا عَين كُولَى بات قرآن ياك جيسى أِن كَامُوًا

صٰدِ قِیٰنَ اگر ہیں وہ سے۔اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ان کو تین قتم کے لینے کیے ہیں۔ قرآن پاک کا چیانج قرآن پاک کا چیانج

يهلا للجيلينج يندر مويں يارے ميں مذكور ہے۔ قُـلُ لَـيْن اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَاتُوا بِيشُلِ هَذَا الْقُرُانِ " آبِفر مادي الراسيم موجاكي انسان اور جنات سارے اس بات يركه وه لائيں اس قرآن كے مثل لايك تُدُونَ بي شابه وكو كان بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيْرًا [سوره بن اسرائيل: ٨٨] نبيس لاسكيس كاس كمثل الرجه بعض ان کے بعض کے مددگار ہوں۔'' اگر ایک آ دمی بقول ان کے قرآن بنا سکتا ہے تو تمام انسان اور جنات مل كركيون نبيس بناسكتے ۔اس موقع يران كويد چيننج قبول كر كے كہنا جاہے تھا کہ ہم لے آتے ہیں ۔ کئی سال اس چیلنج کوگزر گئے چیلنج قبول نہ کر سکے۔ پھر اللہ تعالى نے چینج میں کھے چھوٹ (رعایت) دے دی۔ فرمایا فَا تُدوا بعَشر سُور مِثْلِه مُهُ فَتَسِرِيلُتِ [ بهود: ١٣] '' لا وُاس جيسي دِن سور تمل گھڑی ہو کمیں۔''یعنی ایک سوچودہ سورتوں میں سے ایک سو حارسورتیں شمصیں معاف بیں صرف دس سورتیں بنالاؤ۔ ' بہلے چينج من انهانون اورجنون كاذكر تقااس مين مين دُون الله كالفظ ب-الله تعالى كي ذات کوچھوڑ کرجنوں ،انسانوں ،فرشتوں کوبھی ساتھ ملالو۔ بیچیلنج قبول کرنے کی بھی کسی نے ہمت نیدگی۔

کواللہ تعالیٰ کے سوااگر ہوتم ہے۔ 'اللہ تعالیٰ کے سواساری کا کنات اکھی ہوجائے آن آن کریم جیسی ایک چھوٹی ہی سورت ہی لے آؤ ۔ قر آن کریم کی سورتوں میں سے تین سورتیں سب سے چھوٹی ہیں ۔ سورة العصر ، سورة العمر اور سورة الکوثر ۔ ان تین آیات والی سورتوں جتنی کوئی چھوٹی جیسوٹی ہی سورت ہی لے آؤ ۔ اور ساتھ ہی فرمادیا وکٹن تنفعگوا ''اورتم ہرگز نہیں لاسکو گے۔'' آج تک صدیاں گزرگی ہیں کوئی چھوٹی ہی سورت نہیں لا سکا اور نہ لا سکے گا قیامت تک لیکن شوشے چھوٹ نے سے کوئی باز نہیں آتا۔ جھوٹے سے جھوٹا آدمی ہمی ضاسوش ہوجائے اس کا بھی تصور بھی نہ کرنا۔ بلکہ جھوٹا زیادہ با تیں کرتا ہے۔ ہار مانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ مشہور کہاوت ہے'' کیا یدی ، کیا یدی کا شور با۔''

یہ پدی روڑی (کوڑاکرکٹ کے ڈھیر) پر پھررہی تھی وہاں دھاگے تھے ان میں اس کے پاؤل پھنس گئے۔اڑتی ہے پھڑ پھڑاکر گرجاتی ہے۔کوے نے دیکھا خالہ پھنس ہوئی ہے اس کوچھڑا دول۔آ کراس نے پوچھا کیا ہواہے؟ کہنے لگی زمین تول رہی ہوں۔ پدی زمین کوتول رہی ہے۔اندازہ لگاؤ! خاموش تو پدی بھی نہ رہی ۔ تو دنیا میں خاموش کوئی نہیں رہتا۔ باطل سے باطل فرقے والا بھی بھی خاموش نہیں رہے گا۔ گر سمجھ دارلوگ باتوں ہے اندازہ لگا گیتے ہیں کہ تھا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔

تو فرمایا پس جا ہے کہ لائیں وہ کوئی بات اس قرآن جیسی اگر وہ ہے جیں آم خَلِقَو امِن عَیْدِ شَیْ عَیْدِ اسْ یَ کالفظ خالق پر بولا گیا ہے۔ کیاوہ پیدا کیے گئے جی خالق والی کے بغیر حالت تعالی نے ان کو بیدائیں کیا آم کھ کہ الفظ وُن یا وہ خود پیدا کرنے والے جی ۔خود خالق بنتے پھرتے ہیں آم خَلَقُو الشَّمُونِ وَالْاَرْضَ یا اَنْھوں نے بیدا کیا آسانوں کواورزین کو بَلُلایُوفِ فَنْ سَی بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے کی چیز کا دنہ بیدا کیا آسانوں کواورزین کو بَلُلایُوفِ فَنْ سَی بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے کی چیز کا دنہ بیدا کیا آسانوں کواورزین کو بَلُلَایُوفِ فَنْ سَی بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے کی چیز کا دنہ

ايمان كا، ناتوحيدكا، ندرسالت كا، فاقيامت كالالكتاب لولانول هذا القران عَلَى دَجُلِ مِنَ الْقُرْيَةَ يَنِ عَظِيهِ [زخرف: ١٣] "كول نبيس الاراكيابيقر آن كى برا آ دی پردوبستیوں میں ہے۔'' مکہ مکرمہ میں ولید بن مغیرہ بڑا مال دارآ دی ہے اس پر کیوں نبیں نازل کیا گیا ؟ طائف میں عروہ بن مسعود تقفی بڑا سردار تھا اس پر کیوں نہیں اتارا گیا۔ قرآن کے لیے بیتیم ہی رہ گیا تھا۔ رب کو بیتیم ہی ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا آم عِنْدَهُ مُ خَزّ آبِنُ دَبِّكَ ، کیاان کے پاس بیل آب کے دب کے خوالے که وه جس کو چاہیں نبوت ویں اور جس پر چاہیں قرآن نازل کریں آئم کھنٹہ المُصَيْطِرُ وَنَ ياده دارو في سكم موت بين كماس طرح كى تقيدكرت بين أَمْلَهُ مُ سَلَمُ وسُلَمٌ كامعنى إيره إان كياسيرهي يَستَعِعُونَ فِينِهِ جَسَي جِرْ حَكر سنتے میں رب تعالیٰ کی باتیں کہ ان کو پیمبر کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان واسطہ پیغیر ہیں۔رب تعالی پیغمبر کواحکام دیتے ہیں وہ مخلوق تک بہناتا ہے۔اگرایی بات ہے کہ ان کے پاس سرحی ہے کہ جس پرج و مرخود سنتے ہیں فَلْيَاتِ مُسْتَمِعُهُمْ يِس جاب كالاعان كاسف والا يسلطن مَين كوني على ولیل ۔اس بات برواضح ولیل پیش کرے کد دیکھو! پیسٹرھی میرے یاس ہے اس پر چڑھ كر ميں عرش تك جاتا ہوں اور رب تعالى كے حكم ميں خود سنتا ہوں ، فرشتوں كود يكتا ہوں ۔ محض شوشے چھوڑنے سے بچھیس بنآ۔

پھر بہت ی قو میں تھیں جن میں عرب کے مشرک بھی تھے جو کہتے تھے کہ فرضے رب تعمالی کی بیٹیاں ہیں اس لیے پردے میں رہتی ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ آخ لَهُ الْبَلْتُ وَلَّهُ مُنْ الْبَلْتُ وَلَّهُ مِنْ الْبِي الْمِنْ مِنْ اور تمهارے لیے بیٹے ہیں۔ اللہ اللہ مُنْ الْبَلْتُ وَلَّهُ مُنْ الْبَلْتُ وَلَمْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الل

کیسی تقسیم ہے کہ جو چیز اپنے لیے پیند نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پیند کرتے ہیں۔
سورۃ النحل آیت نمبر ۵۸ میں ہے و إذا بُشِیر آحَدُهُم بِاللَّا نَشَی "اور جب خوش خبری
دی جاتی ہے ان میں سے کی کو بین کی خطل وَجُههٔ مُسُودًا وَهُو کَظِیمُ موجاتا ہے
اس کا چبرہ سیاہ اور اس کا دل گھنے لگ جاتا ہے۔ "بلکہ بعض ایسے تھے جو کھر سے بھاگ
جاتے تھے کہ لڑکی بیدا ہوگئ ہے۔

ایک تاریخی واقعه:

تاریخی واقعہ ہے کہ ابوحزہ ایک چودھری تھا جو ہڑا مال دار اور خوب صورت جوان تھا۔ ڈیراس کا ہر دفت آبا درہتا تھا ، مجلس گئی رہتی تھی ۔ لوگوں کوشراب کہا ب کھلا تا پلا تارہتا تھا۔ ڈیراس کا ہر دفت آبا درہتا تھا ، مجلس گئی رہتی تھی ۔ لوگوں کوشراب کہا آپ کے ہاں لڑکی تھا۔ چنا نچہ ایک دن مجلس گئی ہوئی تھی کہ لونڈی نے آکر کان میں کہا آپ کے ہاں لڑکی ہوئی ہے۔ جب اس نے بیسنا تو اس کا جہرہ سیاد ہوگیا مجلس سے اٹھ کر چلا گیا اور پھروا پس محربہیں آیا۔ اس کی بیوی نے قصیدہ پڑھا جس کا ایک شعریہ ہے:

مالى حمزة لا يَاتِينًا غضبانًا ان لا نكدا لينن تالله ما ذاك في ايدينا نحن كزرع لزارعين نبتست فيسمسا تسذرعسونسا

"میرے خاد ندکو کیا ہوگیا ہے میرا کیا قصور ہے۔ ہارے اختیار میں کیا ہے؟ لڑکی پیدا ہوگی ہیدا ہوگی ہیدا ہوگی ہیدا ہوگی ہیدا ہوگی ہیدا کی ہے تو رب تعالی نے پیدا کی ہے یا میں نے پیدا کی ہے؟ ہم تو ایسے ہی ہیں جیسے کھیت ہوتی ہے تا کہ منظم نے داندر ڈالا ہوتی ہے ہی کرنے والوں کے لیے۔ ہم تو وہی مجھا گائیں گی جو جو جارے اندر ڈالا جائے گا۔"

اوظالمو! اینے لیے لاکے پند کرتے ہواوررب تعالی کے لیے لاکیاں۔اللہ تعالی

کے پیغمبر کی بات تمہاری بچھ میں کیوں نہیں آئی۔ یہ آپ کی بات کیوں نہیں سنتے اور بچھتے ؟

اَ مُتَنْ لُهُمْ اَ جُرا کیا آپ ان سے سوال کرتے ہیں کسی معاوضے کا کہ ان کوخطرہ ہوکہ ہمارے اوپر بوجھ ڈالے گا ہم سے چندہ مانے گا کیا اس لیے بھا گئے ہیں؟ فَهُمْ مِنْ فَالْ فَلَوْلَ مِنْ مِنْ اللّٰ فَلَوْلَ مِنْ مِنْ اللّٰ فَلَا فَاللّٰ فَلَى مِنْ مِنْ اللّٰ فَلَا فَلَى اللّٰ فَلَى مِنْ اللّٰ فَلَى اللّٰ فَلَى اللّٰ مِنْ اللّٰ فَلَى اللّٰ مِنْ کے ساتھ صند سے بچائے اور محفوظ رکھے ۔ حق سجھنے اور حق پر چلنے کی اللّٰ مُن کے ساتھ صند سے بچائے اور محفوظ رکھے ۔ حق سجھنے اور حق پر چلنے کی اللّٰ وَنْ کے ساتھ صند سے بچائے اور محفوظ رکھے ۔ حق سجھنے اور حق پر چلنے کی اللّٰ وَنْ کی ماتھ صند سے بچائے اور محفوظ رکھے ۔ حق سجھنے اور حق پر چلنے کی اللّٰ وَنْ ہُمْ اللّٰ مِنْ کے ساتھ صند سے بچائے اور محفوظ رکھے ۔ حق سجھنے اور حق پر چلنے کی اللّٰ وَنْ مَا طَافْر مائے ۔

description of the series

## اَمْ عِنْكَ هُمُ الْغَيْبُ فَهُمُ يَكُنُّهُونَ ٥

اَمْ يُرِيْدُونَ كَيْنُ اَكُالَانِينَ كَفَرُواهُمُ الْمَكِيْدُونَ ﴿ وَإِنْ يَرَوُاكِمْ فَا مِنَ الْمُ الْمُونَ اللّه عَيْرُاللّهِ سُمُعُنَ اللهِ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِنْ يَرَوُاكِمْ فَالْمُواكِمُ مُنَا يُعْمَى اللّهِ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِنْ يَرَوُاكِمْ فَا يُؤْمُ لُونَ وَالْمَا يَعْمُ وَكُونَ وَلَا اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ وَلَا اللّهُ مَا يَعْمُونَ فَا لَكُونَ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِي وَاللّهُ وَ

آغِ الْمَعْدَ الْعَنْدُ كَالُن كَ يَالَ عَبِهِ فَهُمْ يَكُنَدُ وَ الْمَعْدِ الْمَعْدِ الْمَعْدِ الْمَعْدِ الْمَعْدِ اللهِ الْمَعْدِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اليال دن سے فيد يصف حقور جس من وه بهوش كردي، جاكيں كَ يَوْمَ جَسُونَ لَايُغَنِي عَنْهُمُ مَنْ كَالِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ مُنْ كَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُدُو ان کی تدبیر شیئ کھیجی وَلاهندینصرون اورندان کی مدد کی جائے كى وَإِنَّ لِلَّذِيْرِي اور بِشك ان لوكول كے ليے ظلموا جوظالم بي عَذَابًا عذاب مِ دُوْنَ ذَٰلِكَ السَّهِ عِلْمَ وَلَكِنَّا كُثَرَهُمْ لَكُنْ اكثران ك لايعلمون نبيل جانة واضير اورآب مبركري العُصُورَيْكَ الْخِربِ كَعَمْ مِ فَإِنَّاكَ بِأَعْيَنِنَا لِي بِحُك آبِ ماری آنکھوں کے سامنے ہیں وَسَبِعْ بِحَدِدَ بِلْكَ اور سِبِع بیان كریں این رب كى حمد كى حيار ب تَقُوْمُ جس وقت آب انتحة بين وَمِنَ الَّيْلِ اور رات كو فَسَيْحُهُ يِس اس كُلْبِيع بيان كريس وَإِذْبَارَالنَّبُوعِ اورستارول کے پشت پھیرنے کے بعد سبیج بیان کریں۔

عالم الغيب اورانيآء الغيب كافرق:

الله تعالی کی ایک صفت ہے عالم الغیب والشہادة۔ آسانوں اور زمینوں کا ایک ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یہ صفت صرف پروردگار کی ہے۔ سورہ نحل آ بہت نمبر کے یہ سے باہر نہیں ہے۔ یہ صفت صرف پروردگار کی ہے۔ سورہ نحل آ بہت نمبر کے یہ ہے غیب السّماؤت والدَّرْضِ '' اورالله تعالیٰ بی کے لیے ہے غیب آسانوں کا اور ذمین کا۔' اس صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور ایک ہیں غیب کی خبریں الله تعالیٰ نے اپنے بی غیبروں کو بتلائی ہیں کسی کو کم اور کسی کو رسول الله تعلیٰ کو بتلائی ہیں کسی کو کم اور کسی کو زیادہ۔ سب سے زیادہ خبریں الله تبارک وتعالیٰ نے حضرت محمد رسول الله تعلیٰ کو بتلائی

میں۔ کونکہ آپ مَنْ اَلَیْ مَام صفات میں تمام محلوق سے بروھ کر ہیں۔ چنانچہ آل عمران آیت بمبر ۳ میں ہے دالیت مِنْ آئی آیا و الْعَدْبِ نُوْجِدُهِ اِلَیْ قَنْ " بیغیب کی خبرول میں سے ہے ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ "اور سورة ہود آیت نمبر ۴ میں ہے تمان آئی اُنگ مِنْ آئی اُنگ مِنْ آئی اُنگ مِنْ آئی اُنگ مِن آئی الله میں ہے ہیں ہم وی کرتے ہیں آپ کی طرف ۔ " سے ہیں ہم وی کرتے ہیں آپ کی طرف ۔ "

انبیائے کرام علی نے جو پھے بیان کیا ہے وہ غائب کی خبریں ہیں غیب نہیں ہے۔ آئخضرت علی نے اپنے ہے پہلے کے واقعات بھی بیان فرمائے اور اپنے بعد قیامت تک آنے والے اہم اہم واقعات بیان فرمائے۔ فرمایا یاجوج ہوڑے جوڑے واقعات بیان فرمائے۔ فرمایا یاجوج اجوج چوڑے وائعات بیان فرمائے۔ فرمایا یاجوج اجوج چوڑے وائمیں گے، دجال نکلے گا، حضرت میں ملائے کا ظہور کا ہوگا، مہدی آئیں گے۔ بشار زلالے آئیں گے۔ ای طرح آپ علی نے ہمیں بتایا کہ قبر میں نیک آدی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ئریں گے۔ ای طرح آپ علی اوگا؟ اللہ تعالیٰ کی عدالت کے ہوتا ہے، ئریں تھا ہے، گریں تھا ہوں کا ہوگا، دوز نے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی عدالت کے گئیں تھا ہے ساری با تھی اجمالی طور پر آپ تائی ہیں۔ بیسب کی سب خبیں تھا ہے ساری با تھی اجمالی طور پر آپ تائی ہیں۔ ان چیز وں میں مخلوق عالم اسباب میں غیر بی جو پیغیر وی بنائے ہیں۔ ان چیز وں میں مخلوق عالم اسباب میں بیغیر کی جائے۔

رب تعالی فرماتے ہیں آئم عِنْدَهَ مُدَالْغَیْبُ کیاان کے پاس غیب ہے۔ جو لوگ آپ مَنْ لَئِنْ کَی بُوت کا انکار کرتے ہیں کیاان کے پاس غیب ہے۔ فو لوگ آپ مَنْ لِئِنْ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں کیاان کے پاس غیب ہے فَقَعَہ یَکٹُنہوُنُ بیس وہ اس کو لکھتے ہیں وہاں سے دکھے کرکہ پہلے کیا ہوا اور آئندہ کیا ہوگا، قبر، حشر میں کیا ہوگا، جنت ، دوز خ کے حالات کیا ہیں۔ یہ چیزیں انھوں نے از خود حاصل کرلی ہیں۔

ظاہر بات ہے کہ ساری چیزیں پیغیبروں نے ہتلائی ہیں اور ان چیز وں میں ہم ان کے عتاج ہیں۔ بیضرورت نبوت کی دلیل ہے۔ پیغیبر کے بغیر سئلہ طل نہیں ہوسکا کوئی نہیں سہے سکتا کہ دب تعالیٰ کس چیز سے راضی ہے اور کس چیز سے ناراض ہے۔ بید طلال ہے، یہ حرام ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے۔ اس جہان کی با تیں، اسکلے جہان کی با تیں، بیسب غیب کی خبریں ہیں اور پیغیبروں نے ہتلائی ہیں۔ ان کے پاس کون ساغیب ہے کہ وہاں عیب کی خبریں ہیں اور پیغیبروں نے ہتلائی ہیں۔ ان کے پاس کون ساغیب ہے کہ وہاں سے د کھے کران کوان چیز وں کاعلم ہوگیا ہے آئے یہ نیڈون گئیڈا کیا یہ ارادہ کرتے ہیں کسی تدبیر کا فالذین گفر والف می المحکین دون کی دولوگ جو کا فر ہیں وہ کی انہ پی تدبیر کی میں ہیں ہیں ہیں وہ کا فر ہیں وہ کی انہ بی تدبیر کے میں جہنسیں گے۔

## دارالندوه میں ایک اہم میٹنگ:

اس سے مرادوہ تدبیر ہے جو ہجرت سے پہلے انھوں نے آنخضرت مَنْ الْجَاہِ کے متعلق دار الندوہ میں کی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا دارا تھا جہاں بیٹے کریدلوگ پیمیں مارتے تھے۔ یہ می حرام کے قریب ہی تھا گر اب وہ مجدحرام میں شامل ہوگیا ہے۔ کیونکہ مجدحرام کی توسیع کر لی گئی ہے۔ اس وقت چند خاندان تھے انھوں نے جو بھی بات کرنا ہوتی تھی دار الندوہ میں کرتے تھے۔

چنانچ ابوجہل، عتب، اور ولید وغیرہ نے مشورہ کیا کہ محمد مَنْ اَ کُی بہلیغ روز بہروز برحتی چلی جارہی ہے ہم نے ان کو مارا بھی ہے ان کے ساتھی زخمی بھی کیے ہشہید بھی کیے ، شہید بھی کیے ، شہید بھی کیے ، شہید بھی کیے ، شہید بھی کیا لیکن اس کے پروگرام میں کی نہیں ہوئی۔ ہم نے اب آخری فیصلہ کرنا ہے۔ چنانچہ تمام خاندانوں کے سربراہوں کی میٹنگ بلائی گئی۔ چوکیدار کو میرواروں کے نام لکھ کردیے کہ ان کے سوااندرکوئی نہ آئے۔ جب سارے اکتھے ہوگئے مرواروں کے نام لکھ کردیے کہ ان کے سوااندرکوئی نہ آئے۔ جب سارے اکتھے ہوگئے

ابھی تفتگوشرو کے نہیں ہوئی تھی کہ ایک بزرگ شخصیت آئی وہ مقامی نہیں تھا۔ چوکیدار نے اندر جا کر بٹلایا کہ ایک بزرگ بڑی عمرہ شکل وصورت کا آیا ہے بہاں کا معلوم نہیں ہوتا اندر آنا چاہتا ہے اس کو آنے دول یا نہیں ؟ انھوں نے کہا کہ اس کو پوچھوتم کہاں ہے آئے اندر آنا چاہتا ہے اس کو آنے دول یا نہیں ؟ انھوں نے ہو چوکیدار نے پوچھ کر بتلایا کہ دہ نجید سے آیا ہے نجد مکہ کر مہ سے کانی دور ہے انھوں نے کہا کہ اس کو اندر آنے دو ۔ وہ بھی آ کر ممبر کی خیثیت سے بیٹھ گیا ۔ یہ آنے والا ابلیس لعین کہا کہ اس کو اندر آنے دو ۔ وہ بھی آ کر ممبر کی خیثیت سے بیٹھ گیا ۔ یہ آنے والا ابلیس لعین تھا جو بزرگ کی شکل بنا کر آیا تھا ۔ ایجنڈ سے کے مطابق گفتگوشر و جو کو گ کہ ہم سب اپنا پوراز ورلگا بھے جی لیکن اس کے مثن میں کی نہیں آئی ہم سب اس کے جیں ۔ آئ ہم سب اس کو بلایا ہے کوئی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں ۔ ایک آدی نے اٹھ کر کہا کہ اس کو نظر بند کر دو ۔ نہ اس کو کوئی سلے اور نہ دہ کمی کو ۔ پچھلوگوں نے آدی نے اٹھ کر کہا کہ اس کو نظر بند کر دو ۔ نہ اس کو کوئی سلے اور نہ دہ کمی کو ۔ پچھلوگوں نے اس کی تا ئید کی ۔ ابوجہل نے اٹھ کر کہا مشہور مقولہ ہے ۔ اس کی تا ئید کی ۔ ابوجہل نے اٹھ کر کہا مشہور مقولہ ہے ۔ اس کی تا ئید کی ۔ ابوجہل نے اٹھ کر کہا مشہور مقولہ ہے ۔ اس کی تا ئید کی ۔ ابوجہل نے اٹھ کر کہا مشہور مقولہ ہے ۔

#### · مَنُ جَرّب المجرّبُ فقى حلت به الندامة

'' جوآ دمی تجربہ شدہ بات کا تجربہ کرتا ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے۔'' ایک بات کا دوبارہ تجربہ نہیں کرتا چاہیے۔ سوائین سال تک ہم نے ان کوشعب ابی طالب میں قید کیا ہرطرح سے پہرہ دیا رات کو بھی اور دن کو بھی ۔لیکن ان ونوں میں بھی لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ذر عفاری دکا تھ جیسی شخصیت انہی ونوں میں مسلمان ہوئی۔ لہذا ایک چیز کا بار حسرت ابو ذر عفاری دکاتھ جیسی شخصیت انہی ونوں میں مسلمان ہوئی۔ لہذا ایک چیز کا بار بار جربہیں کرنا چاہے۔ بحرک نے کہا کہ میں اپنی تجویز واپس لیتا ہوں۔

دوسراا شااس نے کہااس کوجلا وطن کردونہ تم اس کودیکھواورنہ وہ تم کودیکھے۔ایک دو فراس کی بھی تائید کی۔ ابوجہل نے کھڑے ہوکر کہا تمہاری حجویز بھی صحیح نہیں ہے اس لئے اس کی بھی تائید کی۔ ابوجہل نے کھڑے ہوکر کہا تمہادی حجویز بھی صحیح نہیں ہے اس لئے کہتم جانتے ہواس کی زبان آھل مین الْعَسْلِ ''شہدہے بھی زیادہ میٹھی ہے۔''

تیرہ سال ہم نے اس کا وقت کر مقابلہ کیا ہے مگر روک نہیں سکے۔ وہ جس علاقے میں بھی جائے گا ہماری طرح کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کرے گا وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کر جماعت نیار کر لے گا اور تم پر جملہ کر سے تعصیں کچل دے گا اور تمہارے مظالم کا جواب دے گا۔ تو اس تجویز سے کیا ور تمہارے مظالم کا جواب دے گا۔ تو اس تجویز دالیں لیتا ہوں۔

اب تیسراا شااس نے کہا پھرا کہ بھے بھی بہی دائے مناسب گئی ہے۔ سب نے اس دو ہورگ مہمان آیا تھااس نے کہا کہ جھے بھی بہی دائے مناسب گئی ہے۔ سب نے اس دائے کی تائید کی اور قبل کے لیے آدی نتخب کر لیے گئے۔ دات بھی مقرر ہوگئی، وقت بھی مقرر ہوگیا۔ ان لوگوں نے جب آپ مالی کے گھر کا محاصر ہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے سب بہی مقرر ہوگیا۔ ان لوگوں نے جب آپ مالی کے گھر کا محاصر ہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے سب پر نیند مسلط کردی۔ میرت ابن ہشام میں ہے کہ آنخضرت مالی ان کے سروں پر ٹی ڈال کرتھر ہف لے جس کورب رکھاس کوکون تھے۔ بلکہ تھوڑے ہے عرصہ کے بعد پر سب مشورہ کرنے والے بدر کے میدان میں ذلت کی موت مرے۔ اس کے متعلق رب پر سب مشورہ کرنے ہیں کہ میدان میں ذلت کی موت مرے۔ اس کے متعلق رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ ادادہ کرتے ہیں تہ ہیر کا کہ آنخضرت مالی کوشہید کرد یا جائے اور دین اس طرح من جائے۔ پس وہ لوگ جوکا فر ہیں وہی آتے ہیں تہ بیر شن ۔ وہ خود تہ ہی کہ ہیکا شکار ہوں گے۔

فرمایا اَعْلَقُمُ اِللَّهُ عَنْدُ اللّهِ کیاان کے لیے اللّہ تعالی کے سواکوئی اورالہ ہے، معبود ہے، نذرونیاز کے لائق ہے، مشکل کشا اور جاجت روا ہے؟ سَبَه لحض اللهِ عَمَّا يَسُو ہے مَا اللّهِ عَمَّا يَسُو ہے وہ اللّهِ عَمَّا اللّهِ عَمَا لَا لَهُ عَمَّا لَهُ مِنْ اللّهِ عَمَّا لَهُ مِنْ اللّهِ عَمَالُو كَا اللّهُ عَمَالًا كَى ذات یا کے ان چیزوں سے جن کو بیادگ شریک بناتے میں۔

میں۔

## حلال وحرام كااختيار صرف رب تعالى كوب :

خدائی اختیارات الله تعالی نے کسی کوئیں ویتے۔حضرت فاطمہ رَوْعُونا ہے کسی نے كباكعلى وللد ابوجبل كالركى جوريد وللهاست تكاح كرنا جاست بين \_آخضرت ملايك نے حضرت علی رَائِد کو بلا کرفر مایا کہ میں نے سناہے کہتم جوہریہ کے ساتھ نکاح کرنا جا ہے بو- كَهِنَّ لِكُم بال حضرت إاراد وتوب فرمايان لوا كَشْتُ مُعَرِّمًا حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَدَّامًا " میں حرام کوحلال اور حلال کوحرام نہیں کرسکتا۔ " میں اس کامجاز نہیں ہوں بیدب تعالیٰ کا کام ہے۔ اس کے ساتھ نکاح کرنا تہارے لیے حلال ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول کی بیٹی اور انٹد تعالیٰ کے دشمن کی بیٹی اسمصی نہیں ہوسکتیں ۔میری بیٹی کا مزاج اور ہے اوراس کی بیٹی کا مزاج اور ہے۔میری بیٹی اس کے ساتھ گز ارانہیں کر عتی ۔مطلب یہ ہے کہ اگرتم اس کے ساتھ نکاح کرنا جا ہتے ہوتو میری بیٹی کوطلاق دے دو۔ جنانجے حضرت علی ر المعدد المعاملة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعاملة عورتوں سے تکاح کیے۔ اکیس لڑ کے اور انیس لڑ کیاں ہوئیں۔ حرام ، حلال کا اختیار صرف رب تعالیٰ کو ہے۔کون اس ہے یو چھ سکتا ہے کہ چھوٹا سابٹیر طلال کیا ہے جو ایک لقمہ بنرآ ہاورا تنابر المحمى حرام كيا ہے جس كو يورا قصبہ كھاسكتا ہے؟

تواللہ تعالی پاک ہے شریکوں ہے۔ اس کے سوانہ کوئی حاجت رواہے، نہ مشکل کشاہے، نہ کوئی قانون ساز ہے گریہ شرک استے ضدی ہیں وَإِنْ يَرَوْا كِسْفَاقِرَ لَا اَسْتَ مَا وَاللّٰہ اورا اگریہ دیکھیں کوئی کلڑا آسان کی طرف ہے گرتا ہوا۔ اگران پرعذاب کا کوئی کلڑا آسان کی طرف ہے گرتا ہوا۔ اگران پرعذاب کا کوئی کلڑا آسان کی طرف ہے گرے اور ان ہے کہا جائے کہ یہ عذاب تم پر آرہا ہے تو تَتَوَلُوْا اَسْمَان کی طرف ہے گرے اور ان ہے کہا جائے کہ یہ عذاب تم پر آرہا ہے تو تَتَوَلُوْا اَسْمَان کی طرف ہے گرا۔ استے ضدی ہیں کہ مانے تَتَوُلُوْا اَسْمَان کی طرف ہے گرا۔ استے ضدی ہیں کہ مانے

ك قريب بيس آت فَذَرْ مَدُ لِين آب جَهورُ دِين الن كُو حَدَّى يَكْفُوايَوْمَهُ الَّذِي فِيهِ يَضِعَقُونَ يَهِ الْ تَك كَه لا قات كري البين الن ون سي جس ون مِن مِن مِن الله موش كيه جائيس مح، قيامت كون فصيق من في السَّلواتِ وَ مَنْ فِي الدَّرْس إِلَّا مَنْ شَاء الله [الزمر: ١٨]" ليس بيهوش بوجائ كاجوب آسانول مي اورجوب ز مین میں مروہ جس کواللہ جا ہے۔ ' سب پر بے ہوشی طاری ہوگی سوائے موی ماہیے کے۔ بخاری شریف میں روایت ہے انخضرت مُلِی نے فرمایا کہ مجھے جب ہوش آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ موٹ مالیا عوش کا یابیہ پکڑ کر کھڑے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے ہوش سے مشکیٰ کیا ہے یا طور کے اوپر ان کو جو بے ہوشی ہوئی تھی اس كے بدلے میں بے ہوش نبیں ہوئے۔فر مایااس دن كاانظار كریں يَوْمَ لَا يُغْنَى عَنْهُمْ عَيْدُ مَهُ مَنْ الله مِن ان كوكفايت نبيس كر على ان كى كيدان كو يجويجى - كتني بحى تدبيرين كرين وه وفت نبين عليكا وَلَا لَهُمْهُ يَنْصَرُونَ اور ندان كَي مددك جائے كَى وَإِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ اور بِشُك ان الوكون كے كيے جوظالم بي عذاب ہے اس عذاب سے پہلے مجمعی شکست ، بھی قط سانی بھی بیاری بہمی سی طرح کا عذاب بهى كسى طرح كاعذاب وَلِكِنَّا كُثَرَهُ مُلِلاً يَعْلَمُونَ لَيكن اكثران كَنْ بِين جانت واضیز اورآب مبرکریں اے نبی کریم میں ان کی حرکتوں پروان کی باتوں ى لِعُصْدِرَتِكَ الْهُرب كَمَّم كَي فاطر فَانْكَ بِأَعْيُنِنَا لِي بِشُك آب ہاری آتھوں کے سامنے ہیں، جاری محرانی میں ہیں یہ آپ کا بچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے و سَيْغ بِحَيْدِ رَبِّكَ اور بيع بيان كريس البخرب كي حمر كي سبحان الله و بحمده برهيس حينوا تَقُوْءُ جَس دنت آب انْصَح بيں -

بعض مفرین کرام اور استے ہیں کہ اضح ہیں نیندے۔ تواس وقت پڑھیں۔ اور السحمد لله الّذِی اَحْیانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَ اِلْیَهِ النّشُود سُبْحَاتَكَ اللّٰهُمْ پڑھیں۔ اور بعض حفرات فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ بیلیج کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے خطبہ پڑھیں الحصد لله نحمدہ و نستعینہ ۔ بعض فرماتے ہیں کہ جس وقت مجلس سے پڑھیں الحصد لله نحمدہ و نستعینہ ۔ بعض فرماتے ہیں کہ جس وقت مجلس سے اُسْتَغْفِوْنَ اللّٰهُمْ وَ بِحَمْدِتَ لَا اِللّٰهِ اِلّٰا اَنْتَ اَسْتَغْفِوْنَ وَاللّٰهِمْ وَ بِحَمْدِتَ لَا اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

صدیت پاک میں آتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے آخب الْگلامِ إِلَی اللّهِ سُبْحَانَ اللّهِ وَ بِحَمْدِه "اللّه اللّه وَالْحَمْدُ لِللّه وَلا سبحان اللّه وَالْحَمْدُ لِلْهُ وَلا روایت ہے چار کلے الله تعالی کو بڑے بیارے ہیں سبحان اللّه وَالْحَمْدُ لِلْهُ وَلاَ اللّه وَاللّه الكبر - تیسرے کلے کاور دہروقت رکھویا کم از کم دوسوم تبدوزانه الله الكبر - تیسرے کلے کاور دہروقت رکھویا کم از کم دوسوم تبدوزانه پڑھواور دوسوم تبدورودش بی سے جورتی جن وقول میں نمازنہیں پڑھ سکتیں ان وقول میں بھی پڑھیں کوئی شرطنیں ہے ۔ عورتی جن وقول میں نمازنہیں پڑھ سکتیں ان وقول میں بھی پڑھیں کوئی بابندی نہیں ہے۔ المحقة بیٹھتے پڑھو، گھر میں پڑھو، دکان اور وفتر میں پڑھو وَ اِدْبَارَ بابندی نہیں ہے۔ وقت طلوع آفاب سے پہلے اللّه بحق می الله تا ہے جوتے کی وقت طلوع آفاب سے پہلے متارے نظرنہیں آتے اس وقت اللہ تعالی کی جدوثا کی ہوی نفسیلت ہے ۔ حدیث پاک سارے خوت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور طلوع آفاب تک ذکرواذکار میں میں آتا ہے جوتے کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور طلوع آفاب تک ذکرواذکار میں میں آتا ہے جوتے کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور طلوع آفاب تک ذکرواذکار میں میں آتا ہے جوتے کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور طلوع آفاب تک ذکرواذکار میں میں آتا ہے جوتے کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور طلوع آفاب تک ذکرواذکار میں میں آتا ہے جوتے کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور طلوع آفاب تک ذکرواذکار میں میں آتا ہے جوتے کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور طلوع آفاب تک ذکرواذکار میں میں آتا ہے جوتے کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور ساتھ کردوائی کی کے ۔

مثال کےطور پر نماز باجماعت پڑھ کر درس سنو۔اس کے مقابلے میں تم چوہیں

تھنے عبادت کروتو اس درس کا تو اب زیادہ ہے۔ بعض لوگ درس کے دوران میں تبیج پھیرتے رہے ہیں۔ یہ بردی غلطی اور تادانی کی بات ہے۔ درس بالکل خاموثی کے ساتھ سنو۔ یہ بہت بردی عبادت ہے۔ تو فر مایا ستاروں کے بشت پھیرنے کے دفت تبیج کرو۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کثر ت سے کرنی جا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کوتو فیق عطافر مائے۔

(امين)

de la companya dela companya dela companya de la companya dela companya de la com

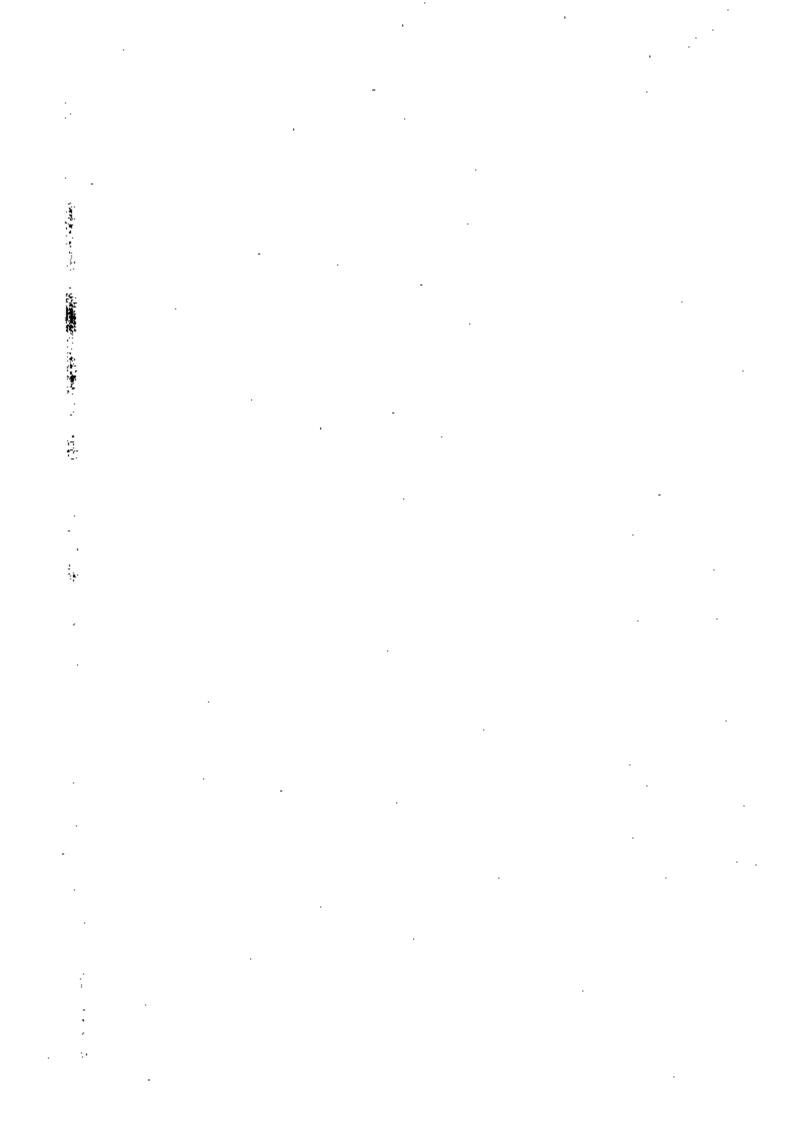

بنيز ألذ ألخم الخيم

**رکمل**)

THE STREET SHIPS SHIPS

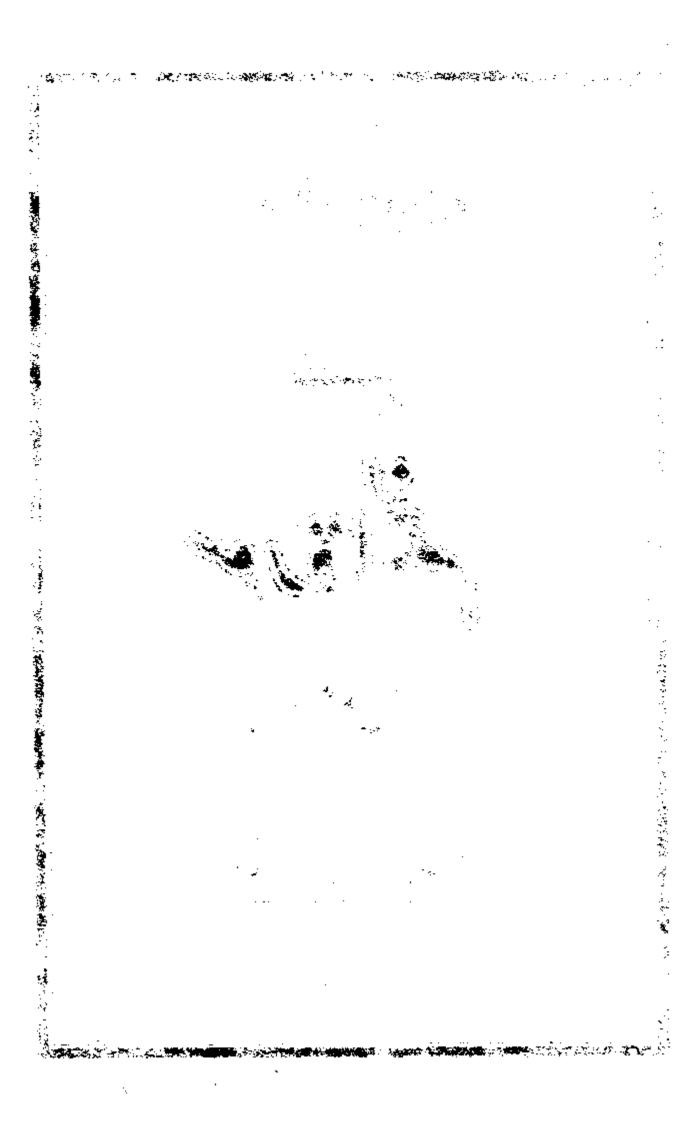

# ﴿ اليالِهِ ١٢ ﴾ ﴿ مُنورَةُ النَّجُو مَكِيَّةٌ ٢٢ ﴾ ﴿ ركوعاتِهَا ٣ ﴾

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيْمِ ٥

وَالنَّهُ وَإِذَاهُ وَى مُّمَاضَلُ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوى فَ وَمَايَنُطِقُ عَنِ الْهُولِي فَ الْمُولِي فَالْاَوْمُ الْمُولِي فَالْمُولِي فَالِمُولِي فَالْمُولِي ف

وَالنَّجْمِ اور سَمَ مِ سَارِ عَلَى اِذَاهَوٰ ی جبوه گرا مَاضَلَ اَ صَاحِبُکُهٔ نہیں بہکا تمہار اساتھی وَ مَاغُوٰ ی اور نہوہ بے راہ ہوا وَ مَا مَاخُوٰ ی اور نہوہ بے راہ ہوا وَ مَا مَاخُوٰ ی اور نہوں بولتا وہ عَنِ الْمَاوٰ ی این خواہش سے اِن هُوَ اِلّا وَ حُی اَ نہیں ہے وہ مگر وی یو گو ہی ، جو وی کی جاتی ہے عَلَمَهُ تعلیم وی اس کو شَیدِ نِدُ الْقُوٰ ی سخت قو توں والے نے ذو مِرَّة جو طاقت والا ہے مَاسَدُوٰ ی کی وہ سیدھا ہوا وَ هُوَ یِالاً فَقِ الْاَعُلَى اور وہ بلند کنار سے پر قال اَ فَاسْتَوٰ ی کی وہ سیدھا ہوا وَ هُوَ یِالاً فَقِ الْاَعُلَى اور وہ بلند کنار سے پر قال

## تعارف سورت :

اس سورت کا تام جم ہے اور جم کا لفظ پہلی آیت کریمہ ہی میں موجود ہے۔ بیسور ق مکہ کرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے بائیس سور تیں نازل ہو چکی تھیں اس کا تیکیسواں نبرہے۔اس کے تین رکوع اور باسٹھ آ بیتیں ہیں۔

الله تبارک و تعالی شم اٹھاتے ہیں وَالنّہ جیم اِذَا ھَوٰ ہیں اور شم ہے ستارے کی جب وہ گرگیا۔ مراد ہے غروب ہوگیا۔ ہمارے تمہارے لیے قانون یہ ہے کہ ہم غیراللہ کی

بعض مفسرین گرام بیستا فرماتے ہیں چاند مراد ہے کہ چاندگی روشی بہ نسبت دوسرے ستاروں کے زیادہ ہوتی ہے۔ امام اُنفش میستا فرماتے ہیں جم سے زمین کے پودے مراد ہیں۔ رب تعالی فرماتے ہیں تہم ہے ستارے کی جب وہ چلتے غروب ہو جائے متاخی مساخی سے ساتھی ہے مراد جائے مساخی سے مراد جائے مساخی سے مراد جائے مساخی سے مراد استحف سے اُنٹی ہیں و مساخی ہے مراد استحف سے مراد استحف سے مراد استحف سے مراد استحف سے مراد استحف ہیں و مساخی ہیں اور ندوہ ہے راہ ہوا۔ دیدہ ودانستہ فلط راستے پرچل کی دونی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک بیاکہ آدی فلط نہی کا شکار ہوکر فلط راستے پرچل پڑے۔ دوسرایہ کہ قصد اُنظ دراستے پرچل ہو۔ واللہ تعالی نے دونوں کی نفی فرمائی کہ آئے ضرت متالی نے دونوں کی نفی فرمائی کہ آئے ضرت متالیک دونوں کی نفی فرمائی کہ آئے ضرات متالیک دونوں کی نفی فرمائی کہ آئے ضرات متالیک دونوں کی نفی فرمائی کہ آئے خوار سے پر چلے ہیں اور ندویدہ ودرانستہ طور پر ۔ جوراستہ رب تعالی دونوں کی نفی فرمائی کہ آئے کہ دونوں کی نفی فرمائی کہ دونوں کی نفی کے دونوں کی نفی کہ دونوں کی نفی کہ دونوں کی نفی کو کہ کار موراستہ دونوں کی نفی کے دونوں کی نفی کو کہ دونوں کی نفی کر دونوں کی نفی کو کو دونوں کی نفی کی کہ دونوں کی نفی کو دونوں کی نفی کو دونوں کی نفی کر دونوں کی کو دونو

نے متعین کیا ہے اس پر چلے ہیں۔

اس بات کے ساتھ ستارے کی کیا مناسبت ہے کہ رب تعالیٰ نے ستارے کی قشم اٹھا کریہ بات بیان فر مائی ہے؟مفسرین کرام پیشینے فر ماتے ہیں کہ جس طرح ستارہ طلوع ہونے سے لے کرغروب ہونے تک لائن نہیں جھوڑ تا ای طرح آنخضرت مَنْكِيَّا کُم سيد ھے رائے پر ہیں دائیں ہائیںنہیں ہوتے۔اور یہ بات بھی سمجھ لیں کے ستارے دونتم کے ہوتے ہیں۔ایک تواہت ، جوابنی جگہ کھے رہتے ہیں ، اپنی جگہ سے ملتے نہیں ہیں۔ اور ووسرے سیارات ہیں جو چلتے ہیں اور بے شار ایسے ستار ہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قیدرت ہے کہ کسی کا راستہ مشرق ہے مغرب کی طرف ہے اور کسی کا مغرب ہے مشرق کی طرف ہے۔کسی کا شال سے جنوب اورکسی کا جنوب سے شال کی طرف ہے۔ اور ان کی تیز رفتاری ہمارےتصور میں بھی نہیں آسکتی لیکن آج تک کسی نے نہیں سنا کہ تارہ ،ستار ہے کے ساتھ مکرایا ہو۔ جبکہ ہوائی جہاز اور بحری جہاز تکراتے رہتے ہیں ،گاڑیاں تکراتی ہیں ، بندے فکراتے ہیں مگروہ رب تعالی کا نظام ہے۔ تو جس طرح ستارہ اپنی لائن نہیں جھوڑ تا اى طرح حفرت محدرسول الله مَنْطَيْقُ سيد هے داستے ہے نہيں بنتنے وَمَا يَنْطِهُ عَن الْهَوٰءِ ﴾ اوروہ نہیں بولتا اپنی خواہش ہے۔ یعنی جو بات زبان ہے نکلتی ہے اس میں خواہش نفسانی کا دخل نہیں ہوتا ۔ ہاں!اگر مبھی اجتہادی غلطی ہوجائے تو اللہ تعالیٰ تنبیہ فر ما دیتے ہیں اس سے اصلاح ہوجاتی ہے۔ تورائے میں غلطی لگ سکتی ہے۔

واقعه تابيرل

چٹانچہ آنخضرت مُنْ اللہ جب بجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگ زراعت بیشہ تنے۔ ایک ون آنخضرت مُنْ اللہ کے ان کودیکھا کہ نرکھجوروں کا بورامادہ

سن کھی رہے اس کو وہ تابیر کل کہتے تھے اور اس سے پھل زیادہ ہوتا تھا۔ کھیوروں میں زبھی ہوتے ہیں مادہ بھی ہوتے ہیں۔ اور علم نباتات والوں نے ثابت کیا ہے کہ ہریودے میں زمادہ ہوتے ہیں۔

توخيراً تخضرت مَنْكِيْنَا نِ أن سے يو جِها كه كيا كرر ہے ہو؟ تو ساتھيوں نے بتلايا کہ تا ہیرخل کررہے ہیں۔نر تھجور کا کھل لے کر مادہ تھجور پر چھٹرک دیتے ہیں۔اس طرح الله تعالیٰ کے فضل وکرم ہے قصل بردی اچھی ہوتی ہے۔ فر مایا اس کوچھوڑ دو۔اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی دے سکتا ہے۔ آپ بَدُنْ اِنْ كَا كُلَّم تفا انھوں نے جھوڑ دیا۔ اللہ تعالی كى شان كم اس سال فصلیں بہت کم ہوئیں ۔مثلا :اگر کسی کی ہیں من تھجوریں ہوتی تھیں تو اس کو جار من ملیں۔ آنخضرت مَثَلِینَا کو بتلایا کہ حضرت ہم نے آپ مَثَلِینَا کے تھم پر تابیرُنل جھوڑ دی تقى فعليس كم مولى بين \_اسموقع يرا تخضرت مَنْ الله في في الله الله الله الله الله الله مَثْلُكُمُ أُخْطِئ وَ أُصِيبُ " مِن بَعِي تمهاري طرح بشر جول ميري رائے غلط بھي ہوسكتى ہے اور سيح بھى ہوسكتى ہے إذا أَمَدْ تُكُمُ شَيْءٌ مِنْ دِيْنِكُمْ فَخُدُونُ جب مِن سَمْصِ كُولَى وَين كى بات بتلاؤں تواس کوضرور لے لیا کرو کیونکہ وہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور جب میں شمص کوئی دنیا کی بات کہول تو (انتم اعلم بامور دنیا کم ) دنیا کے معاملات تم بہتر سمجھتے ہو۔''لعنی جب میں این رائے ہے کوئی بات کہوں تو اس میں غلطی بھی ہو <sup>س</sup>کتی ہے۔ مگر آپ مَنْ اللِّينَانِ نِهِ جورائے دی تھی اس میں کوئی نفس کی خواہش نہیں تھی بلکہ ہمدر دی تھی کہہ كياضرورت بهاسمشقت كي كهابك درخت يريخ هو، أمرّ و پهردوسرے يرچ هو، أمرّ و اس طرح بدر کے قیدیوں کے بارے میں جوآب مُنْکِیْنِ کی رائے تھی وہ ان کے حق میں مفید تھی اس میں نفس کی خواہش نہیں تھی ۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیغیبراینی خواہش نفسانی

ے بیں بولتا إن هُوَ اِلْاوَ عَلَى بَيْنِ مِوقَ وه بات مُروى جودى كى جاتى ہے عَلَمَهُ شَيْنِ بُولَ اِللَّهُ عَلَيْمَ وَكَ جُودى كَ جَالَ اللَّهِ عَلَيْمَ وَلَا اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ وَلَا اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ وَلَا اللَّهِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلِيمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ ع

تو فرمایاتعلیم دی اس کو بخت توت والے نے دُومِدَّةِ جوطافت والا ہے فاستوی پی وہ سیدھاہوا و کھو بالا کھی اور وہ بلند کنارے برتھا کھی دیا گھا دی فاستوی پی وہ سیدھاہوا و کھو بالا کھی اور وہ بلند کنارے برتھا کھی دیا ہوا فکان قاب قوسین پی اندازہ تھا دو کمانوں کا آؤا ذی یا سے بھی زیادہ قریب آنخضرت میں ہوا نے برائیل مائیے کو اسلی کھی ساری زندگی میں دو مرتبد کھا ہے۔ ایک مرتبہ جب کہ آپ میں گھا تا ہرا اسی میں ساری زندگی میں دو مرتبد کھا ہے۔ ایک مرتبہ جب کہ آپ میں گھا تا ہوا تھا۔ میں سے جو جبل نور پر ہے، جبرائیل میں ایسی میں جبرائیل میں ہوائیل میں ایسی جبرائیل میں ہوائیل میں ایسی کے باس جبرائیل میں ہوائیل میں اور ہو تھی کی فلاح میں دیکھا ہے۔ اس کے طلاح ہو تھی نظر نہیں آتے تھے یا کسی و بہاتی کی شکل میں۔ اکثر حضرت دھیہ بن خلیفہ کی بھتے تھے اور آپ میں ہیں آتے تھے۔ دو سرے لوگ بھی و کھتے تھے اور آپ میں ہیں آتے تھے۔ دو سرے لوگ بھی و کھتے تھے اور آپ میں ہیں آتے تھے۔ دو سرے لوگ بھی و کھتے تھے اور آپ میں ہیں آتے تھے۔ دو سرے لوگ بھی و کھتے تھے اور آپ میں ہیں آتے تھے۔ دو سرے لوگ بھی و کھتے تھے اور آپ میں ہیں جبرائیل میں آتے تھے۔ دو سرے لوگ بھی و کھتے تھے اور آپ میں ہیں تھی و کھتے تھے اور آپ میں تھی و کھتے تھے اور آپ میں آتے تھے۔ دو سرے لوگ بھی و کھتے تھے اور آپ میانوں کھی و کھتے تھے اور آپ میں آتے تھے۔ دو سرے لوگ بھی و کھتے تھے اور آپ میں آتے تھے۔ دو سرے لوگ بھی و کھی ہیں ہو تھی اور آپ میں آتے تھے۔ دو سرے لوگ بھی و کھی ہو کھی ہو تھے اور آپ میں آتے تھے۔ دو سرے لوگ بھی و کھی ہو تھے اور آپ میں ایک ہو تھی ہو تھی اور آپ میں آتے تھے۔ دو سرے لوگ بھی و کھی ہو تھی اور آپ میں آتے تھے۔ دو سرے لوگ بھی و کھی ہو تھی اور آپ میں ایک ہو تھی ہو تھی

معراج كى رات أتخضرت مَنْكَيْنَا كَى اللَّه تعالى عدملا قات:

قریب ہونے کوآپ اس تاظر میں سمجھیں کہ زمانہ جاہلیت میں لڑائی سے ہتھیار سیر، کمان ، تکواریا نیزہ ہوتے ہے۔ اگر دشمن دور ہوتا تو تیر سے وار کرتے ہے ، دوچار قدم پر ہوتا تو نیزہ استعال ہوتا اور دست بدست لڑائی تکوار سے ہوتی تھی۔ اگر دوآ دی آپ سیں دوتی کا حلف لینے تو دونوں اپنی کمانوں کو ہرا ہر رکھ کر جوڑتے ہے کہ میں تہماراد وست ہوں اور تم میرے دوست ہو۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی لڑا تو میں تہمارے ساتھ ہوں گا اور میرے ساتھ کوئی لڑا تو میں تہمارے ساتھ ہوں گا اور میرے ساتھ ہوں گا ور میرے ساتھ کوئی لڑا تو تم میری طرف سے لڑو گے۔ تو فر مایا جرائیل مالیے آئے ضرت میرے ساتھ کوئی لڑا تو تم میری طرف سے لڑو گے۔ تو فر مایا جرائیل مالیے آئے ضرت میں ہوئے جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر اور زیادہ اس سے میں ہوئے بندے کی طرف جودی کی اپنے بندے کی طرف جودی کی۔

مغسرین کرام میشیخ کا ایک گروه بید مطلب بیان کرتا ہے کہ دتی کی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے جرائیل مالینے کی طرف جو انھوں نے وجی کی آنخضرت مالینے کی طرف بینی اللہ تعالیٰ کے جرائیل مالینے کو تھم دیا اور انھوں نے آنخضرت میلینے کو تھم دیا دوسرے دھرات فرمات جی کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا قرب مراد ہے ۔معراج کی رات آنخضرت میلینے کو اللہ تعالیٰ کا قرب مراد ہے ۔معراج کی رات آنخضرت میلینے کی واللہ تعالیٰ کا قرب مواد ہے بندے محمد رسول اللہ تعالیٰ کی طرف وجی کی جو وجی کی ۔یہ وجی جرائیل مالینے کی دساطت کے بغیرتی ۔آپ میلینے کے خود طرف وجی کی جو وجی کی ۔یہ وجی جرائیل مالینے کی دساطت کے بغیرتی ۔آپ میلینے کے خود اللہ تعالیٰ کا کلام سنا اور تین چیزیں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ میلینے کو حطا فرمائیں۔

🕥 ..... پچاس نمازیں جو بعد میں پانچے روگئیں۔

اس سورة بقره کی آخری آیات امن الرسول سے کے کر آخرتک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو خص رات کو بیآ بیتیں پڑھے بیآ یات اس کے لیے کافی ہیں۔اس کا ایک مطلب بیر بھی بیان فر ماتے ہیں کہ اگر عادت ہے تہجد کی مگر کسی دن نہیں اٹھ سکا۔اگر بیا آئیتیں پڑھ کر سویا ہے تو اس کو اللہ تعالی تہجد کا ثو اب عطافر ماتے ہیں۔اور یہ مطلب بھی بیان فر ماتے ہیں ۔اور یہ مطلب بھی بیان فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کو چور، ڈاکو، دشمن اور شیطان سے محفوظ رکھےگا۔

اس تیسری به بشارت ملی کهتمهاری امت میں ہے اس شخص کی مغفرت کر دول گا جواس حالت میں مراکداس نے میرے ساتھ کسی کوشر یک نہیں تھم رایا۔

جب آنخضرت مَنْ الله معراج سے واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رہ اللہ علی فید کا اللہ معرات! اِلْقَدَ مَسْمَتُكُ عَلَى فِيدَ اللّهِ فَا لَمْ مُنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُم

قبل وقال کے کہا المسنن وصد گفت "مشرکین کو جب جربیخی توان کے لیے یہ بات بری انوکھی اور زائی تھی۔ "کہنے گئے یہ کیے ہوسکتا ہے ہم یہاں سے اونٹوں پر چلتے ہیں دو، دو مہینے لگ جاتے ہیں مجد اتصیٰ کی بینچ میں اور یہ کہتا ہے کہ میں رات کو وہاں ہمی گیا پھر آسانوں پر گیا۔ او پر جانے والی بات چھوڑ دو ہمیں مبعد اتصیٰ کی چیز ول کے متعلق ہتائے۔ ان لوگوں کے مافظے بڑے تیز ہوتے تھے۔ علامتیں انھوں نے یاد کررکھی تھیں۔ ہتائے۔ ان لوگوں کے مافظے بڑے تیز ہوتے تھے۔ علامتیں انھوں نے یاد کررکھی تھیں۔ امتحان لینے کے لیے آگئے۔ کہنے لگا اے جھر (قالیک ) آپ کہتے ہیں میں مجد انھیٰ میں اور چھوٹے مینار کتنے ہیں؟ گیا ہوں ہمیں بتلاؤ کہ مجد انھیٰ کے بڑے مینار کتنے ہیں؟ میں متلک عقبی کے ستون کتنے ہیں اور جھوٹے مینار کتنے ہیں۔ مثل یشب کے ستون کتنے ہیں اور مشک مرم کے کتنے ہیں ، مثل عقبی کے کتنے ہیں۔ فر مایا وہ دشانیاں پوچھی جو جھے یا دئیں تھیں (اور نہ بی آپ قالیک یا یونٹائیاں یا دکر نے کے فر مایا وہ دشانیاں پوچھیں جو جھے یا دئیں تھیں (اور نہ بی آپ قالیک کے یونٹائیاں یا دکر نے کے فر مایا وہ دشانیاں پوچھیں جو جھے یا دئیں تھیں (اور نہ بی آپ قالیک کے یونٹائیاں یا دکر نے کے فر مایا وہ شانیاں پوچھیں جو جھے یا دئیں تھیں (اور نہ بی آپ قالیک کے یونٹائیاں یا دکر نے کے فر مایا وہ شانیاں پوچھیں جو جھے یا دئیں تھیں (اور نہ بی آپ قالیک کے یونٹائیاں یا دکر نے کے تھے۔ مرتب)

مثلاً: دیکھو! اس مجد کا سنگ بنیاد میں نے اپنے گنہگار ہاتھوں سے رکھا ہے اور سالہاسال سے میں اس میں آ جارہا ہوں۔ اگرتم مجھ سے پوچھو کداس کی کھڑ کیاں کئی ہیں، روشن دان کتنے ہیں تو میں نہیں ہتلاسکتا۔ کیونکہ مجد میں آنے کا مقصد کھڑ کیاں گنا نہیں ہے۔

کافر کہنے گے ابو بکر کوتو مناسکتا ہے ہمیں منوائے توبات ہے۔ ان کے لیے تماشا بن گیا۔ دوآرہے ہیں، چارجارہے ہیں کہ ہتلا کیں جی! فلاں چیز کتنی ہے۔ ایک دن کافی اکھے ہوکر آئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے آنخضرت ﷺ نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میر سے سامنے کر دیا۔ وہ پوچھتے جاتے تھے اور میں ہتلا تا جا تا تھالیکن ان ضدی لوگوں میں ہے ایک بھی ایمان نہ لایا۔ بس دعا کر واللہ تعالیٰ حق کے خلاف کی میں

ضدندر کھے۔ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔

توفر مایا کیا ہیں جھگڑا کرتے ہواس کے ساتھ ان چیز وں کے بارے میں جواس نے دیکھا ہیں۔ وَلَقَدْرَا اُمَنَزُلَةً اُخْرِی اور البت حقیق آنخضرت علی نے دیکھا جبرائیل علی ہیں۔ وَلَقَدْرَا اُمَنَزُلَةً اُخْرِی ورسری مرتباصل شکل میں عِندَسِدْرَ وَالْمُنْنَهُ لَمِی جبرائیل علی ایک علی مسرد ہائیں اسلار ہیں کہ اس ساتویں آسان پر بیری کا درخت ہے بہت بڑا۔ آنخضرت علی اسلارہ اُنتہی کے پاس۔ ساتویں آسان پر بیری کا درخت ہے بہت بڑا۔ آنخضرت علی اسلام موٹے ہیں اور اس کے بیرائی موٹے ہیں جسے بجر قبیلے کے ملکے۔ اُن کے ملکے بڑے بڑے بڑے ہوئے تھا ور بجیب متم کے پروانے اور چیل اس درخت پرآتے جاتے ہیں۔ بجیب منظر تھا۔ سدرہ آئنتہی بروانے اور چیل اس درخت پرآتے جاتے ہیں۔ بجیب منظر تھا۔ سدرۃ آئنتہی بیروانے اور چیل اس درخت پرآتے جاتے ہیں۔ بجیب منظر تھا۔ سدرۃ آئنتہی بیروانے اور چیل اس درخت پرآتے جاتے ہیں۔ بجیب منظر تھا۔ سدرۃ آئنتہی بیروانے اور پینے اور او پردالے فرطنوں کا ، دہاں جع ہوتے ہیں۔

de la companya de la

آفرءَ يُتُمُ اللّهَ وَالْعُرِّى ﴿ وَمَنُوةَ الثَّالِكَةَ الْمُولِي الْمُولِي اللّهُ الْمُولِي اللّهُ الْمُولِي اللّهُ الْمُنْفَى ﴿ وَالْمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

 البت تحقیق آ چی ان کے پاس فرن ڈیٹیم ان کے رب کی طرف سے الھُلْی ہمایت آ مُلِلْاِنسَانِ مَاتَمَنیٰ کیاانسان کے لیے ہوہ جو چا ہے فَیلُهِ الْاَخِرَةُ پِس اللّٰدَ قَالُ کے لیے ہے آخرت وَالْاُوْلَى اور ونیا وَگَمْ فَیلُهِ الْاَخِرَةُ پِس اللّٰدَ قَالُ کے لیے ہے آخرت وَالْاُوْلِي اور ونیا وَگَمْ فَی اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

# مشرکین مکہ کے بنوں کی تفصیل:

اہل مکہ نے تین سوساٹھ بت کعبۃ اللہ کی بیرونی و بواروں پرنصب کے ہوئے سے جن میں ابراہیم ملائیے کا مجسمہ بھی تھا، اساعیل ملائیے کا مجسمہ بھی تھا، حضرت عیسی ملائیے کا مجسمہ بھی تھا۔ عرب میں رہنے والے سب لوگوں کو جوڑنے کے اور حضرت مریم عینادیان کا مجسمہ بھی تھا۔ عرب میں رہنے والے سب لوگوں کو جوڑنے کے لیے انھوں نے یہ ڈھونگ رچایا ہوا تھا کہ یہودی بھی آئیں بعیسائی بھی آئیں ۔ ان کے نزویک ان بتوں میں سب سے برابت جمل تھا۔ کہتے تھے انفظم عند اللہ مقبل سیے حضرت آدم ملائی کے بیٹے ہا بیل مینائے کا مجسمہ تھا جس کو بھائی تا بیل نے شہید کیا تھا۔ مشرکین جنگوں میں اس کا نعرہ مارتے تھے اُعُلُ مُبیل '' مہل زندہ یاڈ'ان کا خیال تھا کہ مشرکیین جنگوں میں اس کا نعرہ مارتے تھے اُعُلُ مُبیل '' مہل زندہ یاڈ'ان کا خیال تھا کہ

وہ مظلوم شہید ہوا ہے اس مظلوم شہید کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔

دوسرابردابت عولی تھااور تیسرامنات تھا۔ بعض مفسرین کرام بین فیر فرماتے ہیں کہ لات لفظ اللہ کی مونث ہے اور عولی کی عوبی کی مونث ہے اور منات مثان کی مونث ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس مؤلگ سے روایت ہے کہ لات ایک آ دمی کا نام تھا جو طائف کار ہے والا تھا اور بر آخی آ دمی تھا یک نئے السّویہ تی لیا تحقاج " جے کہ وں میں بیرہ جیوں کوستو گھول گھول کر باتا تھا مفت۔'' بید جب فوت ہوا تو طائف میں اس کی قبر بنائی گئی اور قبر پر میلہ اور عرس شروع کر دیا گیا۔ جیسے آج کل برزرگوں کی قبروں پر عرس اور میلے ہوئے ہیں۔ بیتمام خرافات ہیں۔

آ تخضرت تا الله على الدَّلَهُمَّ لَا تَدْعَعَلْ قَبْرِی وَقَنَا یُعْبَدُ '' اے الله میری قبر کوبت نه بهان که اس کی عبادت کی جائے۔' لوگ یہاں آ کر پوجا کریں۔الله تعالیٰ نے وہاں کے جو محافظ بنائے ہیں وہ ایسے ختک مزاج ہیں کہ کسی کو قریب نہیں آنے ویجے۔ میرے خیال میں یہ کو بی طور پر حفاظت ہے۔ رب تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ برے ختک فتم کے نجدی لوگ ہیں۔اگر کوئی قریب آئے تو پھڑ کا دیتے ہیں کی وکلہ عقیدت میں لوگ بڑا پر کھ کرتے ہیں جا کھ کوئے العقیدہ بھی ہوں۔

تولات کی قبر انھوں نے طائف میں بنائی ہوئی تھی۔ حافظ ابن کثیر بڑوانڈ فرماتے میں کہ قبر پر میلہ اور عرس بھی کرتے تھے اور اس کا ایک مجسمہ بھے والوں نے بھی نصب کیا ہوا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی بُرِوانڈ اپنی کتاب'' بدور بازنے'' میں فرماتے میں کہ و تک انگوا یستیفیڈون بھن مین الشّد آنید " مختیول اور مصیبتوں میں ان سے مدد مانگئے تھے۔'' کہتے تھے یا لات آغِفینی یا منات آغِفینی '' اے لات میری مدد کر۔' جیسے یہاں کے الل میری مدد کر۔ اے منات میری مدد کر، اے علی میری مدد کر۔' جیسے یہاں کے الل بدعت کوتم نے دیکھا اور سنا ہوگا سید ناعبد القادر جیلانی مینید سے مدد مانگتے ہیں اور کھل کر کہتے ہیں:

امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن
 دردین و دنیا شاد کن باغوث اعظم دست سمیر

اگریہ چیزیں شرک نہیں ہیں تو شرک دنیا ہیں کس بلاکا نام ہے؟ عزلی کے بادے میں نسائی شریف میں روایت ہے کہ ۸ھ میں جب کمه کرمہ فتح ہوا تو آنخضرت مَالْتَا اُلْحَالَا نَے حضرت خالد بن ولیدین تر کی ژبوتی نگائی که جا کرعز ی کوختم کر د ( مکه مکر مه کے قریب چند میل کے فاصلے برعز ی کا ڈیراتھا، کچھ مکان اور کچھ درخت تھے۔ملنکوں نے وہال ڈیرا لگایا ہوا تھا۔کوئی مرغا چڑھاوا چڑھا جاتا اورکوئی بمراحچوڑ جاتا ،کوئی رودھ اورستو دے جاتا۔ یہ پڑھاوے ملنگ کھاتے یہتے تھے۔ )حضرت خالدین ولید پڑٹھ چندساتھیوں کو کے کر دہاں بینیجے ۔مکان گرا دیئے ، درخت اکھیڑ دیئے اورملنگوں کو بھگا دیا۔ جب واپس آئے تو آنخضرت مَنْ اللہ نے فر مایاتم نے عوالی کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگے حصرت!وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔فر مایاتم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جاؤعز ی کوختم کر کے آؤ۔ دوبارہ مھے تو وہاں دیکھا امرء کا نکشزہ ایک عورت ہاں نے سرکے بال بھیرے ہوئے ہیں اورسر یرخاک ڈال رہی ہے اور کہدرہی ہے عُذی تُحَفِّر انگُ ''عُوَّ ی تیراتو گھر بتاہ کر دیا گیاہے، تیری ناشکری کی گئی ہے ''واو پلا کررہی تھی ۔حضرت خالد بن ولید بڑھ نے تلوار ہے اس کا سرقلم کر دیا۔اصل میں وہ ایک بری تھی مبھی ظاہر ہوتی تھی اور مبھی حییب

جاتی تھی۔ جب واپس آکر بنلایا کہ وہاں ایک ورت تھی سر کے بال اس نے بھیرے ہو کے خصاور واویلا کررہی تھی میں نے اس کا سرقلم کردیا ہے۔ آپ منافی نے فر مایا یہ لئے اللہ اللہ واللہ کا سرقلم کردیا ہے۔ آپ منافی نے فر مایا یہ لئے اللہ واللہ والل

اور منات ایک نیک آوی تھا۔ اتنا پارسا تھا کہ لوگ اس کی نیکی کی مثالیں بیان کرتے تھے۔ اس کے فوت ہونے کے بعد لوگوں نے اس کا مجمد بنا کراس کی پوجاشروع کردی۔ عولی کے خدید کی اس کے فاصلے پرتھا، لات بھی قریب تھا اور منات طائف بیس۔ جو مکہ کرمہ ہے بچھر (۵۵) میل کے فاصلے پر ہے۔ اس لیے اُخدر ای فر مایا کہ جوان سے ہنا ہوا ہے۔ فر مایا لات ، منات ، عولی کے پاس پھینیں ہے، خدائی اختیارات رب تعالی نے منا ہوا ہے۔ فر مایالات ، منات ، عولی کے پاس پھینیں ہے، خدائی اختیارات رب تعالی نے کی کوئیں دیئے ۔ نہ پغیروں کو لو ہے ہیں ، نہ ولیوں کو دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخضرت بڑا ہوا ہے۔ اعلان کروایا فیل آپ کہدریں ایسی لا آمیلٹ کے کم ضرا وکلا میں اور آخری اس میں میں میں ہوں تمہارے لیفنی ونقصان کا۔' اور رہے میں ایک نیس ہوں تمہارے لیفنی ونقصان کا۔' اور میں ایسی نیفی ونقصان کا۔' میں ایسی نیفی ونقصان کا۔' اور میں ایسی نیفی ونقصان کا۔' اور میں ایسی نیفی ونقصان کا۔' میں ایسی نیفی ونقصان کا۔' اور میں ایسی نیفی ونقصان کا۔' میں ایسی نیفی ونقصان کا۔'

اگرنفع اور نقصان آپ مَنْ الْمِنْ کَ اختیار مِن ہوتا تو احد کے مقام پر آپ مَنْ اِنْ کَا حِرو مہارک شہیدنہ ہوتا، آپ مَنْ اِنْ کَا چرو مہارک زخی نہ ہوتا، یہ کلیفیں پیش نہ آئیں۔
دانت مبارک شہیدنہ ہوتا، آپ مَنْ اِنْ کَا چرو مہارک زخی نہ ہوتا، یہ کلیفیں پیش نہ آئیں۔
خدائی اختیارات مرف خدا کے پاس ہیں۔ضعیف الاعتقاد لوگ بیجھتے ہیں کہ بیروں کے
پاس خدائی اختیارات ہیں، مُنگ کو دکھ کر کہیں سے خدا جانے اس کے پاس کیا ہے۔
بھائی ایک کے پاس بحوریں ہے۔

بچھلے دنوں گوجرانو الا ہے ایک نو جوان نے آ کرکہا کہ میں آپ کا مرید ہونا جا ہتا ہوں کیا نو گئے؟ میں نے کہامیں لیتا دیتا کچھٹیں ہوں چند باتیں بنلاؤں گاان پڑھل کرتا ہے۔ تو حید وسنت ہر قائم رہناہے ہٹرک و بدعت کے قریب تہیں جانا ،نمازیں پڑھنی ہیں۔ قرآن برها ہوا ہے تو اس کی تلاوت کرنی ہے، تیسرے تکلے کا ورد کرنا ہے، استغفار اور ور دو شریف پڑھنا ہے۔ جائز کام کرنے ہیں ، ناجائز سے بچنا ہے۔حلال طریقے ہے روزی بھی کمانی ہے۔ پچے دنوں کے بعد آیا اور کہنے لگا میں آپ کامرید ہوا تھا مگرمیر اکوئی کام بھی نہیں موالبدااب میں آپ کامرید نہیں ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ اگرتواس لیےم ید ہوا تھا کہم ید ہونے کے بعد تھے خزان ل جائیں گے، تھے بادشاہی ال جائے گی تو بھی ! میرے یاس تو بچھنیں ہے۔ اگر اس لیے ہوئے تھے تو نیہ بالکل یاطل بات ہے۔اللہ تعالیٰ کے نضل وکرم ہے میرے ہزاروں مرید ہیں جواللہ اللہ کرنے دالے بیں اگرمیرے یاس کھے ہوتا تو میں سب سے مملے اسنے گھٹوں کا در دھیک کرتا۔

بعائی! هارا تو کام ہے سیدھا راستہ بتلانا ۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو،اللہ اللہ کرد، آخرے کی فکر کرد، جائز طریقے ہے دنیا بھی کماؤ، میں شمیں بادشاہی تونہیں دے سکتا۔

توفر مایا اَفَرَءَیْدُهُ کیادیکھا ہے تم نے بتلاؤ اللّت وَالْعُولُی الات اور عرضی ہونی ہوا ہوا ہوئی کی و وَمَنُوهَ القَّالِيَّةُ اور منات کو جو تیمی ہوا ہوا ہے الا خری جو تیمی ہوا ہوا ہے الکہ مُرالدُ ہے کہ اللّہ اللّہ اللّہ کے لیے بیٹے ہیں وَلَهُ الْانْفِی اور رب تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں۔ سورة النحل آیت نمبر ۵۵ میں ہے وَیَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبُنَاتِ "اور بناتے ہیں الله تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اور کہتے ہے کہ فرشتے رب تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اور کہتے ہے کہ فرشتے رب تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اور الله الله الله اللّه اللّ

یہ تقسیم اس وقت بڑی بھونڈی ہے، تاقع ہے۔ اپنے کیے تو تم لڑی کا تصور بھی ناجا کر بیجھتے ہو۔ مسموس جب کہا جائے گر ہو۔ مسموس جب کہا جائے کہ لڑکی ہوئی ہے تو تمہارا منہ کالا ہوجا تا ہے آور رب تعالیٰ کے لیے لڑکیاں تجویز کرتے ہو۔ آج بھی کی لوگ ہیں کہ لڑکی ہوجائے تو کہتے ہیں ہائے ہائے کہا ہے گیا ہوگیا ( بلکہ لڑکیاں ہونے کی وجہ سے طلاقیں ہوئی ہیں۔ مرتب )

الركى الركادينا الله تعالى كاختيار ميس ہے:

(جولوگ پیروں کے پاس اور ور باروں پر جاتے ہیں اور فتیں مانگتے ہیں اور بچہ،
پی ہوجاتے ہیں اور وہ یہ بجھتے ہیں کہ میں بابے بنے دیا ہے۔ ان کو بھی رب ہی ویتا ہے۔
اس کوآپ یوں مجھیں کہ اللہ تعالی نے ہرکام کا ایک وفت مقرد کیا ہے، ہرشے کا ایک وفت مقرد کیا ہے ، ہرشے کا ایک وفت مقرد کیا ہے۔ ہوتا اس طرح ہے

ك شادى كے بعد جانبين سے بيخواہش موتى بكداميد موجائے ليكن رب تعالى نے ان کے لیے تین سال بعد، یا تج سال بعد یا دس سال بعد بکی ، بیج کامونا لکھا ہے۔ ایک سال تو انتظار کرتے ہیں۔ پھر کہنے لگ جاتے ہیں کہ بچی بیار مل گئی ہے نمیٹ اور علاج شروع ہوجاتے ہیں۔ نمیٹ سارے سیجے آتے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہی نے بندش کرائی ہے۔تعویذ گنڈ ہوالوں کے باس جانے لگتے ہیں۔إدهروفت گزرتا جار ہاہے اور تقدیر جارہی ہے۔تعویذ دھاگے والے بھی زور لگا کربس کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندش بہت بخت ہے۔ ڈاکٹروں بھیموں اور عاملوں نے جواب وے دیا۔ زندوں کی بس ہوگئی تو مردوں کے باس چل پڑے۔مبھی کسی دربار پر دھکے کھار ہے ہیں اور بھی کسی دربار پر و کھکے کھار ہے ہیں۔ چلتے چلاتے اللہ تعالیٰ کامقرر کردہ دفت قریب آگیا اور بیسی ور بار پر دامن پھیلا کے بیٹھا تھا۔امید ہوگئی،رب نے دے دیاادراس نے مجھا کہ بابے نے دیا ہے۔تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے اور جن کواس نے نہیں دینا وہ سب در باروں کی خاک حیمان مارتے ہیں اور پچھنیں حاصل ہوتا اور لا ولد دنیا ہے جلے جاتے ہیں محمد نواز بلوچ ، رتب)

توفر مایا تہارے لیے بیٹے اور اللہ تعالی کے لیے بیٹیاں اس وقت بی تقیم مجوندی اور ناقص ہے اِن هِ اِلْاَ اَسْمَا ﷺ نہیں ہیں بیگرنام سَمَیْنَتُمُوْهَا جوتم نے رکھ لیے ہیں اَنْدُدُو اَبَا وَ اَلَّا اَسْمَا اَلْاَ اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اِللهُ بِهَا مِنْ اَلْمَا اَلَٰمَ اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اللّٰمَا اللّٰمَ اللهُ اللّٰمَا اللّٰمَ اللهُ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَ اللهُ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَ اللهُ اللّٰمَا اللّٰمَ اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَ اللّٰمَا ال

البت تحقیق آ پھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت قرآن کریم کی صورت میں۔ یقرآن پاک زی ہدایت ہے مگری لیانس ہے۔ یس بارہا کہ چکا ہوں جو آدی قرآن پاک کا لفظی ترجمہ ہی پڑھ لے گا بجھ کر تشری چا ہے نہ ہواس کو اسلام بجھ آ جائے گا۔ شرک و بدعت کے قریب نہیں جائے گا لیکن ہم نے تو قرآن صرف تیج ، آ جائے گا۔ شرک و بدعت کے قریب نہیں جائے گا لیکن ہم نے تو قرآن صرف تیج ، ساتے کے لیے رکھا ہوا ہے یا جانوروں کو نیچ سے گزار نے ساتے کے لیے رکھا ہوا ہے یا جانوروں کو نیچ سے گزار نے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ بھائی قرآن کو پڑھو، مجھو، اہل خانہ کو پڑھاؤ، سمجھاؤ۔ بیتم ہارا فرض ہے۔ قیامت والے دن سوال ہوگا وکلا قد کہ تیٹ تن تو نے قرآن نہ پڑھا نہ سمجھا۔ "یصرف مولویوں اور طالب علموں کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہیں۔ سمجھا۔ "یصرف مولویوں اور طالب علموں کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہیں۔

توفر مایار ب تعالی کی طرف سے ہمایت آجگ ہے آ م ایلا فائن کے لیے اسان کے لیے ہوہ جو چا ہے۔ فیل اللہ خِر آقوالا وُلی پی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آخرت اور دنیا۔ آخرت بھی اس کی اور دنیا بھی ای کے دنیا بھی ای سے طلب کرواور آخرت بھی اس کی اور دنیا بھی ای کے دنیا بھی ای سے طلب کرو فرایا و گذیر نے گلٹ فی اللہ واللہ واللہ اللہ بھی ای سے طلب کرو فرایا و گذیر نے گلٹ فی اللہ اللہ ایک ان کی سفارش جی جی نہیں کام دیتی ان کی سفارش کی کھی تھی اللہ میں بھی نہیں کام دیتی ان کی سفارش کے بھی نہیں کام دیتی ان کی سفارش کی کھی تھی اللہ میں کے لیے جا ہے و یکن طبی اور پسند کہ اجازت دے اللہ تعالی لیکن یکھی ہو۔ وہ لوگ فرشتوں کی بوجاس لیے کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیاری بٹیاں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی بات رونییں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فر ما یا کہ میرے کم کی بیاری بٹیاں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی بات رونییں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فر ما یا کہ میرے کم کی بیاری بٹیاں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی بات رونییں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فر ما یا کہ میرے کم کی بیاری بٹیاں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی بات رونییں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فر ما یا کہ میرے کم کی بیاری بٹیاں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی بات رونییں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فر ما یا کہ میرے کم کی بیاری بٹیاں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی بات رونییں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فر ما یا کہ میرے کم کی بیاری بٹیاں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی بیاری بٹیاں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی بات رونییں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فر ما یا کہ میرے کم کی کی سے کی بیاری بٹیاں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی بات رونیوں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فر ما یا کہ میں کی کی سے کی بیاری بٹیاں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی بات رونیوں کی با

فرشتوں كا حال توبيہ كه جب الله تعالى جرائيل كوكوئى تھم دينا چاہتے ہيں تو باقی

فرشتوں کے ہوش وحواس خطا ہوجاتے ہیں۔ دوسروں سے پوچھتے ہیں مساذا قسال رہ شخصہ [سبانی عظمت و کبرائی کی دہ سنا اللہ کے اللہ کی عظمت و کبرائی کی وجہ سے ان کے اوسان خطا ہوجاتے ہیں۔ دہ رب تعالی سے جبری طور پر کیا منوا سکتے ہیں۔ دہ رب تعالی سے جبری طور پر کیا منوا سکتے ہیں۔

تو فرمایا کتے فرضے بیں آسانوں میں کہ نیس کام وین ان کی سفارش کھے بھی گر بعداس کے کہ اللہ تعالی اجازت دے جس کے لیے وہ رامنی ہو اِنَّ الَّذِینَ بِ عَلَی وہ اِنْ الَّذِینَ بِ عَلَی وہ اِنْ الَّذِینَ بِ عَلَی اللّٰہ خِرَةِ جَوالِمان نہیں رکھتے آخرت پر فَیسَتُمُونَ الْمَالَہِ حَدَّ نَامِ رکھتے بیں فرشتوں کے شئیمیة اللا ذی عورتوں جیسے نام کر فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری بیٹیاں بیں۔ یہ بالکل غلط کہتے ہیں آگے اس کی تر وید آئے گے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری بیٹیاں بیں۔ یہ بالکل غلط کہتے ہیں آگے اس کی تر وید آئے گے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے۔ مخلوق ہے۔ مخلوق ہے۔ مخلوق نور سے پیدا ہوئے ہیں اور معموم ہیں ، نہ کھاتے ہیں ، نہ چیتے ہیں ، نہ کھاتے ہیں ، نہ جیتے ہیں ، نہ کھاتے ہیں ، نہ ہوئے ہیں ، نہ سوتے ہیں اور نہیں ور نہیں ، نہ کھاتے ہیں ، نہیں۔ پاک کلمات کی جی ہیں اور جان کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ پاک کلمات کی جی نے والے اور ور دو شریف پہنچانے والے علی دہ ہیں وہ نظر نہیں آئے۔

de la companya de la

وَمَالَهُمُ بِهِ مِنْ عِلْمُ إِنْ يَتَبِعُونَ الْالْقُلَّ وَإِنَّ الْظُلَّ الْكُونَ وَلَا الْكُلُّ وَالْالْكُلُّ وَالْمُدُولِ الْكُلُونَ الْكُلُونَ وَكُلُونَا وَلَمُ يُودُ اللَّا الْكُلُونَ الْعُلُولِ الْمُكُونَ الْعُلُولِ الْمُكُونَ الْمُلُولِ الْمُكُونِ الْمُكُونُ الْمُكُونِ الْمُكُونِ الْمُكُونِ الْمُكُونِ الْمُكُونِ الْمُكُونِ الْمُكُونِ الْمُكُ

وَمَالَهُمْ بِهِ اورَبِيلِ بِان کے لیے ال بارے مِنْ عِلْمِ کَرِی اللَّهُمْ بِهِ اورَبِیل بِان کے لیے اللَ بار کے اللَّهُمُون اِلْالطَّنَ نہیں پیروی کرتے گرگمان کی وَ إِنَّ الطَّنَ اور بِ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْلِلْ اللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ الللِّلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اَعُلَمْ بِمَنِ الْمُتَدِّي اوروه خوب جانتا ہے اس کوجس نے ہدایت یا کی وَلِلْهِ مَافِي السَّمُونِ اور الله تعالى بى كے ليے ہے جو يجھ ہے آسانوں ميں وَمَافِي الأرْضِ اورجو يَحصّ نين مِن لِيَجْزِى الَّذِيْنَ آسَامُ وَابِمَاعَمِلُوْا تَاكُم بدلہ دے ان لوگوں کو جنھوں نے برائی کی اس کا جوانھوں نے عمل کیا و رَجزی الَّذِيْنَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنِي اورتاكم بدلدد ان لوكول كوجفول في احمالي كي الحِهابرله ٱلَّذِينَ اوروه لوگ يَجْتَذِبُوْنَ كَبِّهِرَالْاِثْنِير وه بَحِيَّ بِين بُرْب كناهول سے وَانْفَوَاحِشَ أُوربِ حِيانَى كَى باتول سے إِلَّا اللَّمَدَ مَكَّر صغيره كناه إنَّ رَبَّكَ بِشُك آپكارب وَاسِعُ الْمَغُفِرَةِ وَسَيًّا مغفرت والأس هُوَأَعْلَمُ بِكُورٌ وه خوب جانتا ہِ ثُمَ كُو إِذَا نُشَاكُمُ جس وقت اس نے پیدا کیاتم کو فین الارض زمین سے وَاذْ أَنْتُمُ أَجِنَّاتُ اورجس وفت تم يج تھے في بنظون أُمَّهُ تِكُدُ اپني ماؤں كے پيوں ميں فكا تُنَاكُونَ النَّفُسَكُمُ لِي صفائى نه پيش كروايي جانول كى هُوَاعْلَمُ بِمَنِ اتَّلَقَى وہ خوب جانتاہے اس کو جو متقی ہے۔

#### ربطآيات:

میں اس کے متعلق ان کو کوئی علم نہیں ہے۔ اور آپ حضرات کی دفعہ من مجلے ہو کہ آنخضرت مَنْ الله خُلِقَتِ الْمَلْيِكَةُ مِنْ نُوْد " كَفِر شَعْ نُور سے بيدا كي کئے ہیں۔''اللہ تعالٰی نے خاک بھی پیدا کی ہے نور بھی پیدا کیا ہے ،آگ بھی بیدا کی ہے ، یانی بھی پیدا کیا ہے۔ جونور مخلوق ہے بیفرشتوں کا مادہ ہے۔ وہنور میں ہے جورب تعالی ی صفت ہے۔اور نہ بی اس نور سے کوئی شے بیدا ہوئی ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق نورے پیدا کیا ہے اور جنات کوآگ سے پیدا کیا ہے والْحَانَ خَلَقْتُ مِنْ عَبْلُ مِنْ نَادِ السَّمُومِ [الحِر: ٢٥]" اورجنول كوبم في بيداكياس سي يهلي آك كي لو ہے۔' اور یہ کہتے ہیں کہ فرشتے عور تیں ہیں ان کو پچھ بھی علم نہیں ہے۔رب تعالیٰ نے جو فر مایا ہے وہی حق ہے اور اللہ تعالی کے پیغیبر کی زبان مبارک سے جو نکلا ہے وہ حق ہے۔ فرشتے نوری مخلوق میں ندمرد ہیں نہ مورتیں ، ندائر کے ہیں ندائر کیاں ہیں اِن یَکھُ عَوْ نَ اِلَّا الظَّنَّ نہیں پیروی کرتے وہ مگر گمان کی من کھڑت باتیں ان کی چل رہی ہیں وَاِنَّ الظَنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْمُعَقِّمَةِ اللهِ اور بِي شك كمان كفايت بيس كرتاحق كم مقاطع من مجهد بھی جن کوتو علم کے ساتھ بی پایا جاسکتا ہے۔ اور کوئی عقیدہ قطعی دلیل کے بغیر ثابت نہیں

# ندكوره آيت كريمه عصم عكرين حديث كاباطل استدلال:

اس آیت کریمہ ہے منکرین حدیث بید دعویٰ کرتے ہیں کہ احادیث کی کوئی حیثیت انہیں ہے (معاذ اللہ تعالیٰ قر آن کریم میں فرمائے میں اور اللہ تعالیٰ قر آن کریم میں فرمائے ہیں وراللہ تعالیٰ قر آن کریم میں فرمائے ہیں ویا اللہ تعالیٰ قر آن کریم میں فرمائے ہیں ویا اللہ تعالیٰ میں کہ میں کہ اللہ تعلیٰ کہ میں کہ کھی ۔ 'اس طرح بی عوام کو دھوکا ویتے ہیں ۔ یا در کھنا! ساری احادیث ظنی متعالیہ میں کہ کھی ۔ 'اس طرح بی عوام کو دھوکا ویتے ہیں ۔ یا در کھنا! ساری احادیث ظنی

نہیں ہیں۔جواحادیث متواتر ہیں وہ اس طرح قطعی ہیں جس طرح قر آن کریم قطعی ہے۔ متواتر اسے کہتے ہیں کہ جس کو صحابہ کرام مَرَ اللّٰہ کی کافی تعداد نے بیان کیا ہو۔ پھر تابعین اور تبع تابعین نے بھی کثرت کے ساتھ نقل کیا ہو۔ جیسے نماز منقول ہوتی چلی آرہی ہے، کلمنقل ہوتا جلا آ رہا ہے ،قرآن کریم نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو ان کا بیہ کہنا کہ ساری احادیث ظنی ہیں یہ بالکل صریح حجموث ہے۔ (مزید سمجھنے اور تفصیل کے لیے حصرت کی کتاب انکار حدیث کے نتائج اور شوق حدیث کا مطالعہ کریں۔مرتب ) تو فر مایا اور بے شك كمان كام بيس ديتاحق كم مقابل بيس بجويعي فأغرض عَنْ مَنْ الْوَلِي عَنْ ذِكُومًا پس آب اعراض کریں اس ہے جس نے منہ موڑ لیا جارے ذکر سے قر آن سے قر آن كريم كاليك تام ذكر بحى إنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا الذِّ كُرَوَ إِنَّا لَهِ لَهُ لَوْنَ [سورة المحجر]'' بےشک ہم نے نازل کیاذ کر کو یعنی نصیحت والی کتاب کواور ہے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔' تو فرمایا آپ ان سے اعراض کریں جوقر آن سے اعراض کرتے بين بهيس ماسنتے وَلَعْ يَبِرِ ذَالِالْحَيْدِةَ الدُّنْيَا اور نبيس اراده كيااس نے مگر دنيا كى زندگى كاليعنى صرف دنيا كومقصود بنالياله ورندد نيامين ره كردنيا كمانا ناجا ترتبين بيصرف دنياكو مقصود بنانا نا جائز ہے کہ نہنماز ، نہ روز ہ ، نہ حج ، نہ زکو ۃ ، نہ حلال وحرام کی تمیز ، بہ بُری چیز ہے۔ باقی میہ بات تم کئی د فعد ک چکے ہو کہ اسلام پیند تہیں کرتا کہ انسان فارغ رہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نو جوان کو پسندنہیں کرتا جو تندرست ہو کر فارغ رہے، لوفر ہے۔ اس کے ساتھ رب تعالی کی سخت نارانسکی ہے۔ کوئی نہ کوئی کام کرے جوجائز ہو۔ تو فر مایانہیں اراوہ کیااس نے نگرونیا کی زندگی کا مذال مَنالَغُ عُدُمْ مِن العِلیه یبی اس کے علم کامبلغ ہے، یبی پہنچ ہے اس کے علم کی ۔اس کاعلم دینا ہی تک پہنچتا ہے آخرت کی کوئی فکرنیں ہے۔ حالانکہ دنیا میں آنے کا اصل مقصد آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ دنیا کمانا کہ کہ اس سے بھی آخرت تلاش کرے۔ دنیا کمانا کری چیز نہیں ہے۔ دنیا کمانا کہ کی چیز نہیں ہے۔

جضرت عبد الرحمٰن بن عوف بُولُنْهُ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ جب ججرت کر کے مدین طعیب تشرحف لائے توان کی حالت سے کی کدان کے پاس کھانے یہنے کے لیے مجھیس تھا۔ آتخضرت مَنْ اللہ نے سعد بن رہے مَن کو ان کا بھائی بنایا کہ جب تک بیاسیے یا وَل پر كر انہيں موتاتم نے ان كو كھلانا بلانا ب- دہ ان كے كھرے كھاتے يہتے تھے ۔ مگروہ باغیرت منصقهوژ ، دن گزرے تو تجارت شروع کر دی کیونکہ تاجر پیشہ متھے۔اللہ تعالیٰ نے تنجارت میں برکت دی ،شادی بھی کرلی اور مرتے وقت جار بیویاں تھیں۔وراثت کا آ مخواں حصہ جب عورتوں برتقتیم ہواتو ایک ایک بیوی کواشی اسی ہزار درہم مے۔حضرت ز بیر بن عوام رَفِی عِشرہ مبشرہ میں ہے ہیں۔مرتے وفت ان کی بھی جار بیویال تھیں۔ ج مروز کی جائیداد چیوزی - ہر ہر ہبوی کواڑتالیس لا کھروپیہ ملا-حضرت عثان بڑاتھ کوتو الله بتعالى نے اتناد يا تھا كه وه غنى كہلاتے تھے۔ بات كرنے كامقصديہ ہے كہ شريعت بينيس تهتی کہ نہ کماؤ کر جائز طریقے ہے۔خرچ کروجائز طریقے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ک تعمت ہےاس کوضائع نہ کرو۔

توفر مایاان کاملخ علم صرف دنیا تک ب اِنَّ رَبَّكَ هُوَا عُلَمُ بِ شُک آب کا رب خوب جانتا ب بِعَن ضَلَ عَنْ سَبِیلِه جوهم اه موااس كراست سے وَهُو اَعْلَمُ بِعَنِ اهْتَدَى اوروه خوب جانتا ہے اس کوجس نے ہدایت حاصل کی مراموں کو مجی جانتا ہے اور ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی جانتا ہے۔ قرمایا وَ اِلْهِ مَنافِى السَّم وَ سِنَ وَمَنافِى الأزض اوراللدتعالی بی کے لیے ہے جو پھے ہے آ مانوں میں اور جو پھے ہے اس کا بھی میں۔ آ مانوں میں جو پھے ہے اس کا بھی خالق وہی ہے اور جو پھوز مین میں ہے اس کا بھی خالق وہی ہے اور جو پھوز مین میں ہے اس کا بھی خالق وہی ہے ، ملک وہی ہے ، متصرف بھی وہی ہے ، مکم بھی ای کا چلا ہے ، اختیارات بھی سارے ای کے پاس جیں۔ اس نے خدائی اختیارات کی کونبیں دیئے۔ پھر ایک وقت آ کے گا نیئنزی اللّذین تا کہ بدلدو ہے ان لوگوں کو اَسَانِی وَا جَصُوں نے برائی کی ہوں کے وہ و کھ کر گھرائے گا اور واویلا کرے گا ، اپنے ہاتھ کا نے گا اور عہم کا فیار کے گا اور عالم کے سامنظم کے انبار لگے ہوں کے وہ و کھ کر گھرائے گا اور واویلا کرے گا ، اپنے ہاتھ کا نے گا اور عہم گا فیار کی میں نے گئی ہوں کے وہ و کھ کر گھرائے گا اور واویلا کرے گا ، اپنے ہاتھ کا نے گا اور عہم کا کریں ہے شک کی ایک کریں ہے شک ہم ایکھ کل

#### اب چھتائے کیا ہوت

### جب چریاں میک گئیں کھیت

اب توبد لے کا دن ہے۔ اگر کسی نے رتی برابر بھی ظلم کیا ہوگا تواس کا بدلہ پائے گا۔ صدیت
پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی جانور کو کند چھری کے ساتھ ذرح کرتا ہے تو یہ بھی ظلم ہے۔
عند چھری سے ذرح کرنے والا بھی حیاب دے گا۔

قرمایا و یَجْزِی الَّذِیْنَ اَحْسَنُوْ الْمِالْحُسْلُی اور تا که بدلدد الله تعالی ان لوگوں کو جنموں نے اجھے کام کے اچھا بدلد جنت سے بہتر بدلہ کیا ہوگا؟ اگر کسی نے رتی برابر بھی نیکی کی ہے اس کا بھی بدلد سلے گا۔ ٹیک لوگ کون ہیں؟ فرمایا الَّذِیْنَ یَجْتَنِبُونَ کَبِی کُلُولُ الله عَلَی ہے اس کا بھی بدلد سلے گا۔ ٹیک لوگ کون ہیں؟ فرمایا الَّذِیْنَ یَجْتَنِبُونَ کَبِی بَرِد کُلُ ہُول سے وَالْفَوَاحِشَ اور بِحیالُ کی گہر الوث سے جولوگ نیجے ہیں برے گناموں سے وَالْفَوَاحِشَ اور بِحیالُ کی باتوں سے۔ گلید کی جمع ہے ، برا گناہ۔ فواحِش فاحِشَة کی جمع ہے ، ب

حیائی میناہ توسارے بی گناہ ہوتے ہیں مکرسات گناہ بہت بڑے ہیں۔

سات برے گناہ:

آنخضرت عَلَيْهِ فَرْمَايا إِجْتَنِبُوْ السبع المعوبقات "نبجوهم سات الأك كرنے والے كتابول سے "الله الاشد ال بالله "الله الله الله والله وا

دوسرا: عقوق والدين "مال باب كى دل آزارى سے بچو-" يہ جى برا أكناه ہے۔ وہ دل آزارى جا ہے قولاً ہو يا فعلاً ہو۔ بات البي كرے جس سے والدين كو تكليف ہويا كام ايساكرے جس سے والدين كو تكليف ہو۔ يہ برا أكناه ہے۔

تیسرا: آکل مال یتیم ، "یتیم کامال کھانا۔"جوسارے کھاتے ہیں۔ تیجے پر، ساتویں پر، دسویں پر، چالیسویں پر۔ناک کوسنجالتے پھرتے ہیں کہ برادری ناراض نہ ہو۔رب ناراض ہوتا ہے تو کوئی پروائیس ہے۔ تو یتیم کامال کھانا بڑا گناہ ہے۔

چوتھا: وقدن المحصنات المومنت " پاک دامن کورتوں پرتہت لگانا۔"
ای طرح پاک دامن مردوں پرتہت لگانا ہی ہواگناہ ہے۔ اور مسئلہ یا در کھنا!اگر کسی نے
اپی آتھوں ہے کی کوزنا کرتے ویکھا ہے تو جب تک اس کے پاس چار گواہ نہ ہوں بیان
نہ کرے۔اگر تین گواہ ، دوگواہ ہیں ،ایک گواہ بیان کرے گاتو ای کوڑ ہے گئیں گے۔ ہاں
چارشری گواہ ہوں پھر بیان کرسکتا ہے۔ بیتر آن کا مسئلہ ہے۔ بیآج کل گواہ تو کوئی نہیں
ہوتا بھی شہادت کی بنیاد پرکسی پرالزام لگانا ہوئے گنا ہوں میں سے ہے۔
جادہ کرنا بھی ہوئے گنا ہوں میں سے ہے۔آج ساری دنیا جادہ کے بیجے لگ گئ

ہے خدا کی پناہ از یادہ بیمرض عورتوں میں ہے۔ اور یادر کھنا! ہر بیاری کی کڑی جادو کے ہاتھ ملا نابھی اچھی بات نہیں ہے۔

بڑے گناہوں میں سے شراب پینا اور زنا کرنا ہے۔ اور بڑے گناہوں میں سے
التوتی یوم الزحف "میدان جنگ سے پشت پھیر کر بھا گنا بھی ہے۔ "اور بہت سے
بڑے گناہ بیں جن گناہوں پراللہ تعالی نے حدمقرری ہے کوڑوں کی یارجم کی۔ وہ بھی
بڑے بڑے گناہ ہیں۔

اوربے حیائی سے بیجے ہیں۔آج ان مغربی قوموں نے اتن بے حیائی پھیلائی ہے كمسلمان كومسلمان نبيس ريينه ديا - بال!اگرمسلمان صحيح معنى مين مسلمان بون اوران چیزوں کے آگے بند باندھ دیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔جیسا کہ ضلع کرک کے لوگوں نے آج تک وہاں سینمانہیں بننے دیا۔ شمصیں یا دہنوگا کہم نے بھی یہاں انیس سال تک سینمانہیں بننے دیا۔ پھرجس دفت یہاں نوجی چھاؤنی بنی تو ہم بےبس ہو گئے مضلع کرک میں صرف دیو بندی مسلک کے لوگ ہیں دوسرا کوئی مسلک دہاں نہیں ہے۔ انھوں نے برائی کا مقابلہ کیا ہے اور ہمارے علاقے میں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن بگاڑ دے گئے ہیں ، ایس ایس عجیب باتیں کرتے ہیں کہ ہم جیسے بوڑھوں کو بھی ان کاعلم نہیں ہے۔ بندہ سن سے حیران ہوجاتا ہے۔ کو فرمایا وہ بے حیائی ہے بیچے ہیں اِللااللّہ مَدَ محرصفیرہ گناہ \_صفیرہ گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالی نے انظام کیا ہے۔مورکی طرف آؤ محالک ایک قدم کے بدلے دی دی نیکیاں بھی ملیں گی اور ایک ایک صغیرہ گناہ بھی خود بخو دجھڑتا جائے گا۔وضویسے ،نماز سے صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں اِنَّ الْمُحْسَنَاتِ يُ فُهِبْنَ السَّيِّنَات " بِشك نيكيال برائيول وحم كردي بير " صغيره كناه نيكيول كي

برکت سے ختم ہوجاتے ہیں۔

ویکھو! لوگ رسی طور پر الفاظ کھتے ہیں۔ حضرت مدنی بریافیہ فرماتے تھے کہ بعض کھتے ہیں کمترین فلائق خدا کی مخلوق میں سب سے گھٹیا۔ کیکن اگراس کو کہو کہ تم چوڑے ہوتو لڑ پڑے گا۔ ہس کو کہو کہ تم گلہ کہ کہ میں کمترین لڑ پڑے گا۔ اس کو کہو کہ تم گلہ ھے ہوتو لڑ پڑے گا۔ بھی ! تم نے خود مانا ہے کہ میں کمترین خلائق ہوں اب لڑتے کیوں ہو۔ بیرسی ہاتیں ہوتی ہیں حقیقت تو کسی کی نہیں ہوتی ۔ لکھتے میں فدوی کیے ہوگیا؟ میں فدوی کیے ہوگیا؟

توفر مایا بی صفائیاں مت بیان کرو مقواً عُلَدَ بِمَنِ اللَّهُ و اللَّهُ تعالیٰ خوب جات ہوں الله تعالیٰ ہمیں سے جات ہوں کا کہ میں ہوں کے جات ہمیں ہے۔ دعا کر والله تعالیٰ ہمیں سے معنی میں مقی بنائے اور ظاہر داری ہے بچائے۔

THE PERSON NAMED IN

اَفَرَءِنِتَ الَّذِي كَيَالِينَ آبِ فَ دِيكُوا بِهِ السَّحْصُ لَا تَوَالَى جَسَ فَا وَالْسَالِ فَا الْمَالِينَ الْمِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمِينَ الْمَالِينَ الْمِينَ الْمَالِينَ الْمِينَ الْمَالِينَ الْمِينَ الْمَالِينَ الْمِينَ الْمَالِينَ الْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمَالِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمَالِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمَالِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمَلْمُ الْمَالِينَ الْمِينَ الْمِينَامِينَ الْمَالِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمَالِينَ الْمِينَامِ الْمِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمِينَامِ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَامِ الْمِينَامِينَ الْمَالِينَ الْمِينَامِينَ الْمِينَامِينَ الْمَالِينَ الْمِي

يُرى عن قريب اس كودكها في جائے گی شَعَدَيْمَ الله عَمراس كوبدلدديا جائے كُ الْجَرَآءَ الْأُولِي بِلِهِ يُورا وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهِي اور بِشُك آب كرب كى طرف انتباء ب وَأَنَّهُ هُوَاضِعَكَ اور بِ شك وى بجو بناتا ج وَأَبْلَى اورزُلاتا ج وَأَنَّهُ هُوَأَمَاتَ اور بِكُلُ وَبَي مارتا م وَلَمْ إِلَا اورزنده كرتام وَأَنَّه خَلَقَ الزَّوْجَنِين اور بِشُك اى ني بيدا كياجورُ الدَّكَرَوَالاً نَلْى نراورماده مِنْ تُطْفَةِ نَطْفِ مِنْ الْمُ تَمْنَى جب يُكاياجاتام وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأَخْرَى اور بِ ثَكُ ال ك ذمه بدوسرى مرتبه الحانا وَأَنَّه مُوَاعَلَى اور بِشك وبى جس نے عَىٰ كرويا وَأَقْنِي اور محتاج بنايا وَأَنَّهُ مُوَ اور بِي شك و بى ب رَبِّ الشِغرى شعرى كارب وَأَنَّهُ أَهْلَكَ اور بِشُكُ وَ يَ بِحِس نَ الملاك كيا عَادَ "الأولى عادِاولى كو-

ت تخضرت مَالَيْنَا كاوليد بن مغيره كواسلام كى دعوت دينا:

کی کرمہ کا ایک سر دار تھا ولید بن مغیرہ ۔ مشہور صحابی حضرت خالد بن ولید رَفائد کا والد تھا۔ اس کے بڑے ہڑیل (کڑیل) جوان تیرہ بیٹے ہتھے۔ تیرہ بیٹوں بیس سے تین مسلمان ہوئے۔ خالد بن ولید ، ولید بن ولید ، سعد بن ولید مَدَفِلَتْهَ۔ درجنوں کے حساب سے اس کے غلام سے ، کی دکا نیس تھیں ، بڑا وسیع کاروبار تھا۔ اس لیے اس بیس کا فی تکبر سے اس کے خالہ منا۔

ایک موقع برآ تخضرت تَلْقِیْ نے اس کو تنہائی میں بلاکر سمجمایا کہ آپ اچھے خاصے

سمجھددارآ دی ہیں رب تعالی نے آپ کو دولت سے نواز ا ہے، جیے دیے ہیں، نوکر چاکر
دیے ہیں، سارے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بی خالق
اور مالک ہے۔ اس بات کوتم بھی مانے ہو۔ اس رب تعالیٰ نے مجھے بخیم بربنا کر بھیجا ہے۔
میری چالیس سالد زندگی نبوت سے پہلے آپ کے سامنے گزری ہے۔ اس میں مجھ سے
کوئی خطا ہوئی ہے تو بتاؤ۔ اس زندگی میں مہیں نے اگر کوئی خلاف واقع بات کی ہے تو
بتاؤ؟ اور قرآن باک کی بچھ آیات پڑھ کر سنا ہیں۔ ان لوگوں کی زبان عربی تھی ، سجھتے
سے ۔ آپ بات کی گئی گئی سے اسلام کی طرف بچھ مائل ہوا۔ با تیں اچھی ہوں تو دل کو ایمیل
کرتی ہیں۔ اس بات کا ابو جہل کو تلم ہوا کیونکہ کوئی بات چھی نہیں رہتی۔ ابو جہل بڑا
پریشان ہوا کہ اگر یہ سلمان ہو گیا تو ظاہر بات ہے اس کے جیخ بھی مسلمان ہو جا ہیں
گراور اس کے توکر چاکر بھی مسلمان ہو جا ہیں گے۔ اس کا صلقہ احباب بھی وسیع ہے لبذا

ابوجہل رات کو ولید بن مغیرہ کے گھر پہنچا اپنے چندساتھی لے کر پریشر اور دباؤ 
ڈالنے کے لیے۔ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ ولید بن مغیرہ مسلمان ہونا چا ہتا ہے۔ ولید بن 
مغیرہ نے کہا کہ محمد (ﷺ) جو با تیں کرتا ہے میرے خیال میں وہ صحیح ہیں۔ اس لیے میرا 
دل چا ہتا ہے کہ میں مسلمان ہوجاؤں تا کہ آخرت کے عذاب سے فی جاؤں۔ اگر میں 
نے باتیں نہ مانیں تو مجھے ڈر ہے کہ مجھے سزا ہوگی۔ ابوجہل گفتگو کا بڑا ماہر تھا۔ کہنے لگا 
تیسرے جیسے آدمی باپ دادا کا دین چھوڑ دیں ، دھڑ اچھوڑ دیں تو عور تیں کیا کہیں گی ، مرد 
کیا کہیں گے کہ غدار ہے ، بے وفا ہے۔ اس کی باتوں میں نہ آنا ، اس کی باتیں نہ مان ، 
کیا کہیں گے کہ غدار ہے ، بے وفا ہے۔ اس کی باتوں میں نہ آنا ، اس کی باتیں نہ مان ، 
کیا کہیں گئی ہوئی کر دیں گے۔ رہی بات عذاب سے ڈر نے کی تو آپ مجھے ہیے دے 
لوگ تیری ہوئی بوئی کر دیں گے۔ رہی بات عذاب سے ڈر نے کی تو آپ مجھے ہیے دے

دیں تیرا عذاب میں برداشت کرلوں گا۔ چونکہ مال دار آ دمی تھا اس نے ابوجہل کے حوالے کچھرقم کردی اور کہا کہ کچھ پھردے دوں گا کہ بیمیر اعذاب اُٹھالے گا۔

آتحضرت عَلَيْنَ انظار میں تھے کہ ولید بن مغیرہ اپن کیارائے قائم کرتا ہے؟ اس نے آ کر کہا کہ میں نے آپ کی گفتگوسی ۔ با تیں آپ کی مجھے معلوم ہوتی ہیں مگر میں دھڑا چھوڑنے کے لیے تیارنہیں ہوں۔اور جو بقیہ رقم ابوجہل کودینی تھی وہ بھی نہ دی۔اس كاذكر ، أَفَرَءَيْتَ الَّذِي تَوَلَى كيابِس آب في كطاب الشخص كوجس نے منه پھیرلیا، اعراض کیا، ولیدین مغیرہ نے واعظی قلیلا اوراس نے دیاتھوڑ اسامال وعدے کے مطابق قَاکمنی اور بہت بخت لکا باتی ندویا اکسایه کامعنی ہوتا ہے چٹان ، سخت پھر، جس کا تو ڑنامشکل ہوتا ہے۔اس کالازمی معنی کرتے ہیں بڑاسخت نکلا اورآ گےرک گیا آعِنْدَمْعِلْمُ الْغَیْب کیاس کے پاس غیب کاعلم ہے فَهُوَیَرْی یس وہ اس کودیکھتا ہے کہ تیرا ہو جھ دوسرا آ دمی اٹھالے گا اور قبر ،حشر اور دوزخ کے عذاب سے ج جائے گا آ مُلَمَّ يُنَبَّأُ إِمَا فِي صُحْفِ مُوسَى كياس كُونِيس كَيْجِي وه خرجوموي کے محیفوں میں ہے جس نے اپناوعدہ بورا کیا۔

سورہ بقرہ آیت نمبر ۱۲ امیں ہے و افر ابْتَلَی اِبُراهِم دَبّه بِکلِمٰتِ فَاتَعَهُنَّ اِبُراهِم دَبّه بِکلِمٰتِ فَاتَعَهُنَّ الرائیم دَائِلِی کا اس کے رب نے چند اور اس وقت کو دھیان میں لاؤ جب امتحان لیا اہرائیم مائٹی کا اس کے رب نے چند باتوں میں پس انھوں نے ان باتوں کو پورا کر دیا۔' ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ خواب میں اللہ تعالی نے مطالبہ کیا کہ اپنے بیٹے کو ذرح کر دو۔ اہرائیم مائٹی نے مطالبہ کیا کہ اپنے بیٹے کو ذرح کر دو۔ اہرائیم مائٹی نے دہ مطالبہ کیا کہ اپنے بیٹے کو ذرح کر دو۔ اہرائیم مائٹی دو ہزرگوں کو بعد کے لیا کہ عرب میں اکثریت آئمی دو ہزرگوں کو بھی پورا کر دیا۔ ان دو ہزرگوں کا نام اس لیے لیا کہ عرب میں اکثریت آئمی دو ہزرگوں کو

مانے والوں کی تھی۔مردم شاری میں بہلانمبرمشرکوں کا تھااور دوسر انمبر یہودیوں کا تھا۔

ان میں کیا خبر ہے؟ اس کی دوشقیں ہیں۔ ایک: آلَا تَوْرَ وَاوْرَةٌ وَوْرَا خُوی ۔ وازدۃ نفس کی صفت ہے اور اُخوای بھی نفس کی صفت ہے۔ معنی ہوگا کہ ہیں اٹھائے گاکوئی ہو جواٹھانے والانفس دوسر نفس کا ہوجھ۔ وزرکا معنی ہو جھے۔ وزریا لفظی معنی ہو جھے اٹھا تا ہے۔ گرآج کل ہو جھاٹھانے والا ۔ وزیرائے کہتے ہیں جو قوم کی خدمت کا ہو جھاٹھا تا ہے۔ گرآج کل کے وزیر لوگوں کا مال اٹھا کرلے جانے ہیں اور کوٹھیاں بتا لیتے ہیں ۔ تو کوئی نفس کی نفس کا ہو جھاٹھا تا ہے۔ گرآج کل ہو جھاٹھا تا ہے۔ گرآج کل کے وزیر لوگوں کا مال اٹھا کرلے جانے ہیں اور کوٹھیاں بتا لیتے ہیں ۔ تو کوئی نفس کی نفس کا ہو جھنہیں اٹھائے گا۔ اور سورہ لفقان آیت نمبر ۳۲ میں ہے لایک جوزی و الید عن و آلید ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہے۔ بیسائی میں بیا باپ کی طرف ہے ہیں کہ میں کہ ہمارے گئی ہوں کا کفارہ غیری مالیے ہو گئے ہیں ۔ ہم جوگناہ کرتے ہیں اس کے بدلے میں ہمارے گئاہوں کا کفارہ غیری مالیے ہو گئے ہیں ۔ ہم جوگناہ کرتے ہیں اس کے بدلے میں ہمارے گئی ہو گئی ہو گئی ہیں ۔ ہم جوگناہ کرتے ہیں اس کے بدلے میں ہمارے گئی ہمارے گئی ہو گئی ہو گئی ہیں ۔ ہم جوگناہ کرتے ہیں اس

اوردوسری شق ہے وَان لَیْسَ لِلْائْسَانِ لِلْامْسَانِ اور ہے کہ ہیں ہے انسان کے لیے مگروہ جواس نے محنت کی وَانَ سَعْیَہ مُسَوْفَ یُرُی اور بے شک اس کی کوشش کے لیے مگروہ جواس نے محنت کی وَانَ سَعْیَہ مُسَوْفَ یُرُی اور بے شک اس کی کوشش

عن قریب اس کود کھائی جائے گی۔

منكرين ايصال ثواب كارد

ایک فرقہ ہے جس کی تعداد کرا چی بیل کافی ہے اور دوسر سے علاقوں میں بھی موجود

ہیں جو کہتے ہیں کہ ایصال تواب درست نہیں ہے اور اس آ بت سے استدلال کرتے ہیں۔
اور اس پر انھوں نے کافی کتابیں اور رسالے بھی تھے ہیں اور مفت تقسیم کرتے ہیں۔ یہ
ایصال تواب کے منکر ہیں۔ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے وَاَن فَیْسَ لِلْإِنْسَانِ اللّٰهِ مَاسَلَی اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے وَاَن فَیْسَ لِلْإِنْسَانِ اللّٰهُ مَاسَلَی اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے وَاَن فَیْسَ لِلْإِنْسَانِ اللّٰهُ کَا کہا فاکدہ ہوگا؟ عوام بڑے طبی ہوتے ہیں وہ مغالطے کا شکار ہوجاتے ہیں۔ یہلی بات تو یہ جھو کہ اگر دوسر ہے کی دعا کا فاکدہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نوح مالیے اور ابر اہیم مالیے کی دعا کا ذکر کیوں کیا ہے؟ سورہ نوح میں ہے دَبِّ الْحَدِ مِنْ اللّٰهُ وَمِنْ مَنْ وَاللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ مَنْ کَا رَاحُلُ ہُوں کیا ہے؟ سورہ نوح ہیں ہے دَبِّ الْحَدِ مِن مَن کر داخل ہو وَلَو اللّٰہُ قُلْ ہُوں کے بخش دے اور مومن مردوں اور مومن مورتوں کو بخش دے اور جومیرے کھر میں مومن بن کر داخل ہو اس کو بخش دے اور مومن مردوں اور مومن مورتوں کو بخش دے اور مومن مردوں اور مومن مورتوں کو بخش دے۔''

اورسوره ابرائيم من صفرت ابرائيم ماليد كا وعاكا ذكر م ربّ نسب الحفيد لي وعاكا ذكر م ربّ نسب الحفيد لي وقي والم والمورس المعنول المعسلام المعنول والمورس المعنول والمعنول كوجس ون صاب قائم بوگا- "اگر وعاكا فاكه فهيس بوتا توالله على فال كه فهيس بوتا توالله تعالى في قرآن باك مي ميمل طريق كيول بيان فرمائ جي اور بتلائ جي - اور موره وشر باره ۱۸ مي ميك بعدين آف واليمون كيت جي ورجن المفيد كنا الحفيد كنا ورجنا المفيد كنا المنافية الم

ان بھائیوں کو چوہم سے سبقت لے گئے ایمان میں۔' اور جنازے میں وعاکرتے ہیں۔ اکٹھٹم اغْفِرُلِحَیِّنَا وَمَیِیِّتِنَا ، ، وغیرہ دوسری دعائیں کرتے ہیں۔اگران کافائدہ نہیں ہے تو شریعت نے یہ مل سبق کیوں دیاہے؟اگر دوسرے کی دعائییں پہنچی تو جنازہ پڑھنا مجمی چھوڑ دو۔خدا پناہ! کتناغلط نظریہے۔

اس آیت کریمہ سے ان کا استدلال کرنا بھی غلط ہے۔ بلکہ بیہ آیت کریمہ تو ان لوگوں کی دلیل ہے جو کہتے ہیں تو اب پہنچنا ہے۔ دیکھو! ایک آ دی نے شادی کی اللہ تعالی نے اولا ددی ،اس نے اولا دکی تربیت کی ،ان کوتعلیم دی۔ اس کے فوت ہوجانے کے بعد اولا ددعا کرے گی تو کیا بیاس کی کوشش کا نتیجہ بیس ہے؟ اسی طرح استاد نے شاگر دوں پر محنت کی ۔ بیشا گرد استاد کے لیے دعا کریں گے تو استاد کی محنت کا نتیجہ ہوگا کہ اس نے محنت کی ،مغز کھپایا تعلیم دی۔ اس کا اچھا اخلاق تھا، دوست احباب کے ساتھ تعاون کیا، ایجھ طریقے سے پیش آیا ،غریبوں کی خدمت کی۔ اب وہ دعا کریں گے تو بیاس کی کوشش کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔

البذاال آیت کریمہ سے عدم ایسال تو اب کا استدلال کرنا غلط ہے۔ جائز طریقے سے صدقات، خیرات سب سیح میں اور دعا کیں بھی سیح میں ۔ البتہ بدعات سے بچو کہ ان سے ثو اب نہیں ہوگا بلکہ عذاب تازل ہوگا۔ یہ تیجہ، ساتا، دسوال، چالیسوال سے، بری سے فواب بچھ بھی نہیں ہے۔ ایسال تو اب کے لیے دیکیں کھڑ کانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دائیں ہاتھ سے دو با کیں کو علم بھی نہ ہو۔ معاملہ رب تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ معاملہ در اپنے کی ضرورت بین ہیں ہے۔

یہ درسہ چل رہا ہے اس میں بیچ بھی بڑھتے ہیں ، پچیاں بھی پڑھتی ہیں۔ان کے

لیے کنگر چل رہا ہے خاموثی کے ساتھ آ کر دے دو۔ جس نیت کے ساتھ دو گے تو اب پہنچ جائے گا۔

تو فر مایا اور بیر کنہیں انسان کے لیے مگر وہ جواس نے کوشش کی اور اس کی کوشش عن قريب اس كودكها في جائي في في أي خراب النجرَ إمَّ الأوفى بهراس كوبدلد دياجات كالورابدله وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهِى اور بِشُك آب كورب كَى طرف انتباء بـ ا بند ي تو في رب تعالى كي طرف جانا باس بات كونه بعول وَأَنَّ الْهُوَ أَضْحَكَ وَ آیکی اور بے شک وہی اللہ تعالی بی بنیا تا ہے اور زلاتا ہے۔ ونیادے کر بنیا تا ہے جم دے کر زلاتا ہے وَاَنَّهُ هُوَا مَاتَ وَاَخْيَا اور بِحْلُ وَي بِ ارتااور زندہ کرتا۔ زنده كرنااور مارنا بهى اى كاكام ب وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ اور بِشُك اى فيدا كياجورًا الذَّكرَوَالْأَنْفي تراورماده مِنْ لَطَفَة إِذَاتُنَنِّي نَطْفَ عَ جب يُكاياجاتا ہے۔اس یانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے لڑکا بھی پیدا ہوتا ہے اور لڑکی بھی پیدا ہوتی ہے وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَاةَ الْأَخْرِي اور بِيشك اى ك ذمه ب دوسرى دفعه الهانا الكلے جہان میں وَأَنَّهُ هُوَا غُني وَأَقُني اور بِشُك وہى ہے جس نے عنی كرديااورمخاج بنايا۔ أَقُبِي كاليكمعني تؤكرتے ہيں فقير بنايااور بعض مفسرين كرام أَقُنِي قِنْيَه سے ليتے ہيں قاف كرے كساتھ۔ قِنْيَه كامعنى موتاب وْهر مال \_ تواس لحاظ ہے معنی ہوگا کہرب نے غنی کردیا اور ڈھیر مال دیا وَاَتَّهُ مُعَوَّرَبُّ ان نین اور بے شک دہی ہے شعر کی کارب۔ یہ قطب ستارے کے پاس ایک ستارہ ہے۔ریاضی والے اس کو غبور بھی کہتے ہیں اور جوز ابھی کہتے ہیں۔عرب کے پچھلوگ شعریٰ ستارے کی بوجا کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شعریٰ ستارے کی بوجا کرتے

ہوادرشعریٰ کے رب کی پوجانبیں کرتے۔

جس طرح آج کل بعض جائل قتم کے لوگ کہتے ہیں قطب ستارے کی طرف ٹانگیں نہ کرو۔ بھائی ایم سیس نے بتلایا ہے؟ پھر بعض کہتے ہیں کہ فلاں کی قبر کی طرف پاؤں نہ کرو۔ بھائی ابرز گوں کی قبر سے کون ساعلاقہ خالی ہے۔ یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ فرمایا وَ اَنَّہُ اَ اُملک عَادُ اللَّا وَ فی اور بِ شک وہی ہے جس نے ہلاک کیا عادِ اولی کو۔ جوہوں ملائے کی قوم تھی۔ باقی مجرموں کا ذکر ان شاء اللّٰد آگے آئے گا۔

#### وَثَهُوْدَافَيُكَأَ اَبِعَيْ ۗ وَقَوْمَ

وَثَمَوُدَا اور ثمودتوم كوبلاك كيا فَمَا آبُقِي يس كسي كوباتي نهج جوزا وَقَوْمَ نُوْجِ اورنوح مَاكِيم كَي قوم كوالماك كيا مِنْ قَبْلُ الى سے يہلے إِنَّهُمْ كَانُوا بِيُنْكُ تَصُوهُ هُدُاخُلُدَوَاطُغُي وه بِرْبِ ظَالَم اور برُب سركش وَانْمُؤْتَفِكَةَ أَهُوٰى اورالني سِتى والول كُونُ ويا فَغَضْهَا مَاغَضَّى اور وُھانب لیااس کواس چیز نے جس نے وُھانب لیا فَیای اَلاَءِرَ بِنَ کَسِلُمُ ایے رب کی سس منعت میں تَتَمَادی شک کروگے لهٰ ذَانَذِیر سے ڈرانے والا ہے مِن النَّذَرِ الْأُولِي بِيلِي وُرانے والول ميں سے اَزِفَتِ الْازِفَةَ قريب آكن قريب آن والى لَيْس لَهَا فهي جاس ك لي مِنْ دُوْنِ اللهِ الله تعالى كسوا كاشِفَة كوئى كهو لنه والا أَفَونَ هٰذَالْمَدِيْثِ كَيَالِسُ الرَبَاتِ مِنْ مَعْجَبُونَ مُم تَعِبُ رَحْمُ وَ وَتَضْحَكُونَ اور سِنْتُ بُو وَلَا تَبْكُونَ اور روتِ بَيْسِ وَأَنْتُمْ سُمِدُونَ

اورتم غفلت میں پڑے ہوئے ہو فَاسْجُدُوالِلْهِ پی سجدہ کروتم اللہ تعالیٰ کو وَاعْبُدُوا اورعبادت کرواس کی۔

قوم عاوکی ہلا کت :

کل کے بین کی آخری آ بت میں تھا وَانَّهٔ آهٰلک کادالاُولی ''اور بے شک وہی ہے جس نے ہلاک کیا عادِ اولی کو۔' ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ کو بھیجا۔

ان کے علاقے کا نام احقاف تھا جو یمن اور حضر موت ، عمان کے درمیان اور نجران کے قریب تھا۔ عرصہ دراز تک ہود مالیے ان کو تبلیغ کرتے رہے لیکن بد بخت قوم نے نبی کی بات نہیں بانی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش روک دی ، خشک سالی ہوگئی۔ چشے بھی خشک ہو گئے ، ورخت سو کھ گئے ، فصلیس پیدا نہ ہو کیں۔ کی لوگوں نے وہاں سے نقل مکانی کر لی۔ حضرت ہود مالیے ہے نفر مایا میری بات مان لواللہ تعالیٰ تم پر خوب بارش برسائے گا اور تم پر مصت بھی نازل کرے گا۔ کہنے گئے ہمیں موت منظور ہے گر تیری وجہ سے بارش آ ئے تو ہمیں اس بارش کے ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ضد کی بھی کوئی صد ہوتی ہے۔ ممین اس بارش کے ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ضد کی بھی کوئی صد ہوتی ہے۔ ان شرق نہ ہوتی میں مال تک بارش نہ ہوتی۔ انداز و لگالوان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ گر وہ اپنی ضد پر آڑے دے۔

ایک دن بادل کا ایک کلراان کے علاقے کی طرف آیا تو بھنگر اڈ الناشروع کردیا۔
کہنے لگے ملف اعظم منظم منظم نو آلاحقاف، پارہ: ۲۲]" یہ بادل ہے ہم پر
بارش برسائے گا۔" ہم آسودہ حال ہوجا کیں گے۔ بادل بالکل ان کے سردل کے قریب آگیا اور اس کے قریب آگیا اور اس سے آواز آئی:

بِمَادًا بِمَادًا لَا تَنَدُ مِنْ عَادٍ آحَدًا

'' ان کورا کھ کردے عادقوم کے کسی فرد کونہ چھوڑ۔'' پھراس بادل سے الی تیز ہوائگی کہ اس نے ان کواٹھا اٹھا کرز مین بے ماراا ور ہلاک کردیا۔

## حضرت نوح مَالِيهِ كاانداز تبليغ :

مِّنُ إلسهِ غَيْرُه - الرجنازه الله كرجاري بين توبي بمي ساته ساته چل رب بين اور وعوت وسرم بيل يلتقوم اعبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إله عَيْرُه - بازار من كولَى آ دی شےخریدر ہاہے، کوئی چی رہاہے، اس کو سمجھارہے، ہیں۔جس انداز ہے انھوں نے قوم کوسمجھایا ہے آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ۔ اتنا طویل عرصہ قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحيد كاسبق ديا \_ محربارهوي بارے مين آتا به وَمَا امْنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيمُ لُ [ ہود: • ۴]''لیں نہیں ایمان لائے اس کے ساتھ مگر بہت تھوڑ ہے۔''حتی کہ ایک بیٹا اور بیوی بھی مسلمان نہ ہوئی۔ایمان لانے والے کسی نے اسٹی لکھے ہیں بھی نے چورای لکھے ہیں بھی نے قوے۔ سوکونیں جینجے۔ اس سے انداز ولگاؤ کرحق قبول کرنا کتنامشکل ہے۔ الله تعالى نے علم دیا كه شتى تيار كرو بيے جارے بال شيشم كى ككرى برى كى جوتى ہے، سرحد میں اخروث کی اور ہندوستان میں ساگوان کی لکڑی بڑی کی اورمضبوط ہوتی ہے۔شام کےعلاقے میں گو کھر کی لکڑی ہوتی ہے اس سے شتی بنائی بچاس (٥٠) فث چوڑی اور اکانوے (۹۱) نٹ آٹھ انچ اونچی تھی۔ تین اس کے درجے تھے۔ نیچے والا ورجه سامان کا ، درمیان والا جانورون کا اور اوپر والا انسانون کا ۔ جب اللہ تعالیٰ نے طوفان بهيجا حضرت نوح ماليك نے بيٹے سے كہا يائي الركب معنا \_ يائي تصغير ب\_ ' اے میری بیری! ہمارے ساتھ سوار ہوجاؤ'' ظالم قوم کے ساتھ ندر ہو۔ بیٹے نے کہا کہ يه بإنى مراكيا بكارْ على سَاوِي إلى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَآءِ [بود: ٣٣] " مِن بناه پکروں گااس بہاڑ کی ،اس کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گاجو مجھے بچالے گاپانی میں ڈویئے ت-'فرمايا بيني! لاعَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمُو اللهِ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبَّي "تَهِين بَولَى آج کے دن بچانے والا اللہ تعالیٰ کے حکم ہے مگروہ جس پر رحم کیا اس نے ''جومیری ستی

پرسوار ہوگا وہی بیچے گا۔ یہ سیلاب سارے جہان میں آیا تھا۔ سات مہینے سترہ وان الن کی کشتی پانی پرچلتی رہی بھررب تعالی کے تھم سے بارش رکی اور زمین نے پانی کوجذب کیا۔
کشتی جودی بہاڑ پر جارکی۔ آج کل کے جغرافیے میں اس کا نام ارارات ہے۔ یہ واق
کصوبہ موصل کے جزیرے میں ہے۔ سترہ ہزارفٹ سے زیادہ اس کی بلندی ہے۔
بخاری شریف کی روایت کے مطابق اس امت کے پہلے لوگوں نے اس کا ذھانچا
د یکھا ہے۔ اُڈد کہ تھا آؤ این گلی ہو اللہ منہ ۔

تو فرمایاس سے پہلے نوح مائیے کی قوم کو ہلاک کیا۔ اِنْتَ مُدْ کَانُو اَحْمَدُ اَظْلَمَ وَ أَضْغُى بِي اللَّهِ وَهِ بِرْ مِ ظَالِمُ اورسُرُسُ مِنْصِهِ وَوَلِ اسْمَفْضِيلَ كَصِيغَ بِين - اور س كوتباه كيا؟ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهُوْى اورالني سِتى والول كُونُخُ ديا۔ أَهُوٰى كَامْعَنَى بِ الٹاكردينا۔ بيستى سدوم كى بات ہے جن كى طرف حضرت لوط عليے كو پيغبر بنا كر بھيجا كيا۔ اصل میں تولوط مالیے عراق کے رہنے دالے تھے اہرائیم مالیے کے سکے بھتے تھے۔ حضرت ابراہیم ملیقے سے بھائی کا نام قاران بھی لکھا ہے ااور ہاران بھی لکھا ہے لا ہوری ھا کے ساتھ، ہاران بن آ زر۔حضرت ابراہیم مالیے، نے جب عراق سے بجرت کی تو ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ عیمان الم جوان کے کچے کی لڑکی تھی اور بھیجالوط ماسیا بھی ساتھ تھا۔ملک شام میں دمشق کے علاقے میں جب بہنچے تو لوط مالیا یے کوہستی سدوم جو بہت برداشہر تھا کی طرف بھیجا گیا۔ جب بدوہاں مینچے تو ان لوگوں نے ان کی وضع قطع بشکل وصورت و مکیدان کورشتہ بھی وے دیالیکن اہلیہ نے کلم نہیں بڑھا۔ تین لڑکیاں ہوئیں انھوں نے والد كاساتهدديار جب عذاب آنے والاتھالوط مائية نے اپني بيٹيوں سے فر ماياك يبال سے نکل چلو۔ بیٹیوں نے ماں کی بڑی منت ساجت کی کہا می! ہمار بے ساتھ چلو۔ تو وہ دور سے

بی ہاتھ ہلا کرکہتی تھی دفع ہوجا و میں نے کلمہ نہیں پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان پر چار فتم کے عذاب نازل ہوئے۔ چاروں کا قرآن پاک میں ذکر ہے فی طبقہ میں اُکے میں ذکر ہے فی طبقہ میں اُکے میں کی بینائی ختم کردی۔''

دوسراعذاب: صیحدکاتھا کہ ڈراؤنی آواز آئی جس سےان کے کلیج بھٹ گئے۔ تیسراعذاب: کہان پر پھر برسائے گئے۔

چوتفاعذاب: فَغَشْهِ مَا مَناغَثْهِي " بس جِها كيا السبتي يروه عذاب جوجها گیا۔ آئکھیں چھینے کے بعد پھرول کی ہارش کردی گئی، چیخ کے ذریعے کلیجے بھاڑ دیتے كَتَ ـ يَعِرا لَهُ اكرالنا كرك يَعِينك ديا كيا فَياتِ الآءِرَ بِلنَتَ تَمَالَى - الا أَلَى يا النّي كى جمع ب-الكامعنى بنعت-الآء جمع ب-آ كے خطاب بانسان كور پس اينے رب کی کون ک نعتول کے بارے میں شک کرو گے۔ وجود نعت ہے اس میں ہاتھ نعت، یا وَل نعمت ، استخصین نعمت ، کان نعمت ، زیان نعمت ، دل و دماغ نعمت ، جگر گرد نعمت ، مال ،خوراك ،لباس نعمت بهم نعمتول كوشارنهين كرسكتن فرمايا محدوالوا هذا دَلَدِيْرٌ مِنَ اللَّذُر الْأُولَى - هٰذَا كالثاره آتخضرت مَثَلِيَّا كَالرف بكه بددران والا برب تعالیٰ کے عذاب سے پہلے ڈرانے والوں میں ہے۔ ای جماعت سے ہے جو پہلے ڈرانے والے تھے۔نوح مالیتے ،صالح مالیتے ، جود مالیتے ، اوط مالیتے ، ابراہیم مالیتے۔اگرتم اِس کی بات نہیں مانو گے تو جوحشر اُن کے مخالفوں کا ہواتمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔

بدرے پہلے بڑے اچھلتے کودتے تھے۔بدر کی ذلت ناک فکست کے بعد کسی کو مندد کھانے کے قابل ندر ہے۔فرمایا آزِفَتِ الْازِفَةُ قریب آگی قریب آنے والی مراد قیامت کہ قیامت کا نام الساعہ بھی ہے، الحاقہ بھی ہے، الحاقہ بھی ہے القارعہ بھی ہے اوراز فہ بھی

ہے۔ بیسب نام قرآن میں موجود ہیں۔

آئضرت مَنْ النَّيْنَ كَ آنے ہے پہلے كے لوگ كمتے تھے كہ جب تك بى آخر الزمان نہيں آئے گا قيامت نہيں آئے گا اور جب تك چا ندود كلائيں ہوگا قيامت نہيں آئے گا اور جب تك چا ندود كلائے نہيں ہوگا قيامت نہيں آئے گا۔ اب وہ نشانياں فلاہر ہو چكی ہیں۔ چندنشا نيوں كسوا قيامت كى نشانياں پورى ہو چكی ہیں۔ اب تو قيامت ہارے سر پر كھڑى ہے كہ آنخضرت مَنْ اللَّهِ الله قيامت كى النَّا نيوں كے بارے ميں كہ تل كثرت كے ساتھ ہول كے، نہ مار نے فرمايا قيامت كى نشانيوں كے بارے ميں كہ تل كثرت كے ساتھ ہول كے، نہ مار نے والے كو علم ہوگا كہ جھے كيوں مارا كيا ور نہ مرنے والے كو علم ہوگا كہ جھے كيوں مارا كيا

آج حادثاتی دور ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جوآ دمی گھریے جائے اور رات کوخیریت سے دائیں آجائے وررات کوخیریت سے گھر آ سے دائیں آجائے تو اسے دوفال پڑھنے جائیں کہ رباتیراشکر ہے میں خیریت سے گھر آ سے اور ا

توفر مایا قریب آگی ایم قریب آن والی تئیس آنها مِن دُونِ الله کاشِفَهٔ نهین که اول الله کاشِفهٔ نهین که کوئی الله تعالی کے سوااس کو کھولنے والا رسورة الا عراف آیت نبر ۱۸۰ باره میں به لا یُرج قیقها لوگ فی "د نهیس ظاہر کرے گااس کو وقت برگر وہ ہی۔ ' اَفَعِن هٰذَا الْمُعَوِیْثِ مَن فَعَرَفُون کی ایس اس بات سے تم تجب کرتے ہو کہ قیامت آئے گی المُعَوِیْثِ وَرَجْتِ ہُو وَ لَا تَبْکُونَ اور دوتے نیس ہو۔ اگر تمصی قیامت کی وقت میں مواد بہت ہو و لَا تَبْکُونَ اور دوتے نیس ہو۔ اگر تمصی قیامت کی ہولنا کیوں کا احساس ہوتو یہ نعور دو و اَن تُدُون مِن اور اس کا معنی عَلیون کرتے ہیں اور تم غفلت میں پڑے ہو ہو۔ اور اس کا معنی متکبرون مجی کرتے ہیں کہ تم تکبرون مجی کرتے ہیں کہ تم تکار کرتے ہو۔ اور منکرون محمی کرتے ہیں کہ تم انکار کرتے ہو۔ سب معانی ہیں کہ تم انکار کرتے ہو۔ اور منکرون محمی کرتے ہیں کہ تم انکار کرتے ہو۔ اور منکرون محمی کرتے ہیں کہ تم انکار کرتے ہو۔ سب معانی

صیح ہیں۔ فانعید واللہ اللہ اللہ میں م سجدہ کرواللہ تعالیٰ کو واغید والداس کی عبادت کرو۔ یہ آیت کریمہ بجدے والی ہے۔ میں نے پڑھی ہے اور جس جس نے بھی سی ہے تمام مردعورتوں پر سجدہ لازم ہے نہ کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ اس کے لیے تمام وہی شرطیں بیں جونماز کے لیے ہیں۔ اوضوہ وہ جگہ پاک ہو، کیڑے پاک ہوں ۔ سورج کے طلوع بیں جونماز کے لیے ہیں۔ اور خواب اور زوال کے وقت نہیں کر سکتے۔ اگر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وقت ہے تو کرلوور نہ بعد میں کر لیمنا۔ گھروں میں بھی جا کر کر سکتے ہیں، وفتروں میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں بیٹھے رہنا ضروری نہیں ہے۔

and the distriction

بنغ أند ألخم الخمير

تفسير

( Jahr)

جلد .....



# ا اللها ٥٥ في عن منزة الْقَمَرِ مَكِيَّة ٢٠ في ركوعاتها ٣ في

بسمِ اللهِ الرَّحُمٰرِ فَ الرَّحِيْمِ ۞ ٳڠٚڗۜٮؠۜؾؚٳڶؾٵۼڎؙۅٳڹٛۺڰٛٳڷڠؠۯ؈ٳڹٛؾڒۅٛٳٳؽڰؖؿؙۼڔۻؙۏٳۅۑڰؙۏڵۏ سِعْرُهُ مَن مَيْرُ وَكُنَّ بُوْ إِوَ البَّعُوْ آلَهُ وَآءَ هُمْ وَكُلُّ آمْرِهُ مُنْتَقِرُّ وَ وَلَقِنَ عَآءِهُمُ مُوسِ الْإِنْيَآءِ مَا فِيهُ وَمُزْدَجُرُ فِي عِلْمَا تَالِغَةُ فَهَا تُغُنِ النُّذُرُ وَ فَتُولُّ عَنْهُ مُ يَوْمٌ بِينَ عُ الدّاء إلى شَي إِنَّكُرُ فَ إِلَّا لَا اللَّهُ الْ خُشَعًا أَبْصَارُهُ مِي يَخُرُجُونَ مِنَ الْآجُدَاثِ كَأَنَّهُ مُجَوِّادٌ مُنْتَشِرُ وَمُ مُهُطِعِيْنَ إِلَى النَّاعِ يَقُولُ النَّفِرُونَ هٰذَا يَوْمُعِيُّ كُنَّ بِتُ قَبْلَهُ مُ قِوْمُ نُوسٍ فَكُنَّ بُواعِيْكُ نَا وَقَالُوا عَبْنُونٌ وَازْدُجِرْ فَدَعَارَتُكَ إِنِّي مَعُلُوكِ فَانْتَصِرُ فَفَتَعُنَّا أَبُوابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِيرَ ﴾ وَفَجَرُنَا الْكَرْضَ عُيُونًا فَالْتَعَى الْمَآءُ عَلَى آمْرِ قَدْ قُورَةً وَحَمَلُنْهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَاتِ وَدُسُرِهُ تَجُرِي بِأَعْيُنِنَا ۚ جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدُ تَرَكُنُهُ أَالِكً فَهَلُ مِنْ مُكَرِهِ فَكَنُفَ كَانَ عَذَانِي وَنُذُرِهِ وَلَقَدُيكَيْرُيَا الْقُرُانَ لِلدِّ كُرِفَهَ لُمِنْ و مُدُّرُدِ©

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ قريب آئن قيامت وَانْشَقَى اور پهٽ گيا انْفَصَرُ عَانِد وَإِنْ يَرَوْا اور آگرديكيس بيلوگ آيَةً كوئي نشاني

يَعُرِضُوا اعراض كرتے مِن وَيَقُولُوا اور كِهَ مِن سِحْر جادوہ مُستَمِيرً طافت ور وَكُذَّبُوا اورجمتلاماانهول نے وَالَّبَعُوا اور بيروى كى انھوں نے اَھُوٓ آءَھَۃُ اپنی خواہشات كی وَكُلُّ اَمْدِ اور ہر معاملہ مُّسُتَقِرُّ تَهُم اموام (اين وقت ير) وَلَقَدْ جَاءَهُدُ اور البت تَحقيق آچكى ہیں ان کے پاس مِرب الأنبائي خبرول میں سے متافیہ وہ جن میں مُزْدَجَرٌ وانت م حِكْمَةٌ بَالِغَةَ حَكَمت بِانتِهَاء كُوتَ يَخِيروالي فَمَا تُغرِ النُّذُرُ يُسْبَينِ فَأَكُده ويت وَرسنان والله فَمَّوَلَّ عَنْهُم يس آب اعراض كري أن سے يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ جَس دن بكار عكا بكار في والا إلى شَنَ نُتُكِدِ نَا كُوارِ چِيزِ كَيْ طُرِف خُشَعًا أَنْصَارُ هَنْدُ جَعَلَى مُونَى مُول كَ آئکس ان کی یَخُرُجُون کلیں کے مِن الْآجُداتِ قبرول سے كَانَهُمْ رُوياكهوه جَرَادُ ثَرُيال بِين مَّنْتَشِرُ بَكُرى بُومِين مُنفطِعِينَ تيزى سے چل رہے ہوں گے الک الدَّاع پارنے والے كی طرف يَقُولُ الْكَفِرُونَ كَهِيل كَكَافُرلوك هٰذَا يَوْمُ عَسِرً يدن بهت يخت ب كَذْبَتْ قَبْلَهُمْ جَمْلًا ياان عيل فَوْمُرنُوج نوح مَثِياء كَ قُوم ن فَكَ أَبُوا عَبُدَنَا لِي جَمِلًا مِا أَعُول في مار عبد عكو وَ قَالُوُا اوركَمِا أَعُول فِي عَجْنُون ويوانه عِ وَازْدُجِرَ جَمْرُ كَامُواب فَدَعَارَبَهُ لِي لِكَارِ السَّنِ الشِيرِ اللَّهِ الْفَيْ مَعْلُوبُ بِي لِكَارِ السَّنِ عاجز

مول فَانْتَصِرُ لِينَ آبِ انْقَام لِينَ فَفَتَحْنَا لِين كُولُ دِياجُم فَ أبؤاب الشماء آسان كردوازول كوبمآء بإنى كساته منفهم جوزورے بہنے والاتھا وَفَجَرنَاالاَرْضَ اور چلاوے ہم نے زیمن میں عَيُونًا حِشْمَ فَالْتَقِي الْمَاتِمَ لِي اللَّهِ إِلَى عَلَى أَمُر الكِمعا لِحَرِ قَنْقُدِرَ جُوطِ كُرُويا كَيَاتُهَا وَحَمَلُنَّهُ اوربَم في سواركيا ال وَعَلْذَاتِ اَلْوَاجِ تَخْوَلُ وَالَى يُ وَدُسُرِ اوركيلول والى يُجُرِي بِأَغْيُنِنَا جُوطِلَى تقى بهارى آئھوں كے سائے جَزَآء بدل تھا يَسَ الى كان كُفِرَ جس كى ناقدرى كى كئى وَلَقَدْ قَرَدَ اللهِ عَلَيْهَ اور البعد تحقيق جِعورُ البم في ال كو ایّة نثانی فَهَلْمِن مُندّیر پی کیا ہے کوئی تھیجت عاصل کرنے والا فَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِي وَنُدُر لِي كيها تفامير اعذاب اورميرا ورانا وَلَقَدْ يَسَرُنَا الْقُرْان اورالبت محقق مم في آسان كرويا قرآن كو لِلذِّكْر نفيحت كے لي فَهَلْ مِنْ مُذَيِ يس كيا ب كونى تصيحت حاصل كرنے والا۔ وحديشميه وشان نزول:

ال سورت کا نام سورة القمرے قرکامعنی ہے جاند قرکالفظ پہلی ہی آیت کریمہ میں موجود ہے جس کی نسبت سے اس سورت کا نام قمرر کھا ہے۔ اس سورت کا شاک نزول اس طرح بناتے ہیں کہ صناوید قربش کا ٹولا ، الوجہل ، ولید بن مغیرہ ، حارث بن ہشام ، اسود بن مطلب ، عقبہ بن الی معیط وغیرہ جو استھا شختے ہیئے تھے اور ان سب کا مزاج آیک جیسا تھا۔ جا ندکی چودھویں تاریخ کی رات کا سال تھا استھے ہیئے تھے کر آنخصرت منافیل کو جیسا تھا۔ جا ندکی چودھویں تاریخ کی رات کا سال تھا استھے ہیئے تھے کر آنخصرت منافیل کو جیسا تھا۔ جا ندکی چودھویں تاریخ کی رات کا سال تھا استھے ہیئے تھے کر آنخصرت منافیل کو

دیکا کدا کیا بیٹے بین صرف ایک آدمی ان کے ساتھ ہے عبداللہ بن مسعود زائد ۔ کہنے گئے آج اس کوستا کیں ، نگل کریں ۔ ایبا سوال کریں کہ دہ نہ کر سکے اور پھر اس کا نداق اڑا کیں ۔ کس نے کہا پہنشانی ما گو ، کس نے کہا پہنشانی ما گو ، کس نے کہا پہنشانی ما گو ، کس نے کہا پہنشانی ما گو ۔ پھر کہنے گئے کہ اس کو کہتے ہیں کہ آب اللہ تعالی کے پیغیر ہیں جا ندود کھڑ ہے کردیں ۔ کیونکہ تیرارب اس پرقادر ہے ۔ جنانچہ ایک ہو کرآ تحضرت ما گئے کہ اس کہ تھے ہوگئے ۔ کہنے گئے اس پرقادر ہوں اور رب تعالی ہماری دھا کیں یا چھر ( فالی کی اب کہ ایس کے بیاں اس کے بیاں کہنے کے قبول کرتا ہے ۔ لہندا اپنے رب سے کہیں کہ جاند کو دو کھڑ ہے کردے کہ اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے ۔ ہم آپ میں گئے پرایمان لے آئیں گے ۔ آپ میں گئے فر مایا کہ دیکھو اگراپیا ہوجائے قان لوگ و ان لوگ ؟ موج سمجھ کر بات کرو ۔ کہنے گئے مان لیس گے ۔

سیرت کی کتابوں میں ہے کہ آنخضرت تَطَافِی نے جا ندگی طرف اشارہ کیا۔ چاند
دوکلزے ہوگیا۔ ایک کلزا جبل ابوقبیں پرجو کعبۃ اللہ ہے مشرق کی طرف ہے اور دوسر اکلزا
جبل قِیةُ عَان پرجو بیت اللہ ہے مغرب کی طرف ہے۔ سب نے دیکھا ایک دوسرے ہے

بوچھتے کہ واقعی تجھے بھی دوکلزے نظر آ رہے جیں۔ وہ کہتا دو بی نظر آ رہے جیں۔ وہاں سے
چندقدم دور جا کے دیکھا بھر بھی دوکلزے نظر آ رہے جیں۔ آنخضرت تَشَافِی نے فرمایا کہتم
نے وعدہ کیا تھا ایمان لانے کا۔ کہنے ملکے تیرا جادو ہوا طاقت ورہے اور ہم کیوں جادو کو
مانیں؟

### شق القمر كاوا قعه تاريخ فرشته ميس:

تاریخ کی مشہور کتاب ہے" تاریخ فرشتہ" ملاں احمہ احمد محمری نے لکھی ہے مندوستان کے حالات پر۔ فاری زبان میں تھی اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ پہلے تایاب تھی

ایک نی میرے پاس تھا ایک نسخہ پنجاب یو نیورٹی میں تھا۔ شاید ایک آدھ کی اور کے پاس ہو۔ اب اس کو اکور ہ خنگ والوں نے طبع کر دیا ہے۔ اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ کھھا ہے کہ جمبئی کے پاس ایک ریاست ہے جس کا نام مالا بار اور ملبیار بھی کہتے ہیں۔ وہاں کے ہندورا ہے کھے میدان میں بیٹھے تھے ان کی رانیاں بھی موجود تھیں اور خدمت کارعملہ بھی موجود تھا کہ انھوں نے دیکھا کہ چاند دو نکڑے ہوگیا ہے۔ پڑھے کھے لوگ تھے۔ اپنی ڈائری طلب کر کے اس میں تاریخ اور وقت لکھا کہ ہم نے اس رات جاند کو دو نکڑے ہوئے۔ نکو دو تھے۔ اپنی ڈائری طلب کر کے اس میں تاریخ اور وقت لکھا کہ ہم نے اس رات جاند کو دو تھے۔ نکو سے ہوگئے۔

ان کی اولا و تحقیق بیس کی رہی یہاں تک کہ ۹۹ ھٹس مالک بن دینار اوران کے چند ساتھی فیسلیم تاجروں کی شکل میں ریاست مالا بار میں پنچے۔ اُن راجوں کے ڈیروں پر جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں بھی گفتگو ہورہی تھی کہ فلال رات کو چا ندود کھڑے ہوا تھا یہ دُائر بوں میں ہمارے بروں فیے اپنے و تخطوں کے ساتھ لکھا ہے اور ہمیں تاکید بھی کی تھی کہاں کہ تو کی تو ایس کے ایس کی تحقیق کرنا کہ کیا قصہ ہوا ہے؟ تو عرب ہے آئے ہوئے اول پڑے جن کی تعداد چیجی کھی ہے اور ہمیں معلوم ہے۔ اللہ تعالی نے ایک پیغیر بھیجا جس کا نام مجمد شرائی ہوئے ہے۔ اس کے والد صاحب کا نام مجمد شرائی ہوگئے ہے۔ اس کے والد صاحب کا نام مجمد شرائی ہوگئے۔ اس کے والد صاحب کا نام مجمد اللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہے۔ نبوت کے بعد مخالف ہوگئے۔ اللہ تعالی نے ایک ہوئے کہا ہم فر مائے۔ ان کا ایک مجمز و میہ بھی تھا کہ اللہ تعالی نے بودھویں رات کے چا ندکو دو کلؤرے کر دیا اور پھر تمام قصہ سنایا قریش کمہ کے مطالب

جبراجوں نے بیقصدسنا توسارے ان کے ہاتھ برمسلمان ہو محے۔دیکھواجن

کی قسمت میں ایمان تھا مدینہ منورہ سے ہزاروں میل دور ہوتے ہوئے بھی مسلمان ہو گئے۔اور بدقسمت منصوہ جو قریب ہوتے ہوئے بھی محروم رہے۔

توفر مایا افتر بَالسَّاعَة قریب آگی قیامت وَانْشَقَی الْقَمَرُ اور پیمن گیا چاند، دوظر مے بوگیا وَإِنْ قَرَوْالِیَة اور اگردیکھیں بیلوگ کوئی نشانی تعرف کیا چاند، دوظر مے بوگ و اِنْ قَرَوْالِیَة اور اگردیکھیں بیلوگ کوئی نشانی تعرف فو اور کہتے ہیں سخر تمنستَمِور می مستَمِور آگر مرّہ سے لیں جیسا کہ من تی پیلی سورت میں پڑھا ہے دُومِر ق توت والا ۔ بیجرائیل عابدے کی صفت ہے۔ تو معنی بوگا طاقت ورجادو۔

بعض حضرات نے اس کا مجرد مرود سے لیا ہے۔ بولتے ہیں مرورز مان، زمانے کا گرز منا۔ تو پھر معنیٰ ہوگاختم ہونے والا جادو۔ یعنی دو تمن دن رہے گا پھرختم ہو جائے گا اور بعضوں نے اِسْتِنْد کاد سے لیا ہے۔ دوام کا معنی ہوگا کہ بیجاد و مسلسل چلا آ رہا ہے پہلے بینیم بھی کرتے آئے ہیں اور بید بھی کر رہا ہے و کے ڈبوا اور انھوں نے جمٹلاد یا و اَبْعَتُو اَا هُو آءِ مَنْد اور انھوں نے بیروی کی اپنی خواہشات کی۔ منہ مانگامچر و ظاہر ہوا کین خواہشات کی۔ منہ مانگام جر و ظاہر ہوا کین تنہیں تنہیں نہیں کرتے ہیں اور مستعدیٰ کا معنیٰ بھی کرتے ہیں اور مستعدیٰ کا معنیٰ بھی کرتے ہیں اور مستعدیٰ کا معنیٰ بھی کرتے ہیں۔ لازی کا باب بنا کمی تو پھر معنیٰ ہوگا ہر معالمہ اپنی جگہ لکا ہوا ہے۔ یعنی جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر فر مایا ہے وہ چیز اس وقت برآ کے گی۔ اور متعدی کا معنی کریں تو پھر معنیٰ ہوگا ہر معالمہ ہوا تو گی۔ اور متعدی کا معنیٰ کریں تو پھر معنیٰ ہوگا ہر معالمہ کا نے والا ہے۔ نیکی کا معالمہ ہوا تو جنت ہیں تکا دے گا۔

وَلَقَدْ جَاءَهُ فَ اور البته تحقیق آچکی ہیں ان کے پاک فِنَ الأَثْبَاءِ خبروں میں سے متا وہ فینیو مُزدَجَر من میں ڈانٹ ہے، تو تنج ہے، عبرت ہے۔ یعنی

صرف جا ندکا دو کھڑ ہے ہونا ہی نہیں بلکہ اور بھی کی چیزیں بیدد کھے جی ہیں۔

آنخفرت مَكِينًا كے چھمجزات:

مسلم شریف میں روایت ہے آنخضرت مُثلِثُن نے فرمایا ایسی لاَ عُلَمُ حَجَدًا " بِنِی لاَ عُلَمْ حَجَدًا " بِنِی اس پھری شاخت کرسکتا ہوں کہ جب میں نبوت ملنے سے پہلے اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کرتا تھا اور سننے والے سنتے تھے۔''

ایک موقع پر آنخضرت تنظیل کوقضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ کھلا میدان تھا پردے والی جگہ نیس تھی۔ اس میدان میں دوطرف ورخت سے۔ آنخضرت تنظیل نے ایک درخت کو اشارہ کیا تو وہ زمین کو چیرتا ہوا آپ تنظیل کے پاس آگیا ہر دوسرے ورخت کو اشارہ فر مایا تو وہ بھی زمین کو چیرت ہوئے آپ تنظیل کے پاس آگیا۔ پھر آپ مرا ب ورخت کو اشارہ فر مایا تو وہ بھی زمین کو چیرتے ہوئے آپ تنظیل کے پاس آگیا۔ پھر آپ تنظیل نے شارع ہوئے کے اشارہ کیا تو وہ جڑگئیں اور پردہ بن گیا۔ قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد آپ تنظیل نے ان درختوں کو اشارہ کیا کہ اپنی جگہ چلے جاؤ۔ وہ ورخت اپنی جگہ چلے جاؤ۔ وہ وہ درخت اپنی جگہ چلے جاؤ۔ وہ وہ درخت اپنی جگہ چلے جاؤ۔ وہ درخت اپنی جگہ چلے جاؤ۔ وہ درخت اپنی جگہ چلے گئے۔

(بیجکہ بیت اللہ ہے مشرق اور شال کے کونے میں تھوڑے ہے فاصلے پر ہے اور وونوں درختوں کی جگہ بیت اللہ طرف وونوں درختوں کی جگہ پر انھوں نے مسجدیں بنادی ہیں۔ ایک مسجد سر کوں کے ایک طرف ہے اور دوسری مسجد سر کوں کے دوسری طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دونوں مسجدیں و کیھنے کا شرف بخشا ہے اور وہاں کے ساتھی بتاتے ہیں کہ بیدرختوں والی جگہ پر بنائی گئیں ہیں۔ مرتب محمد نواز بلوچ)

ایک سفری بات ہے کہ پانی تھوڑا تھا ساتھی زیادہ تھے۔آنخضرت مُنْ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ تعالیٰ کے فعل وکرم سے الکیوں سے ایک چل رہا تھا جیسے برتن میں اپنا ہاتھ و الا ۔ اللہ تعالیٰ کے فعل وکرم سے الکیوں سے آیسے پانی چل رہا تھا جیسے

نہریں چل رہی ہوں۔کوئی ایک معجز ہ تونہیں ہے بے شار معجز ہے ہیں۔

ایک موقع پرآخضرت مین انسار دید کایک باغ میں تریف فرما تھا ایک اوی نے ایک باغ میں تریف فرما تھا ایک آدی نے آکر کہا کہ میں نے سناہے کہ آپ کہتے ہیں میں نی ہوں۔ آپ مین کی نے کہ کر ایا کہ میں فقط کہتا نہیں ہوں بلکہ واقعنا اللہ تعالیٰ کا نی ہوں۔ کہنے لگا میری تسلی کے لیے بھر دوتا کہ میں بھی مان لوں۔ آنخضرت میں گئی نے فرمایاد کی مجبور پرخوشے لگے ہوئے ہیں اگر اس کا خوشہ ( کچھا ) میری کود میں آجائے تو مان لوگے۔ کہنے لگا مان لوں گا۔ آنخضرت مین کا خوشہ اس کا خوشہ ( کچھا ) میری کود میں آجائے تو مان لوگے۔ کہنے لگا مان لوں گا۔ آنخضرت مین اس کا خورا کلمہ پڑھا ہے ہرآپ میں گئی نے اس مجھے کواشارہ کیا تو وہ اپنی جگہ پر درخت کے ماتھ پر خاہر ہوئے گر ساتھ ہر گیا۔ اس ماتھ ہر گیا۔ اور اس طرح کے بے شار مجزے آپ مین گئی کے ہاتھ پر خاہر ہوئے گر ساتھ ہر گیا۔ اور اس طرح کے بے شار مجزے آپ مین گئی کے ہاتھ پر خاہر ہوئے گر جفوں نے نہیں مانا تھا وہ نہیں مانے۔

مول ان كواس دن تك كے ليے چھوڑ دي يوم يد خوالداع الى حَد الكام الى حَد جس دان یکارے گا بیکارنے والا تا گوار چزکی طرف ۔ اجنی اور نرالی چزکی طرف ۔ داعی ہے مراد اسرائیل مانیے ہیں۔ جب وہ دوبارہ ایسے بگل میں پھونک ماریں کے (حضرت نے سپیکر میں پھونک مارکربھی دکھائی)جب وہ دوبارہ پھونک ماریں محےتو مشرق بمغرب،شال ، جنوب والله سب التفيه وجائي هي خُشَعًا أيْسَارُ هُدُ - خُشَعًا خَسَاشِعَةٌ كَ جَمْع ہے۔آئکھیں ان ک جھی ہوئی ہوں گی۔ کیونکہ ساری حقیقت تو برزخ میں دی کھے جو ا ے اور بیہ بھی علم ہے کہ اب اور پٹائی ہونی ہے تو اینے اعمال بر شرمندہ ہوں کے يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْأَجْدَاثِ - اجداث جدث كَ يَمْ بِهِ- جدث كامعنى عِقر-تَكْلِيل كَ قِبرول س كَالْهُ مُرجَرَا وَمُنْ مَشِد - جَرَاد جَوَادَةً كَا جَعْ بِمُعَلَى مَرْى ، نذی می کو یا که وه مکزیاں ہیں ، نذیاں ہیں بھری ہوئیں ۔ جس طرح مکزیاں ہے ہیکم ہوتی میں ای طرح قبروں سے تکلیں مے تو کوئی تر تیب نہیں ہوگی ۔ قبر کا ذکر اس لیے فر مایا کہ عرب کے مشرک مردوں کو دنن کرتے تھے جلاتے نہیں تھے۔ یہودی اور عیسائی بھی دنن کرتے تنے انکین جس کوجلایا کمیا یا اس کو درندے ، پرندے کھا تھے ،محیلیاں کما کئیں ، بندے کھا گئے ،سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آکر کھڑے ہوں گے۔

رب تعالی کے لیے کوئی کام مشکل نہیں:

بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے ایک آ دی بڑا گناہ گارتھا۔ مرتے وقت اس نے ایپ بیٹوں نے کہا کہ وقت اس نے ایپ بیٹوں نے کہا کہ آپ ہمار اس طرح کا باب ہوں؟ بیٹوں نے کہا کہ آپ ہمارے ق میں بوے ایجھے ہیں۔ کہنے لگا کہ تم اٹھاؤ میں نے تسمیں ایک کام کہنا ہے وہ کرو مے۔ بیٹوں نے کہا اباجی! بات بتلاؤ پہلے تتم نہ اٹھوا کیں۔ کہنے لگا نہیں پہلے تتم

اٹھاؤ۔ پہلے سب سے قسمیں اٹھوا کیں پھر کہا کہ میں جب مرجاؤں تو جھے جا کر را گھ کر ویا۔ ہٹریاں جل جا کیں تو ان کو پیس لینا۔ میری را کھ بیں سے پھی تو سندر میں پھینک دینا اور پھی ہوا ہیں اڑا دینا۔ بیٹوں نے باپ کی وصیت پڑل کیا۔ اللہ تعالی نے ہوا کو تھم دیا اور پائی کھم دیا اس کا ایک فررہ بی ضائع نہ ہوا۔ سارے فررات کو اکٹھا کر کے بندہ بنا کر کھڑ ایک کو تھم دیا اس کو اکٹھا کر کے بندہ بنا کر کھڑ ایک کو تھم دیا اس کے ایسا کیوں کیا ہے گر میں ضابطے کے مطابق فرمایا اے بندے! بتا تو نے بیچرکت کیوں کی ہے گر میں نے بندول والا کوئی کا منہیں کیا۔ بیس نے سوچا کہ رب تعالی کے سامنے را کھ ہو کر بیش ہوں شاید کہ وہ جھے معاف کردے۔ رب تعالی کے سامنے را کھ ہو کر بیش ہوں شاید کہ وہ جھے معاف کردے۔ رب تعالی نے فرمایا جا میں نے تھے معاف کردیا۔ یہ قلاصہ ہے بخاری اور سلم شریف کی روایت کا۔ تو اللہ تعالی کے سامنے کوئی شے مشکل نہیں ہے۔

توفر فایاتکلیں مے قبروں سے گویا کڑیاں ہیں بھمری ہوئیں مُفیطِعِیْنَ اِلْاللّٰتَاجِ سِیری سے چل رہے ہوں گے مُسوعِیْنَ اِکار نے والے کی طرف جس طرف سے بھل کی آ واز آرہی ہوگ اس طرف ووڑتے ہوئے جا کیں گے یقول اُلے فوڑوں کہیں گے کافر ھٰڈاینو مُر عَسِیرُ یدن بہت خت ہے ، بڑامشکل ہے۔

کہیں گے کافر ھٰڈاینو مُر عَسِیرُ یدن بہت خت ہے ، بڑامشکل ہے۔

قریش مکسنے مندما نگام مجزود کھے لیا کہ چاند دو کھڑے ہوگیا پھر بھی ندمانا تواس سے آخضرت میں گھنے کو کافی دکھاور صدمہ ہوا۔ اس پراللہ تعالی نے چندوا قعات بیان فرمائے کہ آپ پریشان ند ہوں اگر انھوں نے آپ کو جھلایا ہے تو پہلے پیغیروں کو بھی ان کی قوموں نے جھلایا ہے تو پہلے پیغیروں کو بھی ان کی قوموں نے جھلایا ہے تو پہلے پیغیروں کو بھی ان کی قوموں نے جھلایا ہے تو پہلے پیغیروں کو بھی ان کی قوموں نے جھلایا ہے تو پہلے پیغیروں کو بھی ان کی قوموں نے جھلایا ہے تو پہلے پیغیروں کو بھی ان کی قوموں نے جھلایا ہے تو پہلے پیغیروں کو بھی ان کی قوموں نے جھلایا ہے تو پہلے پیغیروں کو بھی ان کی قوموں نے جھلایا ہے تو پہلے پیغیروں کو بھی ان کی ان کی تو موں نے جھلایا ہے تاہم نے تو پہلے کو بھی ان کی تو موں نے جھلایا ہے تو پہلے کو بھی ان کی تو موں نے جھلایا ہے تو بہا کے آب کے بیان کے قوموں نے تو بہا کی تو بیانے کی تو بیانی کی تو بیانے کو بھی کی تو بیانے کی تو بیانے کو بھی کی تو بیانے کو بھی ان کی تو بیانے کی تو بیانے کی تو بیانے کو بھی کی تو بیانے کی تو بیانے کو بھی کی تو بیانے ک

جھٹلایاان سے پہلے نوح منطبے کی قوم نے اللہ تعالی کے پیغیر کو فکے ڈیوا عبدنا پی جھٹلایاانھوں نے ہمارے بندے نوح منطبے کو وقالوًا اور کہاانھوں نے ہمارے بندے نوح منطبے کو وقالوًا اور کہاانھوں نے جھٹو ہے وہوانہ ہے۔ نوح منطبے کے بارے میں قوم نے کہا کہ یہ پاگل ہے واڑ وہے اور جھڑکا ہوا ہے۔

حضرت نوح منصيع جب چندا دميول كواكفها بينها بواد مكفته توغنيمت مجهت بوي کہ استضال مکتے ہیں ان کوحق سناؤں قریب جاتے ، بیان شروع کرتے تو وہ ان کو دھکے مار كربا برنكال دية تنے كه ياكل آكميا ہے۔ تو آپ مُنْكِيَّة سے يہلے پيغبروں كوبھي جمثلايا عميا ب اورديواندكها ميا ب ـ توفر مايا ، كها انعول في ديوان ب جيمر كابواب فدعاربة لی ایکارا نوح عالی نے اسے رب کو آنی مَعْلُوبُ فَانْتَصِرَ اے پروردگار! میں مغلوب ہوگیا ہوں، عاجز ہوگیا ہی آپ انقام لیں ان سے۔ان پر اب میر ابس بیں چاتا مل حن پنجا چکا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ فَفَتَحْنَا أَبْوَاتِ السَّمَاء لي ہم فَكُول دي آسان كدرواز بسآء اليه يانى كساته منهير جوزور يهوالا تھا۔موسلا دھار ہارش ان پر برسائی۔او پرسے ہارش شروع ہوئی وَ فَجَز نَاالاَ رَضَ عُيُونًا اور جلاديَّ بم نَے زمين مِن جِشْم - بيز مِن كاياني اور آسان كاياني فَالْتَقَي الْمَاآءَعَلَى أمر كِل كيابال الكمعالم يراكك كام ير فَكْنْفُدَ جوهم ويكا تفارتهام مجرم اس مي غرق كردية ك وحَمَلَاله اورجم في سواركيا نوح ماين كو عَلَى ذَاتِ ٱلْوَاجِ -الواء لوء كَاجِع مِعْمَى يَخْتُول والى ير قَدُسُر - دُسُد كامعنى ہے میخ۔میخوں والی بر۔ چونکہ کشتی کی تختیوں کومیخوں ہے مضبوط کیا جاتا ہے۔ دو کشتی تَجْرِينَ بِأَعْيُنِنَا فِلْتَى حَمَارِي أَنْكُمُول كَمَارِي وَمُعَلِي جَزَآعِ لِمَنْ گانَ گیفِرَ یہ بدلہ ہوااس کا جس کی ناشکری کی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی انھوں نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ نے ان سب کوڑیودیا۔

اوربیمنی بھی کرتے ہیں یہ بدلہ تھااس کا جس کی ناقدری کی گئ وَلقَدُدَ کُنْهَا ایک اور البتہ تحقیق جھوڑا ہم نے اس کشی کونشانی ۔ بخاری شریف کی روایت ہے اُدر کُٹُھا اَوَائِلُ ہلیٰۃِ الْاُمَّةِ ''اس امت کے پہلوگوں نے اپی آ تھوں سے اس کشی کا ڈھا نچاد بھا ہے جبل ارارات پر فَهَلُ مِن مُدَّتِی پس ہے کو کی نصیحت حاصل کرنے والا جونسے سے ماصل کرے فیسے نیف سے اُن کی اور البتہ عذاب اور میرا ڈرانا میرا ڈرانا کی اٹا ہت ہوا؟ وَلَقَدُن مَنْ اَنْ اَنْ وَلَدُوْ ہِی کہا ہو کی اُن کے کئی اور البتہ خوش ہم نے آسان کردیا قرآن لیک پکار پکار کیار کر کہدر ہا ہے کہ جھے پڑھو، ہموہ مُل کرو، تحقیق ہم نے اور اللہ قرآن پاک پکار پکار کیار کر کہدر ہا ہے کہ جھے پڑھو، ہموہ مُل کرو، تحقیق کرو، آخرت بناؤ، رب تعالی کے عذاب سے بچو۔

delication of

كُذَّبَتُ عَادُّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَا فِي وَنُذُرِهِ إِنَّا آرُسَلُنَا عَلِيْهِ مْ رِيْعًا صَرُصًا فِي يَوْمِ نَعْشِ مُسْتَعِرٌ ﴿ تَنْزِعُ التَّاسُ كَأَنَّهُمْ إَغِيَازُنَعْنِلِ مُنْقَعِرِهِ فَكَيْفَ كَأَنَّ عَذَانِي وَنُنْدِهِ وَ ڵۊؘۘۘۮؙؽؾڗؽٵڶڠؙۯٳڶٷڸڶؼؙٙڮ۫ڔڣؘۿڵ؈ؿؙڰؙػڮ۞ٛڴڴڹۘۜؾؙۼٛٷڋۑٳٛڵؾ۫ۮؙڔ۞ۼ فَقَالُوٓ البَشَرُامِتَا وَاحِدُ النَّبِعُ فَ إِنَّ إِذًا لَفِي صَلَّ وَسُعُرِهِ ءُ الْقِي النِّ لُرُعَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بِلْ هُوَكِّنَاكُ اللَّهِ الشِّرُ وَسَيَعُلَمُونَ عَدَّاصِّن الْكَذَّابُ الْاَثِيرُ ﴿ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّافَةِ فِتُنَادً لَهُ مُوفَارْتَقِبُهُ مُر وَاصْطَيِرُهُ وَنَبِنَّهُمُ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرُبِ تُعْتَضَرُّه فَنَادَوْاصَاحِبَهُمْ فَتَعَاظِي فَعَقَرَهِ فَكَيْفَ كَانَ عَنَابِي وَثُنُدِهِ إِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلِيهُم صَيْحَةٌ وَاحِدَةً فَكَانُوْ أَكُهُ شِيْرِ الْمُعْتَظِرِ ٥ وَلَقِنُ يَتَكُرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّكُرِ فَهَالُ مِنْ مُكَّاكِ

ڪڏائي ميراعذاب وَنُدُر اورميراؤرانا إِنَّآ اَرْسَلْنَا بِشَكَبِيَى بَمِ عَدَائِي ميراعذاب وَنُدُر اورميراؤرانا إِنَّآ اَرْسَلْنَا بِشَكَبِيَ بَمِ عَدَائِي ميراعذاب وَنُدُر اورميراؤرانا إِنَّآ اَرْسَلْنَا بِشَكَبِيَ بَمِ عَنْ عَلَيْهِمْ اللهِ رِيْمًا ہوا صَرْصَرًا تندوتيز فِن يَوْعَنَى وہ ہوا منحوں دن مِن مُن مُنتيد لگاتارہوا تَنْزِعُ النَّاسَ الهارُتی تَقی وہ ہوا لوگوں کو سَكانَهُمْ گویا كموہ اَعْجَازُ فَعْلِ مَجود كے تن مِن مُنقَعِد المرس مِن مُنتَدِد اور المرس مَنتَد اللّهُ الل

ميراورانا وَلَقَدْيَسَرْنَاالْقُرُان اورالبت حقيق بم في آسان كردياقر آن لِلذِّكْرِ مَجْعَظَ كَ لِي فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِي لِي بَهُ كُولَى نَصِحت ماصل كرنے والا كَنْ بَتْ مَهُودُ جَمِلًا يا ثمود قوم في بِالنَّذُرِ وران والول كو فَقَالُوٓ اللَّهِ اللَّهِ الْمُولِ فِي البَشَرَامِيَّا وَاحِدًا كَيَالِكِ بشرجوبم مِن \_ ہاکیلا نَتَبِعُهُ ہم اس کی پیروی کریں اِٹَاآاِذَا بِهِ شک ہم اس وقت لَفِيْ ضَلْلِ البَت مُرابَى مِين بول كَ وَسُعْرِ اور بِاكُل بِن مِين بول كَ ءَأَنْقِي الذِّكْرُ عَلَيْهِ كَيادُ الأكبابِ وَكُروى اللهِ مِنْ بَيْنِنَا جارت ورمیان بل مَوَ کُناب بلکهوه براجمونا به آیر اور براشریب سَيَعْلَمُونَ غَدًا عَن قريب وه جان ليس كَكُل مِّن الْكَدَّابُ الْأَشِرُ كون بيراجهونا برامتكر إنَّامُرْسِلُواالدَّاقَةِ بِشُكَ بَمْ بَصِحْ والله بي اوَمْنَى وَ فِنْنَةً لَهُمْ آزمانَشُ ان كے ليے فَارْتَقِبُهُمْ كِي آپِ انظار كرين الن كا وَاصْطَيِرُ اور صبركري وَنَيِنْهُ عُد اور خبر و ان كو أَنَّ الْمَآءَ بِشُك يَانَى قِسْمَةً القَسِم موجِكا مِ يَيْنَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله درمیان کا شرب برایک کواس کی باری یا مُختَضَر بنجاب فَنَادَوْا لِي بِلايااتُعُول نِي صَاحِبَهُمْ اليِّ سَاتُمْي كُو فَتَعَاظِي لِي كَانَ عَذَانِي بِى كيماتها ميراعزاب وَنُذُرِ اورميرا وْرانا إِنَّا أَرْسَلْنَا

عَلَيْهِهُ بِهِ مِنْكَ بَعِبِى بَمِ نَ ان يَ صَيْحَةً وَاحِدةً ايك آواز فَكَانُوا لَيْ اَنُوا لَيْ اللَّهُ وَلَقَدْ يَدَّرُنَا لَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُحْتَظِيرِ جَيْبِ روندى بولى بوبارُ وَلَقَدْ يَدَّرُنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

كذَبَتْ عَادُ جَمُلا يا قوم عاد نے بود ملائے كو ـ يقوم نوح ملائے كا بعد تقى ـ ان كور يہ تھا ـ رب تعالى فرماتے ہيں فك نف كان عَدَانِ وَنُدُو ہِي كَان اَعْان عَلَا اِللهُ عَلَيْ اَللهُ عَلَا اَللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

فر مائے۔حضرت نوح منت کا واقعہ جوکل بیان ہوا تھا۔اب ہود منتے کی قوم کا ذکر فر ماتے

طلب كرتے تھے رہے فيله اعتقاب آليم "بيهوا بجس ميں دروناك عذاب بيد الله مين الله الله مين الله عنداب بيد وه ال كروناك عذاب بيد وه ال كروناك عزيب آيا تواس سے آواز آئى جوانھوں نے تى اللہ من عادر الله تكار من عادر احداد

#### کوئی دن منحوس نہیں :

بعض لوگوں نے ہوم محس سے بیہ بات ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دن بھی منحس ہوتے ہیں لیکن ان کا بیاستدلال سیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ سورہ م بحدہ آ بیت نمبر ۱۲ منحس ہوتے ہیں لیکن ان کا بیاستدلال سیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ سورہ م بحدہ آ بیت نمبر ۱۲ میں ہے فاڈ سکفنا عکمیہ میں ہے۔ تو یہاں جمع کا لفظ ہے گی دن۔ وہ کی دن کتے ہے؟ اس کا فرصورۃ الحاقہ ہیں ہے سے خَر هَا عَلَمْهِمْ سَبْعَ لَیكالٍ وَتَعَلَیْهَ آیّام " ہوا کو ان پر مسلط کردیا جو سات را تیں اور آ ٹھ دن مسلسل ان پر چلتی رہی۔ "اب اس کا تو مطلب بیہ ہے گا کہ بغتے کے سارے دن ہی منحوں ہیں سعد دن تو ایک بھی ندر ہا۔ پھر اگر دنوں میں ذاتی

C<sup>th</sup>eathers

المحرست ہوتی تو بود عائیے اور ان کے ساتھی کس طرح بچتے ؟ ان دنوں میں ان کا تو ایک بال بھی شیر حانہ ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ دنوں میں ذاتی طور پرخوست نہیں ہے خوست ان کے کفرشرک کی وجہ سے تھی ، ان کی بداعمالی کی وجہ سے تھی۔ جو بداعمال تھے ان کے حق میں منحوس تھے اور جو اچھے اعمال والے تھے ان کے حق میں سعد تھے کدان کا کوئی نقصان نہیں منحوس تھے اور جو اچھے اعمال والے تھے ان کے حق میں سعد تھے کدان کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ونوں میں کوئی خص اور سعد نہیں ہے۔ سب رب تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہاں جون دنوں کی آئے ضرب ہوئی نے نصیلت بیان فرمائی ہے وہ تھے جی فرمایا جعد کا دن سید جن دنوں کی آئے ضرب ہوئی نقصات ہے ، چھوٹی ہوئی عید کی فضیلت اندیام ہے تمام دنوں کا سردار ہے ۔ لیلۃ القدر کی فضیلت ہے ، چھوٹی ہوئی عید کی فضیلت ہوئی کی فضیلت ہے ، رفد کے دن کی فضیلت ہے۔ تو ان دنوں کی شریعت نے فضیلت بیان فرمائی ہے ور ند ذاتی طور پردنوں میں کوئی توست نہیں ہے۔

توفر مایاس ہوانے اکھاڑی پینکالوگوں کو گویا کہ اکھڑی ہوئی مجور دس کے سے ہیں فکینف کان عَدَانِی وَنُدُر پس کیما تھامیر اعذاب اور میراڈراتا وَلَقَدْ دَیَسَّرْ نَاالْقُرْ اَنَ لِلذِّ ہے وارالبتہ تحقیق ہم نے آسان کردیا قرآن کو تحصے کے لیے فہل مِن مُدَدِید پس ہے کوئی تھیجت حاصل کرنے والا۔

آخضرت تَوُلِيَّا فَر ما يا كه پنيمبروں كى مثال تم ال طرح سمجھوكدا يك آدى كى مثلف بيو يول سے اولا د ہے تو ان كى مائيں الگ الگ ہوں كى اور باپ ايك ہى ہوگا۔ مختلف بيو يول سے اولا د ہے تو ان كى مائيں الگ الگ ہوں كى اور باپ ايك ہى ہوگا۔ الى طرح پنيمبروں كى شريعتيں عليحدہ بيں اور اصول ميں سب متفق ہيں۔ تو ايك پنيمبر كو جھالا نا سب تنيمبروں كو جھالا نا ہوا۔

تو فرمایا جھٹلایا شود قوم نے ڈرانے والوں کو فَقَالُوَّا کیس کہا انھول نے أَبَشَرًا مِنَّا ﴿ كِيالِكَ بِشُرْجُوبُم مِنْ سے ہے وَاحِدًا اللَّهِ تَظْبِعُهُ جُمَالُ كَ پیروی کریں ۔حضرت نوح ملائیے کے دور سے لے کر آنخضرت مُنگی کے زمانے تک مشرکوں کا پرنظریہ بھی چاتا رہاہے کہ پنیم رہشر نہیں ہونا جا ہے۔اس سے پہلے ہود مالیے کی وَمَ نَهُ كُلُولُ مِنْهُ وَ يَشُرُ لِمُثَلُّكُمْ يَا كُلُ مِمَّا تَا كُلُولُ مِنْهُ وَ يَشُرَبُ مِمَّا تَشْدُ بُونَ [المومنون: ١٣٣] ونبيل بيركرايك انسان تمهار عبيا كها تا بان چیزوں میں سے جن سے تم کھاتے ہواور پیتا ہے اس میں سے جوتم یہتے ہو۔ 'بیا کیے نی بن گیا؟اورافعول نے کیا کہاا کی بشرہم میں سے ہے اکیلا اس کا ہم انتاع کریں اِنا آاؤا ب شك ال وفت بم لَفِي ضَلِ وَسَعَرِ البته بم كمراى مِن بول محاور ما كل بن میں ہوں گے۔ پھرتو ہم یا گل ہوئے تا جوبشر کی بات مان لیں۔اور کہنے لگے ﷺ اُ فیقیہ۔ الذِيْ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِكَ كَيادُ الأكماني إلى وكريعن وحي اس بر مار عدر ميان -اس كونبوت ملی ہے ہم اللہ تعالی کونظر نہیں آئے تھے۔ یہی بات مشرکین مکہنے کہی تھی کے والا اُسزل الله ذا الْعُدَّان عَلَى رَجُل مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْم [الزخرف: ٣١] " كيول بين اتارا گیا بیقر آن کسی بڑے آ دمی پر دوبستیوں میں سے۔'' دوبستیوں ہے مراد مکہ اور طا نف ہے کیونکہ جدہ اس وقت نبیس تفایہ شہر بعد مین آباد ہواہے۔

جده شهر کی وجه تسمیه

میں جب ج کرنے کے لیے کیا تو ڈرائیور نے پوچھا جو ہوا خوش طبع تھم کا آدی تھا
کہ جدہ کوجدہ کیوں کہتے ہیں؟ تو کہنے لگا ہنا جگا تنا حقاء " یہاں ہماری دادی حوا
عید الله ہیں۔ "عربی میں جدۃ دادی کو کہتے ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ براو مہر بانی آپ
جھے ان کی قبر دکھا دیں۔ کہنے لگا تھیک ہے۔ وہ جھے ایک قبرستان لے گیا اس نے جھے
ایک قبر دکھائی جو بہت زیادہ لمی نہیں تھی عام قبر دوں سے ایک آ دھ بالشت لمی ہوگ ۔ کہنے
ایک قبر دکھائی جو بہت زیادہ لمی نہیں تھی عام قبر دوں سے ایک آ دھ بالشت لمی ہوگ ۔ کہنے
ایک قبر کے گانگا تھوا " بے ہماری دادی حوا عید اور کی قبر ہے۔ "اللہ تعالی ہی بہتر
جان ہے تاریخی طور پرہم کی تھیں کہ سکتے۔ (اب وہ قبر بھی منا کے برابر کردی گئی ہے۔
اب کوئی نشان باقی نہیں ہے۔ مرتب)

کہ کرمہ میں ولید بن مغیرہ بدا مال وارآ وی تھاجی کے ایک بیٹے فالد بن ولید

زوائد بیں۔اورطا کف میں عروہ بن مسعود تعنی تھاجوطا کف کاسر دارتھا۔ کینے گئے کہ قرآ ن

ان دوآ دمیوں میں ہے کسی ایک پر کیول نہیں اٹرا؟ رب کو نبوت کے لیے بیم بی طا تھا۔

یک بات صالح عضیے کی قوم نے کئی کہ کیا ڈالی کئی تھیجت اس پر ہمارے درمیان سے

ہماری موجودگی میں بیل تھو گذاب آئیں ہے۔ گذاب مبالغے کا صیف ہے، بدا جھوٹا۔اور

اللہ مسلم اور بدا شریر ہے العیاف باللہ تعالی۔ اللہ تعالی نے جواب ویا

مین میں میں میں میں میں ہوائی ہی کرتے ہیں۔صالح مائین کو کہنے گے بلکہ وہ بدا

مین میں میں میں میں ہوا سے برا شریر ہے العیاف باللہ تعالی۔ اللہ تعالی نے جواب ویا

مین میں میں میں میں میں میں میں میں کے مین افکا اب اللہ تعالی ہے کہ کہا کہ کون ہے

برا جھوٹا ہو برا میں میں کون ہے برا اشرارتی۔ان کوملم ہوجا ہے گا۔

اللہ تعالی نے ان لوگوں کے مطالے بر چان سے اونٹی نکال دی۔فرمایا اِقا

مُنْ سِلُواالنَّاقَةِ بِهِ مُنْكَ بَمِ بِصِحِ والعَيْنِ اوْمَنِي وَفِيْنَةُ الْهُوْ الْهُوَالنَّاقَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فرمايا وَنَبِّنَهُ فَ اورآب ال كُونِرد \_ دي اَنَّ الْمَآنَةِ قِسْمَةُ يُنْتَهُ مُ شک یائی تعقیم ہو چکا ہے ان کے درمیان ۔ آیک دن اونٹن کی باری ہوگی اور ایک دن تمہارے جانوروں کی گٹاڑ ب مُنخفَضَر ہرایک کواس کی باری پر پہنچنا ہے۔ تمهارے جانو راین باری پر خاضر ہوں اور اونتنی اپنی باری پر حاضر ہو۔ وہاں ایک عورت تھی جس كا نام تفاعمنيز ٥ بنت عنم ـ خاونداس كا فوت مو كيا تفااس كي جوان ساله لا كيان تفيس جانورال کے بہت زیادہ تھے، بھیڑ بکریاں، گائیں، بھینیس، اونٹ، جب ان کے جانوروں کے بینے کی باری ہوتی تھی اس کے کھے جانور پیاسے رہ جاتے تھے کیونکہ زیادہ تھے۔ اس شہر میں نوغنڈے بدمعاش تھے۔ سورۃ انحل آیت نمبر ۴۸ یارہ 19 میں ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهُطٍ يُغْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ - بِرْ \_ غنڈے کا نام قیدارین صالح تھا۔ بعض قِد ارتھی لکھ دیتے ہیں۔ اس عورت نے اس کے ساتھ ساز بازی اور کہا کہ میری جوان سال از کیاں ہیں جوازی تم کہو کے میں شمیس دے وول گی شرط میہ ہے کہ صالح مَانِئے، کی اونٹی سے میری جان چھڑاؤ۔ کیونکہ اس کی وجہ ہے میرے جانور پیاسے رہ جاتے ہیں۔قیدارجس کا قد چھوٹا، آئکھیں نیلی اور مجسم شیطان تقاراس نے این یارول سے مشورہ کیا۔ پہلے تو انھوں نے کہا کہ پہلے صالح ملائے اور التائے گھروالوں کو ہلاک کریں پھرادنٹنی کو ماریں۔ پھر کہنے گئے نہیں پہلے اونٹی کا کام تمام

کرتے ہیں۔ چانچ قیدار نے اونٹن کی ٹائلیں کاٹ دیں۔ اونٹن نے عجیب سم کی آواز اکال، ہوبرائی۔ حضرت صالح مالیے مالیے مدیتے ہوئے قوم کے پاس پنچ کرقوم کی جائی کا وقت آگیا ہے۔ قوم سے فرمایا دیکھو! آج جعرات ہے اللہ تعالی شمیس تین دن کی مزید مہلت و بتا ہے۔ قیم نے فرمایا دیکھو! آج جعرات ہوں اللہ و باللہ اللہ گوگ تو مہلت و بتا ہے۔ قیل میڈونٹ کا فرید کا میں مہلت و بتا ہے۔ قیل میڈونٹ کے میں اللہ تعالی میریان ہوسکت چھوا تھو کے تو ہر میں اللہ تعالی میریان ہوسکت و سے اللہ تعالی میریان ہوسکتا ہے۔ لیکن وہ سخت دل میں اللہ تعالی نے ان برعذاب بھیجا۔

الله تعالیٰ فرماتے ہیں کم فئادُ واحسًا جِبَعُهُ مُ کیں انھوں نے بکارا اپنے ساتھی کو فَتَعَاظِي يساس في المح آسك بوصاياتكوار ليكر فَعَقَرَ يساس في اوثنى كى الممسى كائدوي فكيف كان عَذَانى وَنُدُر بِي كس طرح تقاميرا عذاب اورميرا ورانا - كياكرريان بر؟ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِ مُصَيْحَةً وَاحِدَةً بِعُلَكِيمِ مَ فَ ان برایک آواز حصرت جرائل مالید نے ایک ڈراؤنی آوازنکائی فیکائوا اس مو مع وه كهشنيرالمُختَفِظر جيهروندى بولى بوبارْ- هشيهم كامعنى چورادرب تعالى نے ان كاچورا چورا كرديا جس طرح باز كوجانورروندكر چوراچوراكردية بي اس طرح چوراچورا كرديا وَلَقَدْ يَسَّرْ نَاالْقُرْ انْ فِلدِّهُ وَالبَسْتُ عَيْنَ مِم فِي آسان كرديا قرآن كونسيحت ك لي فهل مِن مُدّير الراس عولى تفيحت حاصل كرنے والا۔ قرآن بكار يكاركر كهدر ما بي قرآن يرحو مجهوا ورنفيحت حاصل كروعمل كرو - رب تعالى توقیق عطافر مائے۔(امین)

ALL ALL STATES

#### كُنَّبَتُ قَوْمُ لُوْطٍ

فَظَمَسْنَا آعُيْنَهُمْ يِسِهِم فِمِ الدين الله كَاتِكُسِ فَدُوقُواعَذَانِ يس چكفوتم ميراعذاب ومنذر اورميرادرانا وتقدصبت تعقفه بكرة اور البتة تحقيق صبح سوري آياان ير عَدَابُ عذاب مُسْتَقِرُ عَلَىٰ والا فَذُوْفُواعَذَانِ وَنُذُر لِي كِلُمُومَ مِيراعذاب اورميرا زُرانا وَلَقَدْيَشَرُنَا الْقُرُاكِ لِلذِّحُرِ اورالبت تحقيق بم نے آسان كرديا قرآن فيحت كے ليے فَهَلْ مِنْ أَمْدَ وَلَقَدْجَاءَالَ فِيرْعَوْنِ اورالبت حقيق آيئ فرعونيول كياس النَّذُرُ وران وال كَذَبُوا بِالنِّيا حَمِثُلُا يِا نَعُول فِي جَارِي نَشَانِول لُو كُلِّمَا سبكو فَاخَذُنَّهُمْ يسجم في پراان كو أَخْذَعَزِنزِ مُقْتَدِر زيردست قدرت وإلى كا پرنا آئفار كن كياتهار كافر خنو بهترين في أوليك ان س أَمْ لَكِمْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل تغصیل بہلے بیان ہوچی ہے کہ کے کے سرداروں نے آنخضرت علی اسے منہ مانگام عجزه طلب كيا كدا كر جاند و وكر به وجائ توجم ايمان لے آئيں سے تفصيلي روايات من آتا بكر آتخضرت مَنْ الله الله الله الله الله الله المعجز الله تعالى كے قبصة قدرت ميں بيں ليكن اگررب تعالى ميرى تقمديق كے ليے ايسا كردے تو مان لو سے ' اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ تعالی نے ما تدکورو مکر سے کردیا انصول نے آکھوں سے دیکھالیکن یقین جانو! ایک شخص بھی ایمان ندلایا سخو مستدید كهدكر جينلاديا\_آ تخضرت مَنْكِيَّة كولمبي طور يرصدمد يبنيانو الله تعالى في آب مَنْكِيَّة كُنْسَى

کے لیے انبیائے کرام علیہ کے واقعات بیان فرمائے۔نوح علیہ کا، مودتوم کا ذکر فرمایا پیر خمودتوم کا ذکر فرمایا پیر خمودتوم کا کے انھوں نے صالح علیہ کو مجتلایا ان کا کیا حشر ہوا۔اب چوتھ نمبر پرتوم لوط کا ذکر ہے۔

#### واقعة وم لوط مَالِيْكِم :

فرمایا كَذَّبَتْ قَوْمَ لُوْطِ بِالنَّذُرِ مَعِمْلًا يَا تُومِ لُوطِ نِهِ وَرانِي وَالُولِ كُو\_ لوط مذہبین ابراہیم ملائلے کے بھیتیج نتھے حاران بن آ زر کے بیٹے ح حلوے والی لیعض لا ہوری ھا کے ساتھ بھی لکھ دیتے ہیں اور بعض فاران ، ف کے ساتھ بھی لکھ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ملیے نے جب عراق ہے شام کے لیے ہجرت کی تو یہ ساتھ تھے۔شام دمثق بلسطین کاعلاقد تو ابراہیم ملطِئے کے سپر دہوا کہ ان کوآپ نے تبلیغ کرنی ہے اور شہر سدوم جس کے اردگرد اور بھی بستیاں تھیں بہلوط مالیکا کے حوالے کیا کہ ان کی تبلیغ تمہارے د مہے۔نیکن ان لوگوں نے لوط مانسے کی تکذیب کی۔ چونکہ ایک پیغیبر کو جمثلا ناہ سب کوجٹلانا ہے اس کیے جمع کا صیغہ لائے فرمایا اِٹا آز سَلْنَاعَلَیْهِ زِیَا صِبَا ہے مك بيج م في ال يستريز على إلا ال أن فيد مراوط مايد كمراف والــــ اس قوم پر الله تعالی نے جارفتم کے عذاب نازل فرمائے۔ دو کا ذکر یہاں ہے۔ پتھر برسائے جونشان کگے ہوئے تھے[سورہ ہود]ادر دوسراان کی آئکھیں مٹادیں۔ تيسر عداب كاذكرسورة الحجرياره ١٩١٨ ميس عن فَاتَحَدُّنْهُمُ الصَّيْحَةُ "ليس بكر اان كو چيخ نے ''اور چوتفاعذاب: فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا ''پس كرويا ہم نے ان بستيوں ك اويروال حص كويني - "حضرت جرائيل ماينه في ان كعلاق كور يرافعا كرالنا کر کے گرادیا۔ تواس کا ذکر ہے کہ چینکے ہم نے ان ہرسنگ ریز ہے تھر ٹوط مالٹیلئے کے گھر

والوں کوہم نے بچالیا۔ وہ لوط مائیے کی دو، تین بیٹیاں تھیں اور چندساتھی اور تھے جوایک ہی حری کے ہی حریٰ میں رہتے تھے نجیئے نہ ہم نے ان کونجات دی ہستھ سحری کے وقت ۔ پنجات دینا فیضہ فیزنے نیمنا نمستھی ہماری طرف ہے۔ ہمارافعنل وکرم اور مہر بانی تھی جس طرح ہم نے ان کونجات دی گلالٹ ذخیزی مین شکر ای کا طرح ہم بدل دیے ہیں اس کو جو شکر اوا کرتا ہے۔ جواللہ تعالی کا شکر اوا کرے اللہ تعالی اس کونجات دیں کے بیاللہ تعالی کا وعدہ ہے اور اللہ تعالی سے جا وعدہ کس کا ہوسکتا ہے؟ و مست فی میں اللہ قید کا اس ورة النہاء]

فرمایا وَلَقَدَافَدَدَهُمُ اورالبت تحقیق ڈرایاان کولوط مائیے نے بَظ شَنّا ہاری پکڑ ہے، ہماری گرفت ہے کہ اگرتم اللہ تعالی کی نافر مانی ہے باز نہیں آؤ کے تواللہ تعالی کی کرفت میں آجاؤ کے لیکن فَتَمَا زَوْالِاللَّهُ لَهُ لِي اُنْهُوں نے شک کیاڈرانے والوں کی باتوں میں۔ کہنے لگے ویسے ہی باتیں کرتے ہیں۔

فرشتے پہلے ابراہیم مالیے کے پاس آ مے معزز مہمانوں کی شکل میں بوی عمر میں۔
حافظ ابن کیٹر میلید لکھتے ہیں ایک جرائیل مالیے تھے ، ایک میکائیل مالیے تھے ، ایک
اسرافیل مالیے تھے۔ چھ بھی لکھتے ہیں ، دس اور بارہ بھی لکھتے ہیں۔ اور جب حضرت لوط
مالیا مالیے کے پاس آئے تو چھوٹی عمروں میں۔ تیرہ سال ، چودہ سال ، پندرہ سال کی عمر ہیں۔
اللہ تعالی نے فرشتوں کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ جوشکل چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ حضرت
جبرائیل مالیے کی دفعہ آنحضرت مالی ہیں سے کہ وہ جوشکل حاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ حضرت
جبرائیل مالیے کی دفعہ آنحضرت مالی میں آئے۔
آئے اور بھی کسی دیماتی کی شکل میں آئے۔

توجب بيفرشة آئة وم كعلم مواقوم بدى بدمعاش تقى جنسى خوابشات عورتول

کے بجائے مردوں سے پوری کرتی تھی۔ دوڑتے ہوئے لوط ملائے کے پاس آگئے لوط ملائے کے روز تے ہوئے لوط ملائے کے اس آگئے لوط ملائے مردوں سے پوری کرتی تھی۔ دوڑتے ہوئے لوط ملائے کے اس مورہ ہود]' سے میری بیٹیوں کارشتہ لے لواور مہمانوں کے بارے میں جھے رسوانہ کرو۔

متدرک حاکم میں اس کی ایک تغییر بیریان کی گئے ہے کہ اپی لڑکیوں کارشتہ کیا کہم میں ہے جوسر دار ہیں اثر درسوخ والے آدی ہیں میں ان کو اپنی بیٹیوں کارشتہ دیتا ہوں تاکہ دہ اپنی قوم پر دباؤ ڈالیں کہ بیلوگ میرے مہمانوں کو پریشان نہ کریں۔ بردی قربانی

پنجبربه منزله باپ کے ہوتاہے ۔

ایک موقع پر یہودیوں نے حضرت سلمان فاری دُولت کو گھیرلیا۔ کہنے گئے تہارانی جھی بڑا عمدہ ہے۔ یہ عقیم اُنے کہ حقی الْخِدَاءَ قَ '' وہ تصیں ہرشے بتا تا ہے یہاں تک کہ پیشاب پا خانہ کرنے کا طریقہ بھی بتا تا ہے۔'' حضرت سلمان فاری دُولت بڑے تجر بہ کار نتھے۔ حافظ ابن جمرع سقلانی مُراث فرماتے ہیں فتح الباری میں کہ ان کی عمرا ڈھائی سوسال تھی اور اس پرتمام مؤرخین کا اتفاق ہے۔ اللہ تعالی نے بڑی صحت عطافر مائی تنی

وَلَقَدْرَاوَدُوهُ عَنْ فَى اورالِينَ خَتَيْنَ الْعُولَ فِي مطالبِ كِيالُوطَ مَلْتُهُمَّةً وَلَقَدْرَاوَدُوهُ عَنْ فَي اورالِينَ خَتَيْنَ الْعُولَ فَي مَا يُولِمُ اللّهُ عَلَيْنَ وَالْحَلِّي اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَالِي عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَالِي عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَالِي عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَالِي عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلْمُ عَلَّالِيلّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلّمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلّمُ عَلَّالِي عَلّمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلِي عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلْمُ عَلّمُ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلّمُ عَلَي

پی منادین ہم نے ان کی آنکھیں ، انھیں اندھا کردیا۔ اب دیکھوکیاد کیسے ہو فَدُوقُوا عَلَیْ مِنادین ہم نے ان کی آنکھیں ، انھیں اندھا کردیا۔ اب دیم ایخبر سمیں ڈرا تا تھا اور تم انتخاب نہیں سے اب اس کا مرہ چھو وَلَقَدْ صَبَّحَهُمُ بُنے رَبِّ اور البتہ تحقیق آگیا ان برصح سویرے ہی عَدَاب فَسُنَقِیْ عَداب کُلے والا۔ ایسا نکا کہ ختم نہ ہوا وَلَقَدْ يَسَرُنَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

تو فر مایا ہم نے ان کو پکڑا قدرت والے عالب کا پکڑنا۔ یہ واقعات ذکر کرنے

کے بعد اللہ تعالی فر ماتے ہیں اے کے کے افر وا آگھ آر گھند خیر فین اُور آپکھ کیا

تہارے کا فربہتر ہیں ان سے مال کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے، بادشاہی اور فوج

کے لحاظ سے کہ وہ تیاہ ہو گئے اور تم نی جاؤ گے۔ تم باز ندآ نے تو انھی کی طرح تیاہ ہوگ آخا کہ خبر آتاہ فی المؤ بیر ۔ زبر زبود کی جمع ہے قد، کتاب بیا تہارے لیے برات کھی ہوئی ہے محیفوں میں کہتم جو چا ہو کرتے بھر و تعمیں کوئی نہیں پکڑے گا۔ بیدوا تعات بیان کر کے اللہ تعالی نے سمجھایا ہے کہ پیلے میروں کی تکذیب کا بھیداور انجام کیا ہے اور بیان کر کے اللہ تعالی نے سمجھایا ہے کہ پیلے میروں کی تکذیب کا بھیداور انجام کیا ہے اور بھل ہے تا ہے ت

artical factors

اَمْرِيهُوْلُوْنَ نَحَنُ جَمِيْعُ مَّنْتَصِئْرَ السَّاعَةُ اَدُهٰى الْجَمْهُ وَيُولُوْنَ النَّابُرَ مِلِ السَّاعَةُ مُوْعِنُ مُ وَالسَّاعَةُ اَدُهٰى الْجَمْهُ وَيُولُونَ النَّابُومِينَ فَي ضَلِل وَسُعُرِهِ يَوْمَ يُسْعَبُونَ فِى النَّارِعَلَى وَجُوهِ مِرْدُوفَةُ وَاصَلَ سَقَرَهِ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَنَاهُ النَّارِعَلَى وَجُوهِ مِرْدُوفَةُ وَاصَلَ سَقَرَهِ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَالُهُ النَّابِ عَلَى وَجُوهِ مِرْدُوفَةُ وَاصَلَ سَقَرَهِ إِنَّا كُلُّ مَنْ مَلَيْ الْمَاعِلُوهُ وَالْقَدُ الْفَلْنَ الْمَاعَلُوهُ وَالْقَدُ الْمُلْكَالِ وَاحِدَةً كَلَهُ مِ يَالْبُصَوهُ وَلَقَدُ الْفَلْنَ اللَّهُ وَمَا الْمُرْفَا الْاكُولُومُ وَكُلُّ شَيْءٍ وَعَكُونُهُ فِي الزُّرُوهِ وَكُلُّ شَيْءٍ وَعَكُونُهُ فِي الزُّرُوهِ وَكُلُّ شَيْءٍ وَعَكُونُهُ فِي الزَّرُوهِ وَكُلُّ شَيْءٍ وَعَكُونُهُ فِي الزَّرُوهِ وَكُلُّ شَيْءٍ وَعَكُونُهُ فِي النَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا الْمُرْفِقِ فَي الزَّرُوهِ وَكُلُّ شَيْءٍ وَعَكُونُهُ فِي الزَّرُومِ وَكُلُّ شَيْءٍ وَعَكُونُهُ فِي الزَّرُونِ وَكُلُّ شَيْءٍ وَلَى النَّيُومُ فَي الزَّرُومُ وَكُلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَاعِلُومُ وَلَا اللَّهُ الْمَاعِلَ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّالِ وَاحِدُوهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُولُومُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمُولُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ ا

اَمْيَقُولُونَ كياده كَيْمَ بِي نَخْنَ بَم جَعِيْجٌ سِاكُ مِي مِنْ اللهُ بِي سِاكُ مِنْ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ ا

پیداکیا ہے بقدر اشان سے وَمَاآمُرُنَ اور سُن ہمارا تھم اِلْا وَاحِدَةً مُّرایک ای دفعہ کلفیج بِالْبَصَرِ آکھ کے جمیکنی کاطری وَلَقَدْ اَهٰلَتٰ اور البحث تحقیق ہم نے ہلاک کی ہیں اَشیاعت م تہاری ہیں ہماعتیں اَهٰلَ مِن مُلَدِی پی ہے کوئی تصحت حاصل کرنے والا وَکُلُ مَن عَلَى وَ وَحَدُونَ مِن مُولِ نَے کی ہے اُللَّ اِللَّهِ مِن اللَّهِ اور ہر چھوٹی چیز وَکھینے اور ہر کی چیز میں کھی ہوئی ہے وَحَدُلُ صَحَدِی اُللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مَلِيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّ

اللہ تبارک وتعالی نے اس سورت میں پہلی نافر مان قو موں کی جات کا ذکر کرنے

یعد فر مایا اے کے والو! کیا تہارے کا فر ان کافر وں سے بہتر ہیں قوت ہیں، طاقت
میں، مال میں، تعداد میں کہتم جو پھے کرتے پھروتم کوکوئی نہیں ہو چھے گایا تہارے لیے
ہرائے کھی ہوئی ہے پہلے محفوں میں کہ تہاری گرفت نہیں ہوگی۔ آھے اس کا جواب ہے
کہرفت ہوگی۔ تو ان کو جب عذاب کی گرفت کی دھم کی دی جاتی تھی تو وہ یہ بھے تھے کہ یہ
تھوڑے سے مسلمان ہمیں تکلیف بہنچا تیں سے، ہم پرحملہ کریں محق ظاہری طور پرتواس
کاکوئی معنی نہیں تھا۔ کوئک مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی تھی، اسلم بھی تھوڑ اتھا۔ اس کے
مقابلے میں کافر ہر لحاظ سے بہت زیادہ شھ تو وہ کہتے تھے۔ فر مایا آغ یکھوڑ تھا۔ اس کے
مقابلے میں کافر ہر لحاظ سے بہت زیادہ شھ تو وہ کہتے تھے۔ فر مایا آغ یکھوڑ تھا۔ اس کے

کہتے ہیں نکٹ جیسے ہم سب اکتھے ہیں، زیادہ ہیں شنتیس ہولیس گے۔

مکہ کرمہ میں یا خالص مسلمان سے یا خالص کا فرسے منافق کوئی نہیں تھا۔ یہ منافقت کا فتنہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوا ہے کہ وہاں یہود ہوں کا غلبہ تھا۔ انھوں نے جب یہ سمجھا کہ ہم ان کے ساتھ ظاہری فکر نہیں لے سکتے تو انھوں نے بیداستہ اختیار کیا کہ ظاہری طور پر کھمہ پڑھ کراندر سے اپنا کام کرو۔ یہی وجہ ہے کہ منافقین کی اکثر بت یہود یوں میں سے تھی۔ کے کوگ بڑے کہ منافقین کی اکثر بت یہود یوں میں سے تھی۔ کے کوگ بڑے کے اوھر یا اُدھر، درمیا نہ طبقہ نہیں تھا۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی ہوئے۔

تو كافرول نے كہا كەاگرتم نے ہم پرحمله كيا تو ہم بدله ليس كے كه ہم زيادہ ہيں،
اكتھے ہيں۔اللہ تعالى نے فرمايا سَيُهُ زَّ مَرالْجَمَعَ عَن قريب ان كى جماعت فكست
كھاجائے گى وَيُولُونَ الدَّبُوَ اور پھيريں كي پشتوں كو پشتيں پھيركر بھا كيس كے۔
واقعہ غز وہ بدر:

بخاری شریف میں روایت ہے آنخضرت یَوْلِی آئی تین سو بارہ ساتھیوں کو لے کر مدید طیبہ سے چلے تیرھویں آپ یَوْلِی خود تھے۔ عرب کا علاقہ پھر یلا ہے وہاں پھر ہی پھر ہیں ۔ اس زمانے میں سر کیس بھی نہیں تھی اور ایسے ساتھی بھی ہتے جن کے پاؤں میں جو تانیس تھا۔ وہاں نگلے پاؤں چلنا کوئی کھیل نہیں تھا اور ایسے بھی تھے کہ جن کے ہر پرٹو پی جو تانیس تھا۔ وہاں نگلے پاؤں چلنا کوئی کھیل نہیں تھا اور ایسے بھی تھے کہ جن کے ہر پرٹو پی کی گرکی نہیں تھا۔ آپھی تھے جن کے پائی کھانے پینے کے لیے پوئیس تھا۔ آپھی تھا اور ایسے بھی تھے جن کے پائی کھانے پینے کے لیے پوئیس تھا۔ آپھی تھا اور ایسے بھی تھے جن کے پائی کھانے اس کھانے پینے کے لیے پوئیس تھا۔ آپھی تھا اور ایسے اس کھانے ہی ہوئیس تھا۔ آپھی تھا۔ آپھی تھا۔ آپھی تھا۔ آپھی تھا۔ آپھی تھا۔ اس کھانے اس کھانے ہی تھا۔ آپھی ت

کوں کہ افتی تینوں کو برداشت نہیں کر عق تھی۔ جب آنخصرت تالی کے کہ بدل چلنے کی باری آتی توید دونوں بزرگ کیتے حضرت! نکھن نکھیے۔ عَدْلَت نہم آپ کی طرف ہے بیدل چلیں کے آپ سوار رہیں۔' آنخصرت تالی فرماتے رب تعالی نے جھے طاقت دی ہے میں بھی چلوں گا کہ اللہ تعالی کے دراستے میں میرسے پاؤں پر بھی گردو خمار پڑے ہے لوات دی ہے میں بری چلوں گا کہ اللہ تعالی کے دراستے میں میرسے پاؤں پر بھی گردو خمار پڑے تو برای پر بھوں گا اور اپنی باری پر چلوں گا۔ جس وقت بدر کے مقام پر پہنچ تو پائی کے کوئیس پر کافر بھند کر چھے تھے۔ دوسری طرف ریت کا شیا تھا جہاں مسلمانوں کو جگہ بی سے دیت کا شیا تھا جہاں مسلمانوں کو جگہ ہے وہوسہ دور فرمایا کہ بارش نازل فرمائی جس سے ریت جم گئی۔ پائی کا انتظام بھی ہو گیا مسلمانوں نے محکیس بحر لیس، برتن بحر لیے اور جہاں کافر کھڑ ہے تھے دہاں پر پائی جح مسلمانوں نے محکیس بحر لیس، برتن بحر لیے اور جہاں کافر کھڑ ہے تھے دہاں پر پائی جح مسلمانوں نے محکیس بحر لیس، برتن بحر لیے اور جہاں کافر کھڑ ہے تھے دہاں پر پائی جح مسلمانوں نے محکیس بحر لیس، برتن بحر لیے اور جہاں کافر کھڑ ہے تھے دہاں پر پائی جح مسلمانوں نے محکیس بحر لیس، برتن بحر لیے اور جہاں کافر کھڑ ہے تھے دہاں پر پائی جح مسلمانوں نے محکیس بحر لیس، برتن بحر لیے اور جہاں کافر کھڑ ہے تھے دہاں پر پائی جح مسلمانوں نے محکیس بحر لیم بازش کا محکیل ہوگیا۔

آخضرت بڑھ عشاء کی نماز پڑھا کر سرخ رنگ کے چڑے کے فیے میں تشریف لے گئے اور گڑ گڑا کر دعا کی اے پروردگارا سیمری پندرہ سال کی کمائی ہے جو میں یہاں لے کرآیا ہوں اے پروردگارا گریہ ہلاک ہو گئے تو آپ کی خالص تو حیدکانا میں یہاں لے کرآیا ہوں اے پروردگارا گریہ ہلاک ہو گئے تو آپ کی خالص تو حیدکانا مین والا کوئی نہیں رہے گا۔ اے پروردگارا ہیں ان کا سہارا آپ ہیں۔ اے پروردگارا ان کی مدوفر ما۔ پروردگارا ان کی خوراک کا انتظام فرما یہ بھو کے ہیں ، اے پروردگارا ان کی مدوفر ما۔ حضرت صدیق اکبر نگار فیصلے ہے ہا ہر سے جب انھوں نے یہ منظر دیکھا کرآپ شکھ وعا کر رہے ہیں اور رورہے ہیں اور آپ شکھ ہیں گئے دیا تھاری ہے تو اندر چلے گئے۔ کہنے کے حضرت ایس کریں تقد آ فیصل نے ہیں گئے دیا تھیں کر رہے ہیں اور دورہے ہیں اور آپ شکھ تھی دیکھ "آپ شکھ نے بڑی آ ہونداری کی اندر تھا کی دیا تھی دیکھ " آپ شکھ نے بڑی آ ہونداری کی اندر تھا کی دعا کورونہیں کرے گا۔" آپ شکھ نے نہری آ ہونداری کی اندر بھا

لائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے اور آپ مُنْ اِنْ اِن مبارک پر بیالفاظ جاری متھے سَيُهُ ذَهُ الْجَمُعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ " "عن قريب ان كى جماعت كوشكست موكى اوربيه بشتل بھیرکر بھا گیں گے۔''مسلمانوں کی فتح کا کوئی تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔اس لیے کہ مقالبے میں ایک ہزار آ دمی ہے اور ہرایک کے پاس تلوار، نیزہ، تیر کمان ہے۔ إدهر تین سو تیرہ ا تھ تلواری، چیزر ہیں اور تھوڑے اور ستر اونٹ ہیں۔ ظاہری طور پر کیا مقابلہ ہے؟ صبح ہوئی تو کافروں نے للکارا آؤ جوتم میں سے بہادر ہیں باہر تکلیں بہادر کافروں کی طرف سے عتبہ، شیبہ، ربیعہ میدان میں آئے کہ یہ اینے آپ کو بڑا بہادر سجھتے تھے۔ اس (دوسری) طرف سے انصار مدینہ کے چندنو جوان سامنے آئے۔عتبہ نے آواز دی تم کون ہو، کیا نام ہیں۔انھوں نے ہتلایا کہ ہم انصار ہیں یہ جارے نام ہیں۔ کہنے تگے تم والیس جلے جاؤتم ہماری فکر کے آ دمی نہیں ہو۔ تمہارے ساتھ لڑنے کوہم اپنی تو ہین سجھتے ين - بهار عديها سُول قريشيول كونكالو- أتخضرت مَنْ الله في العمر يا حدد الماقم يا عبلى قدم بدا إدا عبيدة مَثِينَ -حفرت حزه يَكَانَ ،حفرت على يُلْتَدَ ،حفرت الوعبيده يَكَانَ میدان میں آئے ۔حضرت ابوعبیدہ بھٹر شہید ہوئے اور کا فرنٹیوں مارے گئے۔اس کے بعد پھرعام لژائی شروع ہوئی۔

سورہ انفال میں ذکر ہے اللہ تعالی نے فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدوفر مالی۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رَبِی فر ماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کی میرے قریب آیک آدمی گھوڑ ہے۔ آدمی گھوڑ ہے جس کی ٹو پی ، گیڑی ادر لباس سفید ہے ادر اعلی عمدہ گھوڑ ا ہے۔ میں نے اس بندے کونہ پہلے بھی دیکھانہ بعد میں ۔وہ اپنے گھوڑ ہے کو کہدر ہا ہے آفی میں میں نے اس بندے کونہ پہلے بھی دیکھانہ بعد میں ۔وہ اپنے گھوڑ ہے کو کہدر ہا ہے آفی میں میں نے اس بندے کونہ پہلے بھی دیکھانہ بعد میں ۔وہ اپنے گھوڑ اس وقت مرکر نیچ کر جاتا

تھا۔ میں جیران ہوا کہ یہ بندہ کون ہے؟ ای طرح میں نے ایک اور گھڑسوار کو بھی دیکھا۔ جنگ کے اختیام پر میں نے آنخضرت تالیکھ کے سامنے ذکر کیا۔ آپ تالیکھ مسکرائے اور فرمایا جیز دم اس گھوڑے کا نام ہے جس پر حضرت جبرائیل عابیے سوار تھے۔

تواللہ تعالیٰ نے صحابہ مَیُکیّۃ کی نصرت فرمائی فرشتوں کے ساتھ۔ آج بھی اگر ہم ان کے نقش قدم پرچلیس تو اللہ تعالیٰ ہماری نصرت ضرور فرمائیں گے۔مولا ناظفر علی خال مرحوم نے کیا خوب کہا ہے۔

وفضائے بدر بیدا کر فرشتے تیری نفرت کو ان اندر قطار اب می اگردول سے قطار اندر قطار اب می

الله تعالى كا وعده ب إنْ تَنْعَسُرُوا الله يَنْعَسُرُ كُمْ وَ يُتَوِينَ آقَدامكم "أَكُرَمُ الله تعالى كورين كي مددكرو كي يعنى دين برقائم ربو كي الله تعالى تهارى مدوكري كاور تعالى كابت قدم ركيس كابت تعمين ثابت قدم ركيس كي بوئى بوئى بوق مارى طرف سه بوئى باس ليه بم رب تعالى كى رحمون سه مروم بوكة بين -

کافروں کے بین سرداروں کے سواباتی سب مارے سے اور بیر بین مجی اس لیے بیخ کہ ان کامسلمان ہوتارب تعالی کے علم میں تھا۔ ابوسفیان بیکرمہ اور صفوان بن امید۔ بیتیوں ۸ ھیں مسلمان ہوگئے تھے۔ رب تعالی کی تعکمت تھی۔

کافر جب مکہ مرمہ سے چلے تھے تاریخ نے ان کی عجیب منظر کئی کی ہے۔ وہ اپنے ساتھ ضرورت سے زاید اونٹ لے کر چلے ، سریلی آ واز نور جہاں جیسی ، گانے والیال ساتھ لے کر چلے ، سریلی آ واز نور جہاں جیسی ، گانے والیال ساتھ لے کر چلے کہ فتح ہونے ساتھ لے کر چلے کہ فتح ہونے کے بعد آس یاس کے قبیلوں کی دعوت کریں سے ، عورتیں ہماری جیت کے گیت گائیں گی ،

شراب چلے گی ، بعثلاً ہے والیں مے ۔ رب تعالیٰ کی قدرت سے ستر ہوئے ہوئے مارے کے اور ستر گرفتار ہوئے ، باقیوں کو بھا گئے کا راستہ نہ ملا کہ کدھر جانا ہے ۔ اونٹ مسلمانوں کے لیے غلیمت بنے ۔ شراب کی بوتلیں پیٹا تو نصیب نہ ہو کیں ان غریبوں کے ہاتھ موت کے پیالے جرجر کے ہیں ۔ وورتوں نے گیت گانے کی بجائے تعزیت کے مرجے پڑھے۔ مارا وا دامر گیا ، جارا تا تا مرگیا ، ہمارا خاوند مرگیا ، ہمارا بھیجامر گیا ۔ اور جو بھاگ کئے تھے دہ چے جیم مینے ، سال سال گھروں میں داخل نہیں ہوئے کہ کیا مند کھا کیں گے۔

تو فرمایا عن قریب اس مجمع کو شکست دی جائے گی اور یہ پشت پھیر کر بھا گیں کے۔ اگلاعذاب برایالت اعداد مؤید مند بلک قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے وَالتَّ اعداد اُلی وہشت والی ہے۔ آج دیا کی عدالتوں بی کوئی جب وَالتَّ اعداد اُلی ہوتا ہے تو اس کا بدن کا نہ جاتا ہے اور وہ تو رب تعالی کی چی عدالت ہوگی جہاں دودھ کا دودھ اور یانی کا پانی ہوجائے گا اور وہاں کی شم کا کوئی داونہیں چل سکے گا و وہاں کی شم کا کوئی داونہیں چل سکے گا و اُس کے اُس کا بادہ ہے مر اور مر کا معنی ہے کروا۔

ٱلْحَقُّ مُرُّ وَلَوْكَانَ فِيْهِ دُرُّ

" حق كر وابوتا با كر چداس من موتى بول " معنى بوگا قيامت بزى كر وى ب إنَّ النُهُ بَوِي قيامت بزى كر وى ب إنَّ النُهُ بَوِينَ بِينَ اور جنون من بين له النُهُ بَوِينَ بِينَ اللَّهُ بَوِينَ مِن بينَ اللَّهُ بَوْنَ مِن بين له النُهُ بَوْنَ مِن بين له النُهُ بَوْنَ مِن بين اللَّهُ بَيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ بِينَ اللَّهُ بَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ بَيْنَ اللَّهُ ال

اس کیا حالت ہوگی؟ یَوْمَیْنُ حَبُوْنَ جس دن یہ کھینے جا کیں گے فیالٹارِ آگ بیل علی و جنوبہ نے ایک جی انٹار آگ بیل علی و جنوبہ نے ایسے چروں کے بل ۔ بری لمی لمی زنجروں میں جکڑے

ہوئے ہوں کے فرضے ان کو پکڑ کرالے مندآگ میں ڈالیں کے اور رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا ۔ ڈو گؤا مَسْ سَقَرَ ۔ سفو کا معنی ہے آگ کے شعطے ۔ آگ کے شعلوں کا مزہ چکھو۔ دنیا میں تم نے حق کا مقابلہ کیا ، تی بمبر کی مخالفت کی ، قرآن کو جمٹلایا آج آگ کا مزہ چکھو ۔ ونیا میں تم نے تر چیز کو پیدا کیا ہے انداز ے مزہ جمھو اِنا محل میں وائی میں ایک کورے ، سالم ، ناقص ، پہلے ، موٹے ، سب انداز ہے کے ساتھ بیدافر مائے ہیں اور محکمت کے ساتھ بیدافر مائے ہیں ۔ وہ اپنی محکمتوں کو خوب جانتا ساتھ بیدافر مائے ہیں ۔ وہ اپنی محکمتوں کو خوب جانتا ہے۔

فرمایا وَمَاآمُرُ نَا اِلْا وَاحِدَةُ ای مَسْوَةً وَاحِدَةً اورنیس ہے ہماراہم مرایک ہی وقعہ کا فرح بھیلتے ہواور بتا ہی وقعہ کا فرح بھیلتے ہواور بتا نہیں چان کہ آ کھ بندی ہے یانیس ای طرح ہم پلک کے جھیلتے ہیں قیامت برپاکردیں نہیں چان کہ آ کھ بندی ہے یانیس ای طرح ہم پلک کے جھیلتے ہیں قیامت برپاکردیں گے۔ حدیث پاک ہیں آتا ہے آدی وکان پر ہیٹے ہوں کے دکان دارکیڑا افکال کردکھائے گا، گا کہ لینے کے لیے بھاؤ طے کررہے ہوں کے دقیامت برپاہوجائے گی۔ فرمایا و گا، گا کہ لینے کے لیے بھاؤ طے کررہے ہوں کے دقیامت برپاہوجائے گی۔ فرمایا و تھندا فلک گئا آشیا عَدُم ۔ اشد او شیعة کی جم سے ۔ اور البتہ حقیق ہم نے بلاک کی ہیں تمہاری جیسی جماعتیں ۔ تمہاری جیسے بحرموں کے گروہ ہم نے پہلے بھی ہلاک کے ہیں جن کا ذکر تم پہلے پڑھ کے ہو۔ اگر بازنہیں آؤ کے تو تمہار ابھی آئی جیسا حشر ہوگا فَلَالَ مِنْ نَا اِنْ ہُنِی ہُنے ہے۔ اور البتہ تا موز کتاب میں بری ہے تیں ہیں اگر دل پھر ہوجا کی قوار قبول نہیں کرتے۔

فرمایا و کُلُفَی فَعَدُونَ فِی الزَّبَرِ اور ہروہ چیز جوانھوں نے کی ہوہ کابوں میں کھی ہوئی ہے۔ ہرایک کے مل لکھے ہوئے ہیں و کُلُصَغِیْرِ وَ کَسِیرِ

پہلے محرموں کا حشر سنا ہے اب متقوں کے متعلق من لو۔ فر مایا اِنَّ السُتَقِیْن فِی جَنْتِ وَنَهُ مِن ہوں گے۔ عرب کے علاقے میں ہوں گے۔ اور نہر وال میں ہوں گے۔ عرب کے علاقے میں ہزے اور پانی کی بڑی قلت تھی اس لیے ان کے سامنے باغ اور نہر کا ذکر انتہائی اہم تھا فی مَفْعَدِ صِدُق کے معنی ہوگئی ہے بیٹھنے کی جگہ۔ صدیق کا معنی ہوگئی جی بیٹھک میں۔ ایک سچائی کی بیٹھک ہوگئی کہ اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہوگئی۔ کی میٹھک ہوگئی کہ اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہوگئی۔ کی جیٹھک ہوگئی کہ اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہوگئی۔ کی جیٹھک میں۔ ایک سچائی کی بیٹھک ہوگئی کہ اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہوگئی۔ کی جیٹھک ہوگئی کہ اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہوگئی۔ کی جیٹھک ہوگئی کہ اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہوگئی۔ کی جیٹھک ہوگئی کہ اس کے ایک مونیوں مومنات کو مسلمین اور مسلمات کو یہ مقام نصیب فر مائے۔ پاس۔ اللہ تعالی تمام مونیوں مومنات کو مسلمین اور مسلمات کو یہ مقام نصیب فر مائے۔

de la cellacie de la c

بنفرالله الزجم

ه کلیک (مکمل)

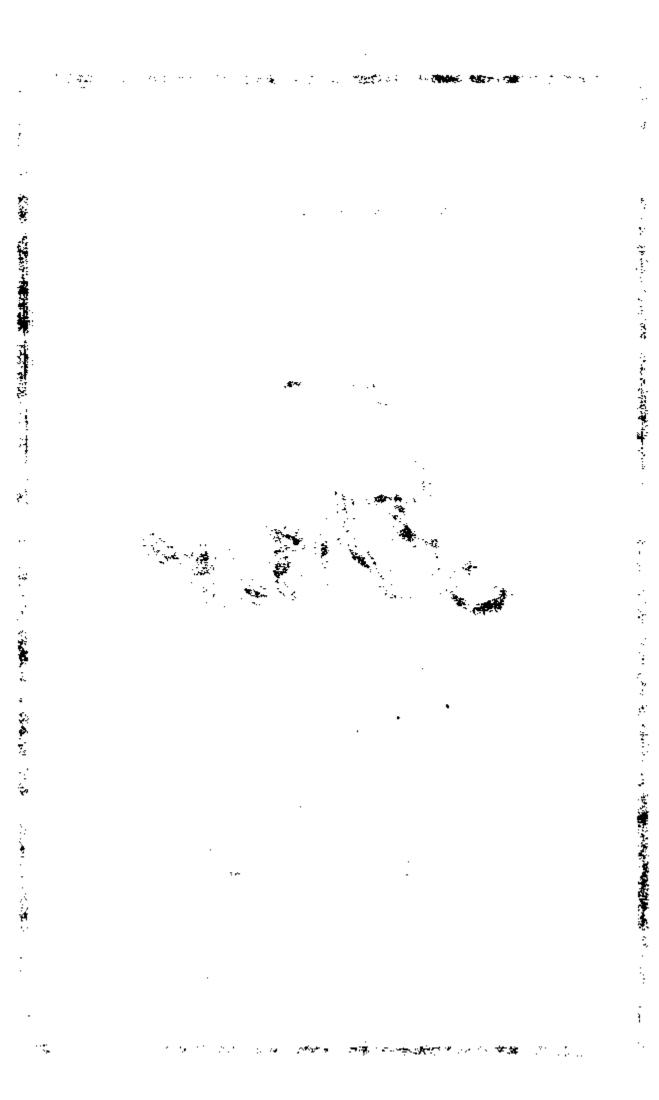

# وه الياتها ٨٨ الله الله الله المؤلفة الرَّجُهُ الرَّجُوالِ الرَّجُولُ الرَّالِي الرّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرّالِي الرالِي الرّالِي ال

## بِمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ٥

الرَّحْمُنُ فَعَلَّمُ الْقُرُانَ فَخَلَقَ الْاِنْسَانَ فَعَلَّمَ الْبِيَانَ ٥ التَّمَّسُ وَالْقَيْرُ يُحُسِيانَ وَ النَّبُ مُ وَالتَّبُ مُ وَالتَّبِيرُ بِيسُمِيلُنِ وَالسَّهَاءُ رَفِعُهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ﴿ أَلَا تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ ﴿ وَٱقِينُمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُغْيِّرُوا الْمِيْزَانَ وَالْاَرْضَ وَضَعَا لِلْأَثَامِ فَ فِيْهَا فَالِهَا يُ وَالنَّفُلُ ذَاتُ الْكُلْمَامِ ﴿ وَالْحَبُ ذُوالْعَصْفِ وَالرَيْكَانُ فَيَأَى الرِّرَبِكُمَا فَكُلِّيْنِ هَلَى الْكُورَبِكُمَا فَكُلِّيْنِ هَلَى الْكُلْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَيْ إِنَّ وَخَلَقَ الْمِأْنَ مِنْ مَارِح مِنْ ثَالَّا فِي أَيّ الآورَيِّكُمَا تُكَيِّبْنِ ﴿ رَبُّ الْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُ الْمَغْرِيَيْنِ ﴿ فَإِلَى ٳڒڔۯؾۣڮؙؽٵڰڮڔۣٚڹڹ۞ڡڒڿٳڵ۪ڡۯؽڹؽڵؾۼۣؽ؈ۨڹؽڹۿؠٵڹۯڗؙؖڠ ڒڽڹؙۼيٰڹۣ٥۫ۏؘۑٲؠٞٳ۫ڒڗؠ۬ڮؙؠٵڰڒؠڹ٥ۥۼؙۯڿؙۄڹۿؠٵٳڵڵٷٛڶۅؙ وَالْمَرْجَانُ ﴿ فَيَأْتِي إِلَّا رَبِّكُمَا تَكُدِّينِ ﴿ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْتَثَاثُ فِي الْبَعْرِ كَالْكَعْلَامِ ﴿ فَهِ أَيَّ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكُلِّ إِن ﴿ أَيَّا اَلرَّحْمٰنُ رَمَانُ وَهِ عَلْمَ الْقُرُانَ جِسَ فِي عَلْمَ الْقُرُانَ كِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ ال في يداكيا انسان كو عَلْمَة الْبَيّانَ سَكُما ياس كوبولنا

اَلشَّغْسُ سورج وَالْقَمَرُ اورجاند بِحُسْبَانِ الكِحماب عَمْل رب إلى وَالنَّجْمُ سَارِكِ وَالشَّجَرُ اوردرفت يَسْجَدُنِ مجده كرت بي وَالشَمَاءَ رَفَعَهَا اورا سان كواس في بلندكيا وَوضيعَ الْمِيزَانَ اورركهااس فترازو ألاتظلفوا كرزيادتى ندكرو في المينزان ترازو مِن وَأَقِيْمُواانُوَزْكِ اورقائم كرور ازوكو بالْقِسُطِ الساف كماتم وَلَاتَخْسِرُ وَاللِّمِيْزَاكِ اورنه كَي كروتو لِيْ مِن وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا اور زمین کورکھا اس نے لِلْانَامِ مخلوق کے لیے فیفافاکھک اس میں کھل بين قَالنَّفُلَ اور مجوري بين ذَاتُ الأحدُمام علاف يرضى بوئى وَالْحَبُ اوردانے ذُوالْعَصْمِفِ مجوسےوالے وَالرَّيْحَانَ اورخُوشبو واربودے ہیں فیات الآوریکمات کیان پستم دونوں اے رب کی س كس نعت كوجمثلاد مع خَلَق الإنسان بيداكياس في السان كو مِن صَلْصَالِ بَحِ واللَّمْ يَ كَالْفَظَّارِ جِيمُ مُكرى موتى ع وَحَلَّقَ الْجَآنَ اوراس في بيداكيا جنول كو مِنْ مَّارِج فِنْ قَارِ آك كشعل ع فَهِ أَيْ اللَّهِ وَيَهُمَا تُحَكَدُ إِن لَهِ لَهِ مُ دونو ل الين رب كى س من فعت كوجمثلاة مے رَبُّ الْمَثْرِقَيْنِ وه دونول مُشْرَقُول كارب م وَرَبُ الْمَغْرِبَيْنِ اوردونول مغربول كارب ب فَياي الآور بِكُمَاتُكَذِين كِي تم دونول اين رب کی کس کس تعت کو جھٹلاؤ کے مرج البکٹرین چلائے اس نے دودریا یکتیفین جوآپی میں لکر چلے ہیں بینتھ ابر زَنے ان دونوں کے درمیان پردہ ہے لاینغین ایک دوسرے پرزیادتی نہیں کرتے فیائی الآء درمیان پردہ ہے لاینغین ایک دوسرے پرزیادتی نہیں کرتے فیائی الآء کر پہنا ہوگئی ہوتی کو جمثلاؤ کے یہ خواجی نہیں انگونکو موتی والمنز جان یہ نہیں ہونوں اپنے رب کی سکس نعت کو جمثلاؤ کے فیائی الآء کی تھا انگونکو بیل میں می دونوں اپنے رب کی سکس نعت کو جمثلاؤ کے وقت اور ای کے لیے ہیں المجوّاد کشتیاں المنظم ہونی ہیں فی المبغیر سمندر میں کالا علام بھاڑوں کی طرح فیائی الآء کی بھائے کی بھائے کی سمندر میں کالا علام بھاڑوں کی طرح فیائی الآء کی بھائے کی بھائے کی سکس نعت کو جمثلاؤ گے۔

آنخضرت مین کی بوے مجودوں میں ہے ایک چا ندکا دوکھڑے ہونا ہے جس کا چکے ہوئے ہوتا ہے جس کا چکے ہورہ میں ہے ایک چا ندکا دوکھڑے ہوتا ہے۔ دوسرا بوام ججزہ قرآن کریم ہے جو قیامت تک محفوظ رہے گا۔ پڑھنے والے پڑھنے رہیں مجے اور کمل کرتے رہیں سے۔ اس کے متعلق البند تعالیٰ نے کافروں کو چیلنے کیا کہتم سارے مل کرائی کتاب نہیں لا کتے۔ وی سور نہیں ہی اس جیسی کا فروں کو چیلنے کیا کہتم سارے مل کرائی کتاب نہیں لا کتے۔ وی سور نہیں ہی اس جیسی لا کتے ۔ وی سور نہیں اوالے کے تم نہیں لا کتے ۔ وی سور نہیں اور کتے ہوئی می سور ق می نے آؤ اور ساتھ ہی فرما دیا کہتم نہیں لا کتے ۔ و آئ ن بہت بروام ججزہ ہے۔

الله تعالی فر ماتے ہیں اَلرَّ خلوثِ عَلَمَ الْقُرْانَ رَحمان فِ تعلیم وی قرآن کی ۔ بہلے آنحضرت عَلَیْ کُھیم وی الله تعالی نے پھر آپ عَلیْ کُھیم وی صحابہ کرام مَدُلِی کُھیم دی تابعین کو ، اُنھوں نے تیج تابعین کو جَمَانَتُم ۔ اور آج مُدُلِی کُھی کہ اُنھوں نے تیج تابعین کو جَمَانَتُم ۔ اور آج

تكاس كاتعليم دى جارى بادر قيامت تك دى جاتى ربى گار

قرآن کریم بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث تم کی دفعہ ن بچے ہو خید مٹے مئن تعکم الغران و عکمه '' تم بی ہے ہے ہے ہی تعرب سے بہتر آدی وہ ہے جوقر آن کریم سیکھتا ہے اور سکھا تا ہے۔ قاریوں کوخوش ہوتا چا ہے کہ اے اللہ اس کی وہ سے دالوں کوخوش ہوتا ہے اے اللہ اس کی تیراشکر ہے کہ تو نے ہمیں پڑھانے کا موقع دیا ہے اور پڑھنے والوں کوخوش ہوتا چا ہے کہ تیراشکر ہے پروردگار لاتو نے ہمیں پڑھنے کی توفیق عطافر مائی ہے۔ اصل اس کی قدرتو آئیسیں بند ہونے کے بعد ہوگی ابھی تو ڈالروں اور نوٹوں کی قدرنو آئیسیں بند ہونے کے بعد ہوگی ابھی تو ڈالروں اور نوٹوں کی قدرنو آئیسیں بند ہونے کے بعد ہوگی ابھی تو ڈالروں اور نوٹوں کی قدرنو آئیسیں بند ہونے کے بعد ہوگی ابھی تو ڈالروں اور نوٹوں کی قدرنو آئیسیں بند ہونے کے بعد ہوگی ابھی تو ڈالروں اور نوٹوں کی قدرنو آئیسیں بند ہونے کے بعد ہوگی ابھی تو ڈالروں اور نوٹوں کی قدرنو آئیسیں بند ہونے کے بعد ہوگی ابھی تو ڈالروں اور نوٹوں کی قدرنو آئیسیں بند ہونے کے بعد ہوگی ابھی تو ڈالروں اور نوٹوں کی قدرنو آئیسیں بند ہونے کے بعد ہوگی ابھی تو ڈالروں اور نوٹوں کی قدرنو آئیسی بند ہونے کے بعد ہوگی ابھی تو ڈالروں اور نوٹوں کی قدرنو آئیسی بند ہونے کی تو نوٹوں کی قدرنو آئیسی بند ہونے کے بعد ہوگی ابھی تو ڈالروں اور نوٹوں کی قدرنو آئیسی بند ہونے کے بعد ہوگی ابھی تو ڈالروں اور نوٹوں کی تو نوٹوں کی

توفر ایار حمان نے بیدا کیا انسان کو علق الونسان رحمان نے بیدا کیا انسان کو علق الزنسان سکتے وطوعے پر کو علق النبیان سکھایا اس کو بولنا۔ اور بھی تو جانور بین محر بول نہیں سکتے وطوعے پر بڑی محنت کرو کے تو دوچار لفظ دے لے گا۔ باتی جانوروں کو اللہ تعالی نے بری لمی لمی نی و باغیں دی ۔ بیاللہ تعالی کا برا احسان ہے کہ اس نے بیس دی بین مگر بولنے کی طاقت نیس دی ۔ بیاللہ تعالی کا برا احسان ہے کہ اس نے بیس بولنا سکھایا ہے۔ بولنے کی قدر کوئے سے بوچھوا شاروں کے ساتھ سمجھانے کی میس بولنا سکھایا ہے۔ بولنے کی قدر کوئے سے بوچھوا شاروں کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جب نہیں سمجھاسے یا نہیں سمجھاسے بیانیں سمجھاسے بیانی سمجھاسے بیانی سمجھاسے بیانی ہوتے ہیں کہ اس نے ہماری بات کیوں نہیں سمجھاسے بیانیں سمجھاسے بیان ہوتے ہیں۔ اس نے ہماری بات کیوں نہیں سمجھاسے بیانی بیانی سمجھاسے بیانی بیان بیان سمجھاسے بیانی ب

توفر ملیار حمان نے سکھایا ہے اس کو بولنا انظف سُ والْقَفَ رُ بِحُسُبَانِ سورج اور چاندایک حساب سے چلتے ہیں۔ ان کی جورف آررب تعالی نے مقررفر مائی ہے بجال ہے کہ اس میں کی بیشی کرسکیں۔ اپنے حساب سے چلتے ہیں قالنَّ جُمُ۔ نسجہ کامعنی سارے بھی کرتے ہیں جوز مین میں ہوتے ہیں جن کے سے ستارے بھی کرتے ہیں جوز مین میں ہوتے ہیں جن کے سے منہیں ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں جس منہیں ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں جس منہیں ہوتے قالقہ جَرُ اور درخت یہ خیلین سجدہ کرتے ہیں۔ یہ چیزیں جس منہیں ہوتے قالقہ جَرُ اور درخت یہ خیلین سجدہ کرتے ہیں۔ یہ چیزیں جس

طریقے سے بحدہ کرتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کرتی ہیں اس کواللہ تعالیٰ بی جانتا ہے یا خود سے چیزیں جانتی ہیں ،ان کاعمل ہے۔مثال کےطور برصبے کو جب سورج طلوع ہوتا ہان چیزوں کا سامیلہا ہوتا ہے پھر جوں جول سورج اوپر چڑھتا ہے ان کا سامیکم ہوتا جاتا ہے بین ان کا مجدہ ہے۔اس طرح ستارے اور بودے بھی سجدہ کرتے ہیں ، درخت سجدہ کرتے ہیں لیکن انسان اور جن مکلف ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں کہ ابھی تک سوئة بوية بن وَالسَّمَا عَرَفَعَهَا اورا سان كواس في بلندكيا وَوَضَعَ الْمِيزَاتِ اور رکھااس نے تراز وَ۔ اکثر مفسرین کرام میں ہے تو تراز دے مرادیمی تراز دیائے ہیں جس ہے ہم چزیں تولتے ہیں لیکن امام رازی میلید فرماتے ہیں کہ میزان سے مراوعقل ہے ك عقل ك ذريع كوفى كمرى چيزوں ميں انسان تميز كرسكتا ہے۔ يه مطلب بھی سجے ہے۔ فرمايا ألاتقطغوافي المينزان سيكهزيادتي شكروتر ازويس يعنى تولي يساور اگر عقل مراد ہوتو مطلب ہو گاعقل کے ساتھ چیزوں کوتولواس کی خلاف درزی نہ کروجو چیز عقل کے مطابق ہےوہ کرواور جو چیز عقل کے مطابق نہیں ہےوہ نہ کرو وَاَقِیْعُواالْوَذُنَّ بِالْقِسْطِ اورقائم ركلوتراز وكو، درست ركلوتراز وكوانساف كساته وَلاتَخْسِرُ وا الْمِينَزَان اورنه كي كروتو لنه من بيحقوق العباد كامسكه باورحقوق العباد براسخت

### مسئلة حقوق العبادا ورغدية الطالبين كاليك واقعه

کی افعین چے ہو کہ شخ عبد القاور جیلانی مید نے تعبیۃ الطالبین میں واقعہ آل کیا ہے۔ کہ ایک آدی ہوا نیک اور پر ہیز گارتھا۔ نوت ہونے کے بعد خواب میں کسی دوست کو ملا۔ اُس نے حال ہو چھا کہ کیا بنا۔ اِس نے کہا کہ مجھے سز انونہیں ہوئی کیکن فرشتے جنت ملا۔ اُس نے حال ہو چھا کہ کیا بنا۔ اِس نے کہا کہ مجھے سز انونہیں ہوئی کیکن فرشتے جنت

میں داخل نہیں ہونے دے رہے۔ کہتے ہیں کہ تونے پڑوی سے سوئی مانگی تھی لیکن واپس نہیں کر کے آئے۔ جب تک تیرے وارث سوئی واپس نہیں کریں گے تو جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہاں کارخانے لوگ کھا جاتے ہیں، مکان اور دکا نیں کھا جاتے ہیں پروا بی نہیں ہو سکے گا۔ یہاں کارخانے لوگ کھا جاتے ہیں، مکان اور دکا نیں کھا جاتے ہیں پروا بی نہیں ہے۔ حقوق العباد کو کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے خاص طور پر ہمارے اس دور میں۔ یہاں ہرکوئی دوسم سے کو کھانے پر لگا ہوا ہے، تا پ تول میں کمی عام ہے۔ دکان دار پہیے کلو یہاں ہرکوئی دوسم سے کو کھانے پر لگا ہوا ہے، تا پ تول میں کمی عام ہے۔ دکان دار پہیے کلو سے کے لے گائیکن چیز چودہ چھٹا تک ہوگی دو چھٹا تک گا کہ کاحق کھا گیا۔ بھٹی اجب تونے ہیں۔ لیے ہیں تو بوراکلود ہے اس کاحق کیوں مارتا ہے؟

مخلوق۔اورز مین کورکھااس نے مخلوق کے لیے۔اس میں انسان بھی رہتے ہیں ، جتات اور حيوان بهي ريت بين فيها فاحيهة ال مين پهل بين مخلف وَالدَّهُ فَاتُ الْأَكْمَاء - أَكْمَام كِمْ كَ جَعْ إِلَى المعنى بِ جِعلاً - كيكا جِعلاً ، اخروت كاجِعلاً ، بسة مغز، بادام كا چھلكا اور تھجوري بين غلاف چرهي مولى والْحَبُ بي حَبَّة كى جمع ے جس كامعنى بواند ذوالْعَضيف اور دانے بيں بھوسے والے رب تعالى نے وانے پیدا کیے ہیں گندم ، مکئ ، یا جرہ ، حیاول وغیرہ۔ان کے ساتھ توڑی ( بھوسا ) بھی ہوتی ہے جورب تعالیٰ نے جانوروں کی خوراک بنائی ہے اور مغزتمہارے لیے وَالدَّ نِيْحَانَ۔ مفسرین کرام بینیلی ریحان کے تین معنی کرتے ہیں۔ امام بخاری بھالیہ رزق کامعنی كرتے ہیں كەرىب تعالى نے رزق بيدا كيا ہے۔ لغت كے اعتبار ہے بيمعنی بھی سيجے ہے۔ ۔ ریسحسان کامعنی سے کابھی کرتے ہیں میہ جودر ختوں کے بیتے ہوتے ہیں، جانوروں کی خوراک بھی بنتے ہیں اور انسان بھی ان ہے فائرہ اٹھاتے ہیں۔ اور ریسمان کامعنی

خوش بودار چیزیں بھی کرتے ہیں جیسے نیاز بو وغیرہ بے شار پھول ہیں جن کی خوش ہو سے لوگ فا کدہ افعاتے ہیں۔ یہ بھی رب تعالی نے پیدا کیے ہیں۔ فیائی الآءِ دَبِی تُحمَاتُ کَذِبُن لوگ فا کدہ افعاتے ہیں۔ یہ بھی رب تعالی نے پیدا کیے ہیں۔ فیائی الآءِ دَبِی تُحمَاتُ کَذِبُن بیس تم دونوں سے مرادانسان اور جن ہیں جن کا ذکر آئے آر ہاہے۔ یہ جملہ سورہ رحمٰن میں اکتیں مرتبہ آیا ہے۔

آنخفرت بُلْنِيْنَ نے جب به آیت کریمہ پڑھی تو صحابہ کرام مَنْنَا نے خاموثی کے ساتھ من ۔ آنخفرت بُلْنِیْنَ نے بچھ دیر خاموش رہے کے بعد فر مایا میں نے جب جنات کے ساتھ من ۔ آنخفرت بُلْنِیْنَ نے بچھ دیر خاموش رہے کے بعد فر مایا میں نے جب جنات کے سامنے بیسور قریر می تھی تو جنات نے جواب میں بیالفاظ کے تھے لاہشتی و بین نِعْمَیْنَ دَبَنَا نُکَیْدِ بُ وَلَکَ الْعَمْدُ ''اے ہمارے رب ہم آپ کی کی نعمت کوئیں جھٹلاتے اور تعریف آپ ہی کی ہے۔''

آنخضرت ملي كاجنات كوبليغ كرنااورمسجدجن:

ایک موقع پر جنات آنخضرت یکی کی پاس آئے۔ کہنے گے دھزت اہم نے کافی تعداد میں جنات کو اکھا کیا ہے آپ یکی آکران کو بلنغ کریں۔ یدد و ت کافی تعداد میں جنات تھے۔ آنخضرت یکی تشریف لے کئے آپ یکی کی کے ساتھ حفرت عبداللہ بن مسعود بنات تھے۔ جب جلسگاہ کے قریب پنچ تو بعض جنات نے آپ یکی کی عبداللہ بن مسعود بنات نے آپ یکی کان مبارک میں کہا کہ حضرت! آپ اکیلے تشریف لائیں ان کو ساتھ نہ لے کر آئیں۔ ہاری شکلیں علیحدہ ہیں، لباس علیحدہ ہے، بودوباش علیحدہ ہے۔ تر فدی شریف میں روایت ہے کہ آپ یکی گئی نے حضرت عبداللہ بن مسعود بنات کے ارد گرد ایک دائرہ میں بوار مباتھ نے اس کے اندر رہنا ہے جب تک میں نہ آؤں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بنات فر ماتے ہیں کہ اندر دہ نہیں آگئے تھے باہر میں نہیں جاسکنا تھا مگر عجیب عجیب مسعود بنات فر ماتے ہیں کہ اندر دہ نہیں آگئے تھے باہر میں نہیں جاسکنا تھا مگر عجیب عجیب مسعود بنات فر ماتے ہیں کہ اندر دہ نہیں آگئے تھے باہر میں نہیں جاسکنا تھا مگر عجیب عجیب

فرمایا خَلَقَ الْوِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِی بیدا کیااللہ تارک وتعالی نے انسان کو بجت والی من سے کا لفظار بیسے شیری ہوتی ہے۔اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ سے ذبین کے چیرے سے کی جمع کی پھراپی قدرت کے ہاتھوں سے اس کو گوندھا پھروہ فشک ہوکر بجنے گی اس سے انسان کو پیدا کیا و خلق افتحاق اور جنات کو پیدا کیا مین مارچ قبل آگا ہون اللہ علی سے انسان فاکی ہے جنات ناری ہیں فیاعی آلآءِ مَن اللہ علی سے مان کی ہونی کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ کے دب انسان فاکی کے جنات ناری ہیں فیاعی آلآءِ اللہ شروق نین و دب اللہ تارک وتعالی دونوں مشرق الدونوں مردونوں مغربوں کا رہ ہے۔ اس طرف جلا جاتا ہے اور مردونوں بی والی آجاتا ہے۔ اس طرح مردو کر دب بھی تو گرمیوں بی سورج اس طرف جلا جاتا ہے اور مردونوں کی مشرق اور مغرب مراد می دور دور اندیاطلوع ہونا ہے۔ آج بہاں میں۔ دور مشارق کا لفظ بھی آتا ہے۔ تو پھراس سے مراد دور اندیاطلوع ہونا ہے۔ آج بہاں سے۔ دور مشارق کا لفظ بھی آتا ہے۔ تو پھراس سے مراد دور اندیاطلوع ہونا ہے۔ آج بہاں سے۔ دور مشارق کا لفظ بھی آتا ہے۔ تو پھراس سے مراد دور اندیاطلوع ہونا ہے۔ آج بہاں

ے چڑھاکل وہاں سے چڑھا، درمیان میں کروڑ وں میل کا فاصلہ ہوتا ہے کیکن ہم سے چونکه دورے بم فرق نبیس کرسکتے فیان الآور بیکھاٹ گانیان کیستم دونوں اپ رب كى كن كس نعمت كوجه للاؤك مَرَجَ الْبَعْرَ فِين يَلْتَقِينِ جِلائ اس في دوور يا جوآبس میں ال کر چلتے ہیں بَیْنَهُمَابَرُزَ عج ان دونوں کے درمیان پردہ ہے، آ ال ہے لا يَبْغِيلِ الك دوسرے برزيادتي نہيں كرتے۔ بہت سارے علاقے ہيں جہال دودريا أيك مينهاا وردوسراكر واانحضے حلتے بيں حضرت تعانوى بينية بيان القرآن ميں اور مولانا شبیر احمد عثانی مینید فوائد عثانیه میں لکھتے ہیں جا نگام سے ارکان تک دوندیاں چلتی ہیں ایک کا یانی میشها اور دوسری کا کژوا لیکن آپس میں رکتے ملتے نہیں جیں۔ حالانکہ پانی النارب كى مس نعمت كوجعثا وكالله يَخْرَجُ مِنْهَمَا اللَّوْلُو وَالْمَرْجَانَ نَطَّتْ إِلَّا دونوں دریاؤں ہے موتی اور مو تلکے۔دونوں تیمتی چیزیں ہیں لوگ ان کے ہار بھی بناتے میں اور دوائیاں بھی بناتے ہیں۔ فیای الآء رہ کھاتگ ڈیان پس تم دونوں اپ رب ک كس كس تعت كوجمثلاؤك وَلَهُ الْجَوَارِ - جواد جادية كى جمع - جارية كالمعنى ب سنتی، جواد کشتیاں۔ اور ای کے لیے ہیں کشتیاں الممنظن جوجلتی ہیں ای کے تَكُمِ ہے فِي الْبَهْرِ سَمندر مِن كَالْأَعْلَامِ- اعلام عَكَمْ كَ جَمْعَ بِهَا رُبِكُما أَي -ا گرتم نے بھی سمندر کاسفر کیا ہے تو دور ہے کشتیاں گھاٹیاں نظر آتی ہیں جوں جو ل قریب آتی ہیں تو تعیین ہوتی ہے کہ شتی ہے، جہاز ہے۔ معنی ہوگا پہاڑوں کی طرح فَیا آی الآءِ دَيْكُمَانُكَذِينِ كِي تم دونوں اپنے رب كى كس كر تعت كو جيٹلاؤ كے۔

description of the second

#### كُلُّمُنُ

عَلَيْهُا فَانِ ٥ وَيُهُ فَي يَبُغَى وَجُهُ رَيِّكَ ذُو الْجَلْلِ وَالْإِكْرُامِ ﴿ فَهَا يَ الآءِ رَيِّكُمَا تَكُرِّبْنِ®ينَعَلُهُ مَنْ فِي السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ بَوْمُ هُو فِيْ شَالِنَ ﴿ فَيَالَيَ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبِن ۗ سَنَفْرُءُ لَكُمْ إَيُّهُ الثَّقَالَنَ ۚ فِيَا أِي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ۗ يَمَعُثُمُ الْحِنِّ وَالَّإِنْسِ إن اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُنُ وَاصِنَ أَقَطَارِ السَّمُونِ وَالْرَضِ فَانْفُذُواْ كَاتَنْفُذُوْنَ إِلَّا بِسُلْطِن ﴿ فَيَأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا أَثَّكَرِّبْنِ ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظُ مِنْ نَارِةٌ وَنُعَاسٌ فَلَا تَنْتُصِرانِ ﴿ فِياَتِي الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكُذِّ بنِ ۗ فَإِذَا انْشَقَتِ التَّكَآءِ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالَّدِ هَانِ ۗ فِهَائِي الْآءِرَتِكُمَا ثُكُنِّ بنِ ﴿فَيُومَ بِنِ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنَيْهُ إِنْسُ ٷۜڵڮٵۜڠ۠ٷٙڲٲؾٵڵٳ۫ڔڗؚؾؚڴؠٵؿؙڮڐۣڹڹ۞ؽۼ۫ۯؽؙٵڷؠؙڿؙڔڡؙۏڹ بِسِيمْهُ مِ فِيُؤْخَذُ بِالنَّوَاحِيْ وَالْكَقْدَامِ ﴿ فِيأَى الَّهِ رَبُّكُمَا ﴾ تُكُذِين هذه جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَنِّبُ بِهَا الْبُعْيرِمُونَ عَلَوْفُونَ لَيْ عُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَبِيْمِ إِن ﴿ فِأَيِّ الْآرَيَّكُمَا ثُكَذِينٍ ﴿

کُلُمَنْ عُلِیَهٔ جُولُ کَی ہے زمین پر فانِ فنا ہونے والا ہے ق یَبْفی اور ہاتی رہے گ وَجُهُ رَبِّكَ تیسر برب کی ذات دُوالْجَلِل جُوعظمت والی ہے وَالْمِا ہُوکُولَ اللّهِ اور عزت والی ہے فَیا مِن اللّهِ وَبِهُ مَا اللّهِ عَلَا اللّهِ وَاللّهِ مَا اللّهِ عَلَا اللّهِ مِن مُ دونوں این رب کی کون کون کی تعت کو جھٹلاؤ گ یئنگهٔ مُنظر نے ایس تم دونوں این رب کی کون کون کون کون میت کو جھٹلاؤ گ یئنگهٔ

والكرتاب عن في السَّمُوتِ جوات الول مين عن والكرون اورزمین میں ہے گل یَوْمِ مردن هُوَفِ مَانِ وه ایک ثان میں ہے فَبِاَيِ الْآءِرَ بِكُمَاتُكَدِّبِن يَهِمَ دونون الني رب كى س س نعمت كوجمثلا وَ ك سَنَفُرُ غُلَكُ مُ عَن قريب مم فارغ مول كَتمهار على أيُّه الثَّقَالَ الحدو بهارى قافلو فَيِاحِ الآءِرَ يِكْمَاتُكَذِّبِن لِي تُم دونوں اليغ رب كى كس كس نعمت كوجهثلاؤك يلمَعْشَرَ الْحِينَ الْحِينَ الْحِينِ الْحِينِ وَالْإِنْسِ اورانانول كَرُوه إنِ اسْتَطَعْتُعْ أَكْرَمُ طَاقْت ركمت مو أَن تَنْفُذُوا نَكُلُ جَاوَ مِنْ أَقْطَارِ السَّلُوتِ آسَانُول كَ كَنَارُول س وَالْأَرْضِ اورزمين كَ كَنارول عِيهِ فَانْفُذُوا لِي نَكُل جِاوَ لَا تَنْفُذُونَ اللهِسَلُطن نبين نكل عَتْ مَر غلب كماته فَياَي الآءِرَ بِحُمَاتُكَذِّبِن يستم دونوں اينے رب كى سسكس نعمت كو جھٹلاؤ گے يُزسَلُ حچھوڑے جانیں کے عَلَیٰکُمَا تہارے اور شُوَاظِ شَعْلَے مِّنْ آگ کے وَمُحَاسَ اوردهوال فَلَاتَنْتَصِرُنِ يَسْتُم بدلنبيس لِيسكوك فَيِأَيّ الْآءِ رَيْكُمَا تُكَدِّبِن يَسِمَ دونوں النے رب كى كس كس تعت كو تعلا وَكَ فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءِ لِي جب نِهِتْ جائے گا آسان فَكَانَتُ وَرُدَةً لِيلَ جو مِائَكُا كُلُا لِي كَالدِّهَانِ جِيتَ يَجِمتُ فَيِأَيُّ الْآءِرَيِّكُمَا ثُكَذِّبْنِ لِيَلْتُم دونوں اینے رب کی سس معت کو جھٹلاؤ کے فیو میذی کیس اس دن لّا

يُسْتُلُعَنَ ذَنُّهِ مَنْ سُوال كياجائ كاس كالناه كيار عيس إنس وَّلَا كَا رَجِ مَن اسْان سے اور نہ كى جن سے فَبِاَ يَ الْآءِرَ بِكُمَا تُكَذِين يس تم دونوں اينے رب كى كس كس نعمت كو تجتلاؤ كے يُعْرَفُ الْمُجْدِ مُوْنَ يبيان جائيل كي مجرم بيناهم اين نثانيول سے فيؤخذ بس بكرا جائے گاان کو بالنَّوَاصِی پیٹانیوں سے وَالْاَقْدَاءِ اور قدموں سے فَإِلَى اللَّهِ وَيَكُمَا تُكَدِّين لِي مُ وونون اين رب كي س معت كوجهنا و كَ هٰذِهِ جَهَنَّهُ الَّذِي يه ٢٥٥ مِنْمُ يُكَذِّبُ بِهَاالْمُجُرِمُونَ جَلَو جھٹلاتے تھے مجرم يَظُوفُونَ بَيْنَهَا چكرلگائيں كےجہنم كے درميان وَمَنْنَ حَمِيْدِان اور كولت موكياني كورميان فَيايًا لآور بِكُمَا تُكَدِّبِن پس تم دونوں اینے رپ کی کس کس نعمت کو جھٹلا وُ گے۔

#### ز والعقول مخلوقات :

عقل والی خلوقات بین ہیں۔ پہلے نمبر پرفر شتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل مند بنایا ہے لیکن فرشتے مکلف نہیں ہیں ان میں نافر مائی کا مادہ نہیں ہے وہ فطری طور پر فرمانی کا مادہ نہیں ہے وہ فطری طور پر فرمانی بردار ہیں۔ جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اور ان میں نیکی بدی کا مادہ ہے اور نیکی بدی کا آئیس اختیار ویا ہے گر نیکی کرنے اور بدی سے نیچنے کا تھم دیا ہے۔ تیسر سے اور اس کو تعمل مند بنایا ہے نیکی بدی کا اس میں مادہ رکھا ہے اور اس کو تعمل مند بنایا ہے نیکی بدی کا اس میں مادہ رکھا ہے اور اس کو تعمل مند بنایا ہے نیکی بدی کا اس میں مادہ رکھا ہے اور اس کو تعمل مند بنایا ہے نیکی بدی کا اس میں مادہ رکھا ہے اور اس کو تعمل مند بنایا ہے نیکی بدی کا اس میں مادہ رکھا ہے اور اس کو تعمل مند بنایا ہے اس دونوں کو اس سور سے میں بار بار خطا ہے کیا ۔

مندرک عائم اور مندا احمد میں روایت ہے کہ حضرت سلیمان عالیے نے اعلان کیا کہ فلاں میدان میں کالی مٹی پڑیم نے نماز است عاء پڑھنی ہے۔ دیکھا توایک چیونی نے آسان کی طرف ٹائلیں کی ہوئی ہیں اور دعا کررہی ہے اے پروردگار! ہم بھی تیری مخلوق ہیں بارش ندہونے کی وجہ سے تگی میں ہیں۔ حضرت سلیمان عالیے نے ساتھیوں سے فرمایا جلدی جلدی گھروں کو ہنچواللہ تعالی نے چیونی کی دعا قبول کرئی ہے ابھی بارش ہوگ۔ تو سب اللہ تعالی نے مانگنے ہیں۔ آبراللہ آبادی مرحوم نے کیا خوب کہا ہے۔ اس سے نمانگ جو بچھ مانگنا ہے اے اکبر کی وہ در ہے جہاں ذات نہیں سوال کے بعد یہی وہ در ہے جہاں ذات نہیں سوال کے بعد یہی وہ در ہے جہاں ذات نہیں سوال کے بعد یہی وہ در ہے جہاں ذات نہیں سوال کے بعد

ا مَا نَكُمَا الله تعالیٰ اس ہے ناراض ہوتا ہے۔اس کوتم اس طرح سمجھو کہ گھر کے افراد اینے سر یرست سے نہ مانگیں اور محلے والوں سے مانگیں تو اس کوغصہ آئے گا کہ میں بڑا ہوں مجھ ہے کیوں نہیں مانگئتے محلے والوں ہے کیوں مانگتے ہیں؟ بیوی خاوند کے بجائے کسی اور کو کے کہ مجھے جوتا لے دے ، مجھے پراندہ لے دے ۔ تواہیے غصہ آئے گا کہ میری بیوی ہوکر دوسروں سے مانگتی ہے۔اور وہ تورب ہےاہے بھی غضب آتا ہے کہ میری مخلوق ہو کر مجھ ہے کیوں نہیں مانگتی ؟ تو فر مایا سوال کرتے ہیں ای رب سے جو ہیں آ سانوں میں اور جو ہے کسی کو گدابنا تا ہے ،کسی کو پیدا کرتا ہے کسی کو مارتا ہے ،کسی کوصحت دیتا ہے کسی کو بیار کرتا ب، كى كوعزت ديتا كى كوذليل كرتا ب- برروز ده ايك ثان بس ب فياحت الآء رَبِّكُمَاتُكَذِبِن كِيلِمُ دونوں اینے رب كى كس كس نعت كوجھٹلاؤ كے؟ سَنَفُوغُ لَكُمُهُ أَتُّ الثَّقَالَ عَن قريب بم فارغ مول كتمهار عليه احدو بهاري قافلو! احدو بھاری چیرو!امام باقر میں فرماتے ہیں تقل کامعنی ہوتا ہے بوجھ کہ انسان کا بوجھ بیل، تھینے ، ہاتھی سے زیادہ نہیں ہوتا اس کو بھاری کیوں کہا؟ جنات تو انسان سے بھی ملکے ہوتے ہیں۔امام باقر مِین فرماتے ہیں کہ ان پر جواحکام کا بوجھ ہے اس کی وجہ سے ثَقَلَن فرماياہے۔

سورة الاحزاب آیت تمبر ۲۲ پاره ۲۲ میں ہے اِنَّ عَدَضْنَا الْاَمَانَةُ ' ہے شک ہم نے پیش کی امانت عَسلسی السَّلسُونِ وَالْاَدْضِ آسانوں اور زین پر قابین کی السَّلسُونِ وَالْاَدْضِ آسانوں اور زین پر قابین کی انھوں نے انکارکیا آن یَحْمِدُنَ کو اُٹھا کی ان اُل یَحْمِدُنَ کو اُٹھا کی اس وَ وَحَمَدُ اَلُونُسَانُ اور اُٹھا لیا اَل کو وَاَشْفَتُنَ مِنْهَا اور دُرگے اس سے وَحَمَدُ الْوائسانُ اور اُٹھا لیا اس کو

انسان نے 'وہ امانت کا بوجھ اور ذمہ داری ان پر ہے اس کیے ان کو قفیلن فرمایا۔
فارغ ہونے کے متعلق امام رازی میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ عرب کا مقولہ ہے کہ اس کوکوئی کام
نہیں ہوتا تھا اور دہ کہتا تھا سَنفرغ لک اے انھونگ '' میں تجھے غفلت میں پکڑوں گا
حالا تکہ وہ اس وقت بھی مصروف نہیں ہے۔' تو مطلب ہے گا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں
میں شمیں ایا تک پکڑوں گا۔

دنیا میں تو لوگ ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جاتے بین جس کی اُجہ ہے گرفت سے نیج جاتے ہیں گر اللہ تعالیٰ کی سلطنت تو ہر جگہ ہے اس کے سواکسی کی حکومت ہے بی نہیں ، جاؤ کے کہاں؟ کس کے آسمان کے ینچے جاؤ گے؟ کس کی زمین پر جاؤ گے؟ نہیں جاسکتے فیات الآیور نیٹ مائٹ کیڈیان پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس مساحدے جَمِّلُا وَكَ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَ اللَّوَاظُ مِنْ أَادٍ جَمِورُ عِهَا كَيْ كَمْ بِآكِ كَ شَعِلَ قَالُو مَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

د یا نندسر سوتی کااعتراض:

ایک بہت بڑا ہندو پنڈت آریہان کالیڈرتھادیا نندسرسوتی ، بڑا منہ پھٹ آدی تھا۔ اس کی کتاب ہے ' ستیارتھ پرکاش 'نایاب ہے گرمیر سے پاس موجود ہے۔ اس کا چودھوال باب قرآن پاک پراعتراضات کے بارے میں ہے۔ اس آیت کریمہ پر بھی اس نے اعتراض کیا ہے۔ نقل کفر کفر نہ باشد ، العیاذ باللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ قرآن کا مصنف جابل ہے ، عقل سے محروم ہے اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ نعت کیا ہے فرآن کا مصنف جابل ہے ، عقل سے محروم ہے اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ نعت کیا ہے غیر نعمت کیا ہے گئیر نعمت کیا ہے ؟ کہتا ہے تم پرآگ کے شعلے بھینکیں جا کیل گے اور دھوال جھوڑ اجائے گا بھرتم انتقام نہیں لے سکو گے ۔ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ؟ آگ کے شعلے کون کی نعمت ہے اور دھوال کون کی نعمت ہے اور دھوال کون کی نعمت ہے ۔

الله تعالی جزائے خیر عطا فرمائے مفسرین کرام پینینے کو انھوں نے تمام اعتراضات کے جواب دیے ہیں۔ قرآن پاک کے جواردوز جے ہیں ان میں بہترین ترجمہ شاہ عبدالقادر پینینے صاحب کا ہے جو انھوں نے پورے پالیس سال میں لکھا۔ حضرت مولا نامحمہ قاسم نانوتوی پینینے فرماتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بیالہای ترجمہ ہے۔ امیرشر بعت سیدعطاء الله شاہ بخاری پینائیہ فرماتے سے کہ اگر قرآن پاک ہندوستان میں نازل ہوتا تو شاہ عبدالقادر پینائیہ کی زبان میں نازل ہوتا۔ ترجمے کے بعد اس پر مختصر ساحاشیہ بھی لکھا ہے۔ برا کھر ااور صاف۔ جب فارغ ہوئے تو انھوں نے اللہ تعالی کا

شكرادا كيااور بيشعر يزهأ:

۔ روز قیامت ہر کے در زیر بخل نامہ عمل من نیز حاضر می شوم تغییر قرآل در بغل

" قیامت والے دن ہرائیک کی بغل میں نامداعمال ہوگا میں بھی حاضر ہوں گا اور میری بغل میں قرآن کریم کی تفسیر ہوگی۔"

ے۔

وفع تعارض بين الآينين

فَیَوْمَہٰذِلایُسْئُلَ مَنْذَنیہ ہم اس ون ہیں ہو چھاجائے گااس کے گمناہ کے بارے میں اِنسی وَلا بِحَالِی مَن کے بارے میں - بدظاہراس میں اِنسی وَلا بِحَالِی مَن کے بارے میں - بدظاہراس آیت کریمہ کا سورہ حجر کی آیت نمبر ۹۲ سے تعارض معلوم ہوتا ہے - کیونکہ اس میں ہے فَوَدَبِكَ لَنَسْنَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ " پس تير ارب كاتم عنهم ان عضرورسوال كري ك-" توايك يين في عاورايك بين اثبات اعد

تومفسرین کرام پیشیم فرماتے ہیں کہ جہال نفی ہے اس سے مرادیہ ہے کہ معلومات حاصل کرنے کے لیے سوال نہیں ہوگا کہ اس نے نیکی کی ہے یانہیں ،بدی کی ہے یانہیں۔ وہ علیم بذات الصدور ہےاہے یو چھنے کی کیا ضرورت ہے۔اور جہاں اثبات ہے تو اس مع مرادیہ ہے کہ سوال ہوگا کہ میں نے شخصیں فلال کام سے منع کیا تھاتم نے کیوں کیا؟ الله تعالى في حضرت آدم عاصيك اورحوا عينه مناخ كومنع فرمايا تقا لا تسقير بك هذه الشَّسجَوعَ "أس ورخت كقريب نه جاناء" جب ان سے لغزش موكِّي تو فرمايا الَّهُ النَّهَ كُمَّا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ [الاعراف:٢٢]" كيابس في مُن تبيس كيا تماس درخت ہے۔' تواس طرح کا سوال ہوگا۔لہذا آپس میں کوئی تعارض ہیں ہے۔ فَہاَ جَي اللَّوْرَبِّكُمَاتُكَدِّبِن لِهِلْمُ دونوں این رب كی كس تعت كوجمثلاؤگ مغرف الْمُجُرِمُونَ يَهِي أَعْ جَامِي مُحْمِم بِينِهُ مُنَدُ الْحِينَ الْمُعَول سـ وونثانيال كيا مول كى؟ جوشے پارے من م يَوْ إَنَّ بْيَكُ وَجُوْهُ وَتَنُو دُوْجُوْهُ [ آل عران:١٠١] " جس دن کئی چېرے سفید ہول گے اور کئی چېرے سياہ ہول گے۔" اہل سنت والجماعت کے چبرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت اور حوا کے سیاہ ہوں گئے ۔ جبیبا کہ اس کی تغییر میں ابن عمر مذیق اور ابن عباس مؤیق مرفوع روایت نقل فر ماتے ہیں۔

تو فرمایانشانیوں سے پہچانے جاکمی گے فیو خَذُیالنَّوَاصِی وَالْاَقْدَامِ کِی پیڑا جائے گااس کو پیشانیوں سے اور قدموں سے ۔ جیسے دینے کو تصافی گرا تا ہے ایسے ہی پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کردوزخ میں گرایا جائے گا فیائی آلآءِ دَیہے ہما تَحَكِيْبِنَ پِسِمْ دونوں اپنرب کی سم نعت کو جھٹلاؤ گے؟ رب تعالی شمیں ہر وقت آگاہ کررہا ہے ھٰذہ جَھنَّہُ الَّتِی یہ ہے وہ جہنم یہ کے بِن سِم الْمَعْمِ مُونَ جس کو بھر مجٹلاتے ہے جس میں تم بہنے چکے ہو یکٹوفٹوں بَنینَہ اَو بَیْنَ حَمِیْہِ اِن چکر کی میں کو بھر میں گے جو یکٹوفٹوں بَنینَہ اَو بَیْنَ حَمِیْہِ اِن چکر لگا کی سے کہ دور میان اور گرم پانی کے درمیان ۔ ان کامعنی ہے کھولٹا ہوا ، اہلتا ہوا پانی بھی گرم پانی میں ہوں کے اور بھی آگ میں ہوں کے اور بھی زم ہر یہ جو شعنڈ اطبقہ ہے اس میں پھینک دیئے جا کیں گے۔ رو کیں گے ، چینیں گے گر عذاب سے چھٹکار انہیں ہوگا۔ اے مجرموا ہم شمیں ابھی بتا ارہے جیں فیائی الآءِ الآءِ الآءِ الْآءِ کُھٹلاؤ کے۔ اُن کی میں توگا۔ اے مجرموا ہم شمیں ابھی بتا ارہے جیں فیائی الآءِ الآءِ کُھٹلاؤ کے۔ اُن کی میں میں توگا۔ اُن بی می دونوں اپنے رب کی سی میں نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

description of the second

#### وكلمن خاف

مَعَامُرِيَهُ جَنَيْنَ فَعِالَى الآرِرَ يَكُمَا ثُكُنِّ بِنَ فَوَاتَا آفَنَانِ وَ عَبَاتِ الآءِرَ يَكُمَا ثُكَنِّ بِنِ فَيْهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَ قِرَوْجِن فَوَاتِي الآرِ رَيِّكُمَا ثُكَنِّ بِنِ فَيْهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَ قِرَوْجِن فَوَالَّهِ الْمَالِمُ هَا مِنَ السَّتِ بُرِي رَيِّكُمَا ثُكَنِّ بِنِ فَيْهِمَا مِن كُلِّ فَالِي الْمَالِمَ هُمَا مِنَ السَّتِ بُرَقِ وَجَمَا الْجَنَيْنِ وَان فَيْ فَيْ أَي الْآءِ رَبِّ كُمَا ثُكُلِي فِي قَلْ مَن السَّتِ بُرَقِ فَيْ فَي اللَّهِ وَيَعِينَ الْمَا الْجَمَا الْكُورِينَ فَيْ الْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ وَالْمَا الْمُعَالِقُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا الْمَالُونُ وَالْمَا الْمَالُونُ وَالْمَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُ الْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَا الْمُؤْمِنَ الْمَالُولُ الْمُعَالُونَ فَيْ الْمَالُونُ وَالْمَالُونَ الْمَالُونُ وَالْمَالُونُ اللَّهُ وَلَا الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِنَ الْمَالُونُ اللَّهُ وَالْمُعُلِينَ اللَّهُ وَالْمُعَالُونَ الْمُؤْمِنَ الْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونَ الْمِلْمُ الْمُلْمُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَلِي اللْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُومُ اللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُول

وَلِمَنُ اوراسُ فَصَ كَلِي خَافَ جَوْرًا مَقَامَرَةٍ الْجَ الْبَ وَبِكُمُ الْمُولِ عُلَيْ الْمَاحِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْ

فِيْهِمَا أَن دونول باغول مِن عِن كُلِّ فَاكِهَة مِنْمَ كَ كُلِلْ مُول كَ زَوْجِن جوڑے جوڑے فَبِاَي الآءِرَ يَكْمَاتُكَذِبن لِي تُم دونوں اپنے رب كى كس كس تعت كوجھٹلاؤ كے مُنْكِينَ عَلَى لگائے ہوئے ہوں كے عَلَيْ فِي رُسْ بسرول إِ بَطَآبِنَهَا جن كاسر مِنْ إِسْتَبْرَقِ مولِ ریشم کے ہوں کے وَجَنَاالْجَنَّنَیْنِ دَانِ اور پھل دونوں باغوں کا قریب ہوگا فَبِائِ الْآءِرَ يِكْمَا تُحْتَكِدِ إِن لِيهِم وونون الني رب كى كس سنعت وجمثلاؤ ك فِيْهِنَ الناغول من فصرت الطّرف يَحِي نكاه والي عورتين بول كَ لَمْ يَظْمِنْهُ رَبِي مَهِي بِالتَصِلِكَايِ النَّكُو الْمُصَفِّبُلَهُمْ مَسَى انسان نَ ان سے پہلے وَلاجا بُ اورنہ کی جن نے فَبِاَ قِالاَءِرَائِكُمُالْكُ إِلَى پستم دونوں اینے رب کی سس مستعت کو جھٹلاؤ کے سیکا فلیٹ آلیا فوٹ سی کویا كه وه موتى بين وَالْمَدْ جَانَ اورمرجان بين فَيِاعِتَ الْآءِرَ بِحُمَاتُكَذِّلِن يس تم دونوں اين رب كى كس كس نعمت كوجھثلاؤ كے هل جَزَاتُ الإجسَانِ نہیں ہے بدلہ نیکی کا اِلْاالْاِخسَات محرنیکی فِاقِ الْآءِرَ بِحُمَا اُکَدِّ اِن پس تم دونوں اینے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلا ؤ گئے۔

ربطآمات :

اس سے پہلے رکوع میں مجرموں کے بارے میں ذکر تھا کہ آنہیں پیشانیوں اور قدموں سے پکڑ کر دوزخ میں پھینکا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بیدوہ دوزخ ہے جس کوتم جمثلاتے تھے۔اب اس کے مدمقابل نیکوں کا ذکر ہے کہ ان کی کیسی عزت ہوگی؟ فر مایا
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ دَیّاہِ جَنَیْنِ ادراس شخص کے لیے جوڈراا پنے رب کے سامنے کھڑا
ہونے ہود ہاغ ہوں گے۔ جوشخص یقین رکھتا ہے کہ قیامت آئے گی ،اللہ تعالیٰ کی بچی
عدالت قائم ہوگی اور میں رب کے سامنے کھڑا ہوں گا اور رب تعالیٰ جھے سے بوجھے گا۔
فاہر بات ہے ایسا آ دمی جو نیکی کرے گا اور برائی سے بچے گا، زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت
مرکز ارے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دوباغ ہوں گے۔ ان باغوں کی وسعت اور فراخی
مرکز ارے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دوباغ ہوں گے۔ ان باغوں کی وسعت اور فراخی
قدم بڑے احتیاط کے ساتھ رکھتا ہے۔

#### قصه اصحاب الغار:

بخاری شریف کی ایک طویل صدیث کا خلاصہ عرض کرتا ہوں ۔ تین آدمی سفر میں شریک ہے کہ ذور کی بارش ہونے لگی تو ان شنوں نے بارش سے بیچنے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ کی ۔ بارش کی وجہ ہے اور پر سے ایک چٹان گری جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ چٹان آئی وزنی تھی کہ یہ اس کو ہلانہیں سکتے تھے ۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ عالم الاسباب میں ہماری کوئی مدنہیں کرسکتا اس وقت رب تعالی ہی نے مدد کرنی ہے ۔ لہذا عالم الاسباب میں ہماری کوئی مدنہیں کرسکتا اس وقت رب تعالی ہی نے مدد کرنی ہے ۔ لہذا تم اپنے نیک اور خالص عملوں کے وسلے سے اللہ تعالی ہے دعا کروشا پدر ب تعالی قبول کر اپنے اور خالص عملوں کے وسلے سے اللہ تعالی ہے دعا کروشا پدر ب تعالی دعا ہم کر اس چٹان کو ہٹا دے ۔ کیونکہ اچھے کا موں کی برکت سے بھی اللہ تعالی دعا ہم قبول کرتا ہے۔

ہ ان میں ہے ایک نے کہا: اے پروردگار! میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہو کچے تھے اور میرے یے چھوٹے یتے، میں بکریاں چرا تا تھا۔ جب رپوڑ واپس لے کر آ تاتو دودھ نکال کر پہلے اپنے مال باپ کو بلاتا پھر اپنے بچے کو بلاتا۔ ایک ون مجھے درختوں کے بیتے لینے کے لیے دور جاتا پڑااور میں آئی دیر سے واپس آیا کہ مال باپ سو چکے تھے۔ میں نے حسب دستور دودھ دوما ، والدین کے حصہ کا دودھ لے کرمیں ان کے سر ہانے کھڑا ہو گیا۔ تو وہ دونوں چوں کہ سو چکے تھے میں نے آئیس جگانا مناسب نہ سمجھا۔ اور بیکھی مناسب نہ سمجھا کہ بغیران کے بلائے بچوں سے ابتدا کروں - میرے سمجھا۔ اور بیکھی مناسب نہ سمجھا کہ بغیران کے بلائے بچوں سے ابتدا کروں - میرے بچ میرے پاس آکر (بلبلاتے رہے) دودھ ما تگتے رہے گرمیں نے کہا کہ پہلے مال باپ کو بلاؤں گا بھر اپنے گئرا سے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے گھڑا رہا ہو بیاں تک کہ جب وہ سمجی کے وقت المھے تو میں نے ان کودودھ بلایا پھرا ہے بچوں کو رہا ہے ان کودودھ بلایا پھرا ہے بچوں کو رہا ہے۔

ا ہے پروردگار! میں نے بیمل، بیکام صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ اگر میرا بی عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ اگر میرا بی عمل تیرے ہاں مقبول ہے تو اے پروردگار! اس چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل دکرم سے وہ چٹان تھوڑی ہٹادی۔

اور دوسرے نے کہا: اے پروردگار! میری پچا زاد بہن بڑی خوب صورت تھی۔
میں اس سے بہت محبت کرتا تھا میں نے اس کونٹس کی خواہش کے لیے بلابا۔ اس نے کہا
کر سوو بیٹار لاؤ پھر بات بے گی۔ میں نے ایک سال میں سرویا کمائے۔ ایک روایت
میں ایک سومیں و بیٹار کا بھی ذکر آتا ہے۔ میں نے و بیٹار لاکر اس کودے دیے اس شرط پر
کرایے آپ کومیرے حوالے کردے اور میری مراد پوری کردے۔ ہم آسنے سامنے ہو
گئے۔ میں برائی کا موقع تھا کہ اس نے کہا اتبق اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ سے ڈراور ناحق اس مہر کو
مت تو زیہ تیرے لیے طل نہیں۔ میں اس سے ہٹ گیا اور و بنار بھی واپس نہ لیے اور گناہ

ے بازآ گیا۔ اچھا ہوا کہ تونے ہروت ہجھا دیا۔ میری توبہ آج کا کوئی درندہ ہوتا تو بھی معاف نہ کرتا اور کہتا کہ میں نے پورا سال مزدوری کر کے بیہ پیسے کمائے جی اب بین موقع پر جھے ٹرخاتی ہے۔ گراچھا زمانہ تھا وہ اللہ تعالی ہے ڈرگیا۔ اے پروردگار! تیرے ڈراورخوف کی وجہ سے میں نے گناہ چھوڑ دیا تھا اگر آپ کے زد یک میرا یہ ل قبول ہے تو ڈراورخوف کی وجہ سے میں نے گناہ چھوڑ دیا تھا اگر آپ کے زد یک میرا یہ ل قبول ہے تو اس جنان کو ہٹا دے۔ چنا نچہ وہ چٹان تھوڑی می اور ہے گئی لیکن نگلنے کے قابل ابھی راستہ نہ ہوسکا۔

تیرے نے کہا اے پروردگارا میں نے مردوری پر مردور لگائے ہے باتی
مردوروں کو میں نے مردوری دے دی لیکن ایک مردور گڑ گیا کہ مردوری تعوثری ہے۔ میں
نے کہا جو میں نے تیرے ساتھ طے کیا تھا وہ تجھے وے دہا ہوں۔ کہنے لگا میں نے ہیں لینا
ادرا بی مردوری چھوٹر کر چلا گیا۔ میں نے اس کو جو چا ول با جرادینا تھا اپ خادموں کو کہا
کہ اس کو زمین میں کاشت کرو (اس کی مردوری کو زراعت پرلگا دیا)۔ دو تین سال کی
بیداوارے کافی آ مدنی ہوئی۔ میں نے اس سے جانور خریدے۔ کی سالوں کے بعد دو آ یا
اورا پی مردوری ما تی کہ میراحق مجھے دے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ جتنے ہیل، بکریاں
اور اونٹ وغیرہ ہیں، بیسب تیرے ہیں لے جا۔ اس نے کہا میرے ساتھ فداق نہ کرو
میری مردوری تو دو چار بیر چا ول، با جراتھ۔ میں نے کہا اللہ تعالی گواہ ہے میں نے تیری
مری مردوری کو فالتو زمین میں کاشت کیا اس سے جو آ مدنی ہوئی اس سے بینی ، اونٹ ،
مردوری کو فالتو زمین میں کاشت کیا اس سے جو آ مدنی ہوئی اس سے بینیا ، اونٹ ،

اے پروردگار! اگریش نے بیآپ کی رضائے لیے کیا تھا اور میرائی تیرے ہاں متبول ہے تو اس چٹان کو اور ہٹادے تا کہ ہم نکل سکیل ۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ

رب تعالی نے چنان ہٹادی اور وہ سب باہر آگئے۔ آج کا زمانہ ہوتا تو کہتا نہیں لیتا تو نہ اللہ ہوتا تو کہتا نہیں لیتا تو نہ کے۔ ہم خود استعمال کرلیں گے۔ گرخدا خونی کا زمانہ تھا اس نے اس کے ساتھ نیکی کی۔ جوں جوں قیامت قریب آئے گی خدا خونی ختم ہوتی جائے گی اور ایسے حالات پیدا ہوں سے کر رنے والا آدی کے گاکاش کہ میں مرچکا ہوتا اور یہ قبر میری ہوتی ۔ ان تکلیفوں سے میری جان چھوٹ جاتی ۔

تو فرمایا اوراس مخص کے لیے جوڈرااینے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے دوباغ ہوں گے۔حدیث پاک میں آتا ہے کہان باغوں میں جومکان اور کوٹھیاں ہوں گی ان کی وبواري، دروازے، كرسيان، برتن سب يجه سونے كا بوگا فِياَت الآءِرَ بِتُكمَاتُكُذِين پس تم دونوں اینے رب کی سس معت کو جیٹلاؤ کے؟ ﴿ وَوَاتًا ٓ اَ فُنَانِ ﴿ وَمِاغَ تَعْنَى شاخوں والے ہوں گے۔ افسنان فَنَنْ كى جمع ہے عنی ہے شاخ بہنى ،اور دواتا مثنیے ہے ذات کی۔ بردی شہنیوں اور شاخوں والے باغ ہوں سے۔ کیونکہ جن درختوں کی مهنيان نه هون ان ي مجمى رونق نبيس هوتى فيات الآءِ رَبِيمُ مَالتُكَدِّين لَهِلَ مُونول اليغ رب كي تس تس تعت كوجمثلا وُكع؟ فينه سَاعَيْ فين تَجْرِيْنِ النادونول باغول میں دوجشمے جاری ہوں گے۔ باغوں کی رونق یائی ہے ہے فَیا ی الآءِرَ یہ کمَاتُکے ذِّ ابْنِ يس تم دونوں اينے رب كى كس كس تعمت كوجيتلا وَ عَلَى؟ فِينِهِ مَدَاعِ نَ كُلِّ فَا كِمَا يَذَوْجُنِ ا ان دو باغوں میں ہرشم کے پیل ہوں گے جوڑ ہے جوڑ ہے۔ ذا کقہ مختلف ،رنگ مختلف۔ سفید بھی ہمرخ بھی ، تاز ہ بھی ، خشک بھی ۔ آم ، کنووغیرہ تر اور بستہ ،مغز ، با دام ، چلغوز ے وغیرہ خشک ہوتے ہیں ۔ پھر ہرشم کی دودوقشمیں ہوں گی ۔ پھران باغوں کی پیخصوصیت ہوگی کہ نختم ہوں گئے نہ ممنوع ہوں گئے جس طرح چاہواور جہاں سے چاہو کھاؤ۔

تو فر ما يا برسم كے پيل جوڑ ، جوڑ ، بول گے فَيا بَ الآيورَ بِتُكْمَا تُكَادِّ إِن يس تم دونوں اينے رب كى كس كس نعمت كوجھٹلاؤ كے؟ مُشَيِّدِينَ عَلَى فَهُرُ شِي مَيْك لگائے موے مول گاہے بسترول پر بطآبنها من إستنبر ق بطان بطانة كى جمع ہے کوٹ کے استرکو کہتے ہیں ، اندرونی حصد اور اِستَبْدَق اِسْتَبْدَ قَدُّ کی جمع ہے۔اس کا معنی ہے موٹاریشم ۔استران کے موٹے ریشم کے ہوں گے ۔ وَجَمَّا ۔ جنا کامعنی کھل جوچناجاتا ہے الْجَنَّدَيْن دَان - دان كامعنى قريب دنو سے دنيا كوبھى دنيااى ليے کہتے ہیں کہ بیقریب ہی ختم ہونے والی ہے۔اور پھل ان دونوں یاغوں کےقریب ہوں گے۔ پھل تو ڑنے کے لیے اٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب دل میں کسی پھل کے کھانے کی خواہش ہوگی وہ رب تعالیٰ کے تھم سے خود بہخوداس کے قریب آجائے گا۔ حضرت نانونوی میند نے ایک مقام پر فر مایا ہے کہ جنت کیا ہوگی ایک جھوٹی خدائی ہوگی۔جیسے رب کسی چیز کاارادہ کرتا ہے تو وہ فور اُ ہوجاتی ہے ایسے ہی بندہ جوارادہ كركاالله تعالى اس كوبورافر مادي ك فَيانَ الآءِرَ يِنْ كَمَاتُكَذِّبن بس تم دونوں اسية رب كى كس كس نعمت كوجمثلا وُك فيهِ في فيصل تا الطّر فِ ان باغول ميس يجي نگاه والى عورتنى مول گى لَمْ يَظْمِعُهُ فَي إِنْسَى بَهِين جِيمُواان كوسى انسان نے نہيں ہاتھ لگایاان کوکسی انسان نے قبلہ ان سے پہلے وَلاجَآج اورنکسی جن نے ان کو ہاتھ لگایا ان سے پہلے۔ یہ جنت کی حوریں کستوری ،عبر ، کافوراور زعفران سے پیدا کی گئ ہیں۔ ہر ہرجنتی کواللہ تعالیٰ دودوحور س عطافر مائے گااور دنیا کی بیویاں الگ ہوں گی۔اور بید نیا کی بیویان حوروں کی سر دار ہوں گی۔

### مودودي صاحب كى تفسيرى غلطيال

حورین خاکی مخلوق نہیں ہیں۔ مودودی صاحب تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ 
د حورین کافروں کی ، یہودیوں ، عیسائیوں ، ہندوؤں اور سکھوں کی وہ لڑکیاں ہیں جو بالغ 
ہونے ہے پہلے مرکئیں۔'ان کا مینظریہ بالکل غلط ہے۔ اور مودودی صاحب نے اور بھی 
ہونی غلطیاں کی ہیں۔ حالانکہ احادیث میں آتا ہے کہ حورین کستوری ہے پیدا ہوئی ہیں ،
پری غلطیاں کی ہیں۔ حالانکہ احادیث میں آتا ہے کہ حودین کستوری ہے پیدا ہوئی ہیں ،
پری خلطیاں نظریہ احادیث کے 
بالکل خلاف ہے۔ جب علاء حق نے تعاقب کیا تو کہنے لگا کہ بیا علاء میرے پیچھے پڑے 
ہیں۔ علائے حق ویسے ہی نہیں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ،غلطیاں کی ہیں تو پیچھے پڑے 
ہیں۔ علائے حق ویسے ہی نہیں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ،غلطیاں کی ہیں تو پیچھے پڑے 
ہیں۔ تو حورین خاکی محلوق نہیں ہیں۔

کافروں کی نابالغ اولاد جوفوت ہوئی ہے وہ کدھر جائے گی؟ اس میں علاء کا اختلاف ہے۔ امام ابوصنیفہ مینید کاموقف ہے وہ فرماتے ہیں رب تعالیٰ جہاں چاہ گا بھیج دے گا جنت میں یادوزخ میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اوروہ بخاری شریف کی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ آنخصرت میں گئی ہے ہو چھا کمیا کافروں کے نابالغ بچوں کے بارے میں جوفوت ہوگئے ہیں کہاں جا کمیں گے۔ آپ میں گئی نے فرمایا اللّٰه آعُلم بِما کانوا عامیائی '' یواللہ تعالیٰ کومعلوم ہے کہ انصوں نے بر ہوکر کیا کرنا تھا۔' ایک گروہ کہنا ہے کہ جنت میں جا کمیں گے اور جنتیوں کے خادم ہوں گے اطفال المصد کین کہنا ہے کہ جنت میں جا کمیں گے اور جنتیوں کے خادم ہوں گے اطفال المصد کین خدم اھل البحث ۔ اور علاء کاایک گروہ کہنا ہے کہ دوزخ میں جا کمیں گے۔ اس میں علاء کا کافی اختلاف ہے۔ لیکن حوریں کافروں کی لڑکیاں یقینا نہیں ہیں ۔ مودودی صاحب کا کافی اختلاف ہے۔ لیکن حوریں کافروں کی لڑکیاں بیں اس پرتم کوئی روایت ہے۔ جب یو چھا گیا کہ تم کہتے ہو کہ حودیں کافروں کی لڑکیاں ہیں اس پرتم کوئی روایت

پیش کر سکتے ہوجب کے سلف صالحین کہتے ہیں کہ وہ وہاں کی مخلوق ہے؟ مودودی صاحب نے جواب دیا کہ سلف صالحین کا بھی قیاس ہے۔ (حضرت نے ہنتے ہوئے واب دیا کہ سلف صالحین کا بھی قیاس ہے۔ (حضرت نے ہنتے ہوئے فرمایا کہ) مودودی صاحب کا یہ جواب بالکل غلط ہے۔ کیونکہ سلف صالحین کا قیاس نہیں ہے بلکہ انھوں نے احادیث پیش کی ہیں۔

میراایک چھوٹا سارسالہ ہے مودودی صاحب کے چند غلط فتوے۔اس میں مُمیں نے پوری تفصیل بیان کی ہے،وہ لے کر پڑھو۔لیکن افسوس ہے کہ گلمعرو والوں کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے۔

الغرض حوري و بال كى مخلوق بين فيائت إلآءِرَ بِهُمَاتُكَدِّبِن بستم دونوں ا بینے رب کی کس کس تعمت کو جھٹلا ؤ گے؟ نیچی نگاہ والیاں ہوں گی کا ایک مفہوم یہ بیان كرتے بيل كمشرم وحيا واليال مول كى \_ اور بيعنى بھى كرتے بيل فيصرات البطرف عَـلِي أَذْوَاجِهِنَ ان كَي نَكَامِين اين خادندول يربند مول كي ،ان يرنكامين كي مول كي \_ إدهرأ دهرنگاه نهيس الله كيس كل كي كي اليافوت والمرجان كوياكه وه موتى اور مو نکے ہیں۔ان کی رکھنیں موتیوں اور مونگوں کی طرح صاف ہوں گا ۔ فَیِاَیِّ الآورَ بِیْکُمَا مُكَيْدِين لِيلِهُم دونوں اين رب كى س س نعت كوجيثلاؤك هَلْ جَزَانُ الْإِحْسَان اللاالإخسان مبیں ہے نیکی کابدلہ گرنیکی ۔ انھوں نے دنیا میں نیکیاں کیں ، نمازیں پڑھیں ،روز ہے رکھے ،قرآن شریف پڑھاء امر بالمعروف نہی عن المنکر کہا ، اللہ تعالیٰ کا ذكركيا، صدقه خيرات كيا-توالله تعالى نے اس كا اچھا بدله دیا۔ الله تعالی پیخوشیاں سب كو نصيب فرمائ فَيِهَا يَ اللهُ وَيَ يَكُمَا تُكَدِّين لِي تَم دونول الني فَي كس كس نعمت كو حجثلا وُ کے اے انسانوں اور جنوں کے گروہ!

# وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّانِ ﴿ فَيَاكِي الْآءِرَةِ لَمَا

تُكُنِّ بِنِ هُمُدُ مَا هُتَنَ هُ فِياَ عَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكُنِّ بِنِ هُونِهِ مَا عَيْنُ نَصَّا خَتْنِ هُ فِياً عَيَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكُنِّ بِنِ هُونِهِ مَا قَالِهَ تَعْنُ نَصَّا خَتْنِ هُ فِياً عَيْنَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكُنِّ بِنِ هُونِهِ فَى خَيْرَتُ وَيَعْمَا فَالْهَ خَيْرَتُ وَيَعْمَا فَالْهِ فَيَ فَي فَى فَيْنَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكُنِّ بِنِ هُ فَوْرُقَ فَى فَيْنَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكُنِّ بِنِ هُ فَوْرُمَّ قَصُولَتُ فِي الْمِياءِ هُو فَي الْمَا عُلَا اللَّهُ فَي اللَّهِ مَنَ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ مَنَ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ مَنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ فَي اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ فَي اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُ الْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَلِهُ الْمُؤْلِقُ وَى الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُلِكُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُو

وَمِنْ دُوْنِهِمَا اوران دوباغوں کےعلاوہ جَنَّنِی دوباغ اور ہوں کے فَیایِ الآءِ وَبِحْمَاتُ کَذِبِی پہم دونوں اپنے ربی کس کس نعت کو جھلاؤگے مُدُمَاتُ کَذِبِی وہ دوباغ گرے سنر ہوں گے فَیایِ الآءِ وَبِحْمَا اللَّهِ وَبِحُمَا اللَّهُ اللَّهِ وَبِحُمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

پستم دونوں اینے رب کی سس تعمت کو جھٹلاؤ کے فیفوٹ خیر سے جسانے ان باغوس ميں الحچي خصلت والى خوب صورت عور تيل ہول كى فَياجِ الآءِ رَبِيْكُمَا يُحْكَدِّينِ لِيلِهُم دونول اليارب كي كس كس نعمت كوجينلاؤك مؤرَّ مَّقَصُولِتُ حوري جويند مول كَي فِ الْخِيَامِ تَيمول مِن فَهِ أَيُ الْآءِ رَبِّهُ مَا تُكَدِّبِن لِيلَتم دونوں اپنے رب كى كس كس تعمت كوجھٹلاؤ كے لَيْم يَظِيثُهُ إِن تَهِينِ بِالْحُلِكَايِان كُو إِنْسُ قَبُلَهُمُ مَن انسان في ان سے يهل وَلَا جَاتَ اورنه كَ حِن فِي أَيِّ الْآءِرَ بِكُمَا تُكَدِّبِن لِي آم دونوں اینے رب کی سس مس نعمت کو جھٹلاؤ کے مُتَکِینَ عَیک لگائے ہوئے ہوں گے عَلٰی َفْرَفِ گاؤ تھے پر خُشْرِ جوہزرنگ کے ہوں گے ق عَنْقَدِی اورقالین ہوں گے جِنانِ بہت عمدہ فیاحت الآور پٹکما تَكَذِّبُن لِيلَتُم دونوں اینے رہ کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ کے تاہرَ ایک انسعُر رَبِّكَ بِرِي بِركت والاعنام آب كرب كا ذي الْجَلْل جوبزركى والا ے وَالْاِكْرَامِ اور عزت دينے والا ہے۔

پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ عقل مند مخلوقات تین ہیں۔ ایک فرشتے ، دوسرے جنات اور تیسرے انسان ۔ فرشتے تو معصوم ہیں ان میں نیکی اور بدی کا مادہ نہیں ہے نہ وہ کھاتے ہیں نہ ہیتے ہیں اور نہ ان میں جنسی خواہشات ہیں ۔ جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے دو ہزار سال پہلے بیدا کیا اور زمین کی باوشائی ان کے حوالے کی ۔ انھوں نے وہ کچھ کیا جو پچھ آج انسان کررہے ہیں۔ اس کے بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ سب

میجی تبهارے مامنے ہے اخبارات میں تم پڑھتے رہتے ہو۔اس سے اندازہ لگاؤ کہ جنات كى حكومت كاكيا انجام موا موكا اور انھول نے كتنا فتندوفسا وبريا كيا موگا- كيونكدان ميں شركا مادہ انسان ہے کہیں زیادہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خلافت ارضی آ وم مدینے کودی۔ انھوں نے ایک ہزارسال تھمرانی کی اور ان کی تسل درنسل میں تھمرانی چلتی آئی۔ آ دم مائیلیے کی موجودگی میںان کے بیٹے قائل نے ہائیل رحمہ الله تعالیٰ کوشہید کر دیا۔ تو فتنہ وفسا دلو تھا مگر جنات ہے کم تھا۔اس سورت میں اللہ تعالی نے اکتیس (۳۱) مرتبہ خطاب کر کے فر مایا ہے كتم اينے رب كى كس كس نعمت كو جمثلاؤ محى؟ رب تعالى نے تمہارے ليے زمين بنائى ، آسان بنایا ، پھل میوے ، اناج ، تہارے لیے پیدا فرمائے ۔ ساتھ ہی جہنم کا نقشہ می سامنے رکھا کہ اگر ناشکری کرو سے تو دوزخ میں جلو سے تھو ہر کا درخت کھاؤ مے ،زخموں کی پیپ ہو گے،آگ کے شعلے اور دھوال شمصیں اپنی لپیٹ میں لے گا اور جوآ دمی اینے رب کے سمامنے کھڑا ہونے ہے ڈرگیا اس کے لیے دوباغ ہوں گے۔ان باغوں کی وسعت کو ہم ہیں تمجھ سکتے۔

حضرت ابوموی اشعری بخات سے روایت ہے کہ آتحضرت میں آئے کے خرمایا ان باغوں میں جوکل ہوں گے۔ ان کی دیواریں ،چیتیں سونے کی ہوں گی۔ وہاں کرسیاں اور برت بھی سونے کے ہوں گے۔ اگلی سورت میں آئے گا کہ تمن گروہ ہوں گے۔ اصحاب الیمین اوراصحاب الشمال اورالسابقون الاولون اولین آولین آئے شعرت میں گئے کے خریون ۔مقربین کی اکثریت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گی۔ آتخضرت میں جائے نے فرمایا کہ میری امت میں سے ستر ہزار بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گی۔ آتخضرت میں جائیں گے اوران ستر ہزار میں سے ستر ہزار بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے اوران ستر ہزار میں سے مراکب کے ساتھ ایک آئے۔ ہزار ہوگا۔ یہ بری تعداد بنتی ہے ،جمع کراو۔ ان شاء اللہ خیر سے ہراکہ کے ساتھ ایک آئے۔ ہزار ہوگا۔ یہ بری تعداد بنتی ہے ،جمع کراو۔ ان شاء اللہ خیر

سلا ہے۔اصحاب الیمین جن کونامہ اعمال وائیں ہاتھ میں ملے گاان کا ذکر ہے کہ ان کے لیے کیا ہوگا۔ لیے کیا ہوگا۔

فرمایا وَمِنْ دُونِمِهَا جَنَّنِ اوران دوباغوں کے علاوہ اور دوباغ ہیں فَہای الآءِ رَبِّحَمَّا اُکھی لِبِی مِ دونوں اپنے رب کی کس کس نعت کو جمٹلاؤ کے مُسند مَا مَعْنی وہوں گے۔ حضرت شاہ عبد القادر مین یہ مُسند مَا مَعْنی القادر مِین یہ مُسند مَا مَعْنی القادر مِین یہ مُسند مَا مَعْنی القادر مِین یہ مُسند مَا مَعْنی اللّهِ وَرَبِی کُما اُکھی لِبِی مَد مَا مَعْنی اللّهِ وَرَبِی کُما اُکھی اللّه اللّهِ وَرَبِی کُما اللّه کُلُوں پی مَد دونوں اپنے رب کی کس کس نعت کو جمثلاؤ کے جمیف عین این میں دوجھے ہوں کے ایلتے ہوئے۔ جوش مار رہے ہوں کے ، چشموں سے پانی جوش سے نقل رہا ہوگا فیائی آلآءِ رَبِی کُما اُکھی لِبِی ہوں کے ایکنے ہوئے۔ جوش مار رہے ہوں گے ، چشموں سے پانی جوش سے نقل رہا ہوگا فیائی آلآءِ رَبِی کُما اُکھی لِبِی ہم دونوں اپنے رب کی کس کس تعمید کو جمثلاؤ گے ؟

آنخضرت المحضرت المحافي نے خیبر کی لمی کمی مجودی پیش کیس تو آپ نے تعجب نے رایا آئی تھ تسب نے بیا اس میں گھودی الی ہوتی ہیں۔ "کہنے لگا نہیں حضرت! بیاعلی قتم کی مجود ہے اس میں گھودی برائے نام ہوتی ہے ہم جس کو تحفہ جمیح جیس نے مجود ہیں۔ باوجوداس کے آنخضرت میں گھی عرب میں پیدا جس کو تحفہ جمیح جیس تو یہ مجور بھی جیس ہیں۔ باوجوداس کے آنخضرت میں گھی عرب میں پیدا ہوئے گراس سے پہلے یہ مجور نہیں دیکھی تھی۔ اور اناروں کی بھی بے شاراقسام ہوں گ۔ اور اناروں کی بھی بے شاراقسام ہوں گ۔ اور یا در کھنا! یہ مجودی اور اناروہاں نہیں ہیں تم نے یہاں سے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ یہ ہمارے اعمال ہی وہاں کے باعات ہیں، پھل اور میوے ہیں۔ ایک و فعدالحمد للہ اپڑھے ممارے ایک درخت لگ گیا ، اللہ اکبر اکبا ایک درخت لگ گیا ، اللہ اکبر المبا کے درخت لگ گیا ، اللہ اکبر اکبا ایک درخت لگ گیا ، اللہ اکبر اللہ ایک درخت لگ گیا ، اللہ ایک درخت لگ گیا ۔

معراج والى رات آخضرت عَلَيْهِ كَى جَهَال اور يَغْبرول كَ ساته الماقات مونى والله معراج والى رات آخضرت عَلَيْهِ كَ ساته مِعَى الماقات مونى وعفرت ابرائيم عليه خيرا عليه القواء مِنَى اُمّتكَ السّلام "المحمد! إنى امت كوميرى طرف علام كهوينا عليه وعلى السبناء السلوات والتسليمات اوران كوميرايه بيغام وعلى ببنا وعلى جميع الانبياء الصلوات والتسليمات اوران كوميرايه بيغام وحدينا كرجنت كوزمين حَلَيْهُ توبة برى عمده اورزر فيززمين م وعذبة المهاء اور پانى بردا ميشام كين قبيعان سفير ميدان مياس كے ليے درخت و بال ساتھ لے كرآ نے بي وحضرت شاه ولى الله صاحب فرماتے بي كه يقرآن كريم و بال موض كوثرى شكل ميں بوگا۔ جواس كو برھے گااس برعمل كرے گااس كوض كوثر كا يانى بينا في سياسي بوگا۔ اور جس نے نہيں برد ها اور نہيں سمجھا اسے فرشتے و حكم ماركر دور لے جا كي فيسيب بوگا۔ اور جس نے نہيں برد ها اور نہيں سمجھا اسے فرشتے و حكم ماركر دور لے جا كي فيسيب بوگا۔ اور جس نے نہيں برد ها اور نہيں سمجھا اسے فرشتے و حكم ماركر دور لے جا كي فيسيب بوگا۔ اور جس نے نہيں برد ها اور نہيں سمجھا اسے فرشتے و حكم ماركر دور لے جا كي سے۔ صدیت ياك ميل آتا ہے كہ بجھا وگری كوش كوثرى طرف آر ہے بول گر شتے ان كور سے تان كور سے تان كور سے كارت ميں برد ها اور نہيں موشل كور كى طرف آر ہے بول گر شتے ان كور سے تان كور سے كاركر دور سے كاركر

دھکے ارکر پیچے ہٹارہے ہوں گے۔ یں کہون گا اُصَیْدہ ابی اُصَیْدہ ابی میرے اُمّی معلوم ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا حفرت کیے پہچانو گے؟ فر بایا وضو والی جگہیں چکیں گا پیوں کی چک زیادہ ہوگی اور جھوٹوں کی چک تھوڑی ہوگی میں اس چک سے پہچان لوں گا فیعقول کی چک زیادہ ہوگی اور جھوٹوں کی چک تھوڑی ہوگی میں اس چک سے پہچان لوں گا فیعقول السوب تبدلت و تعالی بخاری شریف کی روایت ہے اللہ تعالیٰ فر ما کیں گے اِنْکَ لَاتَ لَدی مَا اُحْدَ ثُوّا بَعَد کُنْ '' آپنیں جانے ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بیابہ عیں گھڑی تھیں گھڑی تھیں کی گوٹوں گادفع کروان کو کیا کیا بیابہ عیں گھڑی تھیں کی گوٹوں گادفع کروان کو میری نگاہوں سے دورکر دو۔ اہل بدعت کو حوش کوڑ سے یانی پینا نصیب نہیں ہوگا۔

فرمایا فیفِق خَیْرات جِسَان - خَیْسر ات خِیسر آق کی جُمع ہاور جِسان حَسِیْسَنَة کی جُمع ہے ان جنتوں میں اچھی خصلت والی خوب صورت عورتیں ہوں گی۔
شکل کے لحاظ سے بھی خوب صورت ہول گی اور اخلاق کے اعتبار سے بھی خوب صورت ہول گی اور اخلاق کے اعتبار سے بھی خوب صورت ہول گی اور اخلاق کے اعتبار سے بھی خوب صورت ہول گی ۔خوب صورت بھی ہول گی ۔خوب سے دونوں اپنے رب کی کس کس نعت کو جھٹلاؤ گے؟ محدد کے مُحقیق فور ایسی الخیناع ۔خوب میں جوبند ہول گی خیموں میں۔

بخاری شریف میں ہے خیے موتیوں کے ہوں گے۔ موتی اندر سے کھو کھلے ہوں گے اور وہ مکان ہوگا یعنی چھوٹے سے اور جو کم از کم مکان ہوگا یعنی چھوٹے سے چھوٹا وہ تین فرتخ کا ہوگا۔ ایک فرتخ تین میل کا ہوتا ہے۔ گویا کہ چھوٹی کوشمی نومیل کا ہوتا ہے۔ گویا کہ چھوٹی کوشمی نومیل کا ہوگا۔ ان میں کمرے ہوں گے اور ہر ہر کمرے میں ہر ضے ہوگی ۔ کسی شے کو کہیں اٹھا کر لے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ونیا والی ہویاں بھی ساتھ ہوں گی اور یہ حوروں کی سردار ہوں گی۔ اللہ تعالی ان کوشن بھی زیادہ دے گا۔ حوریں کہیں گی کہ ہم کستوری ہجنر،

کافر اور زعفران سے پیدا ہوئی ہیں لیکن تم خاکی ہو کہ بم سے درجہ لے تی ہو؟ یہ ہیں گا

کہ جم نمازیں پر معتی تھیں ، روزے رکھتی تھیں بگری ، سردی ہیں وضوکرتی تھیں اس وجہ جمارا درجہ بلند ہوا ہے فیائی الآغور بیٹ کمائٹ گذین پس تم دونوں اپ رب کی کس ک نعت کو جملا و کے؟ کہ منظیم شکن اِنسی قبلکہ ند نہیں ہاتھ لگایا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے وَلا بحال ہی اور نہ کس جن نے ہاتھ لگایا ہے فیائی الآغور پی کھاٹٹ گذیا ب پس تم دونوں اپ رب کی کس کس نعت کو جملا و کے مقبل ان کے لئے الآخر قات کے اور نہ کسی کس کس نعت کو جملا و کے مقبل ان کے ایک کی ہے بر معنی ہو گئی ہو ہے ہوں گئی ہے بر معنی ہوگا ہوں ہوں کے بر ربگ کے تکیوں پر۔

THE WAY THE

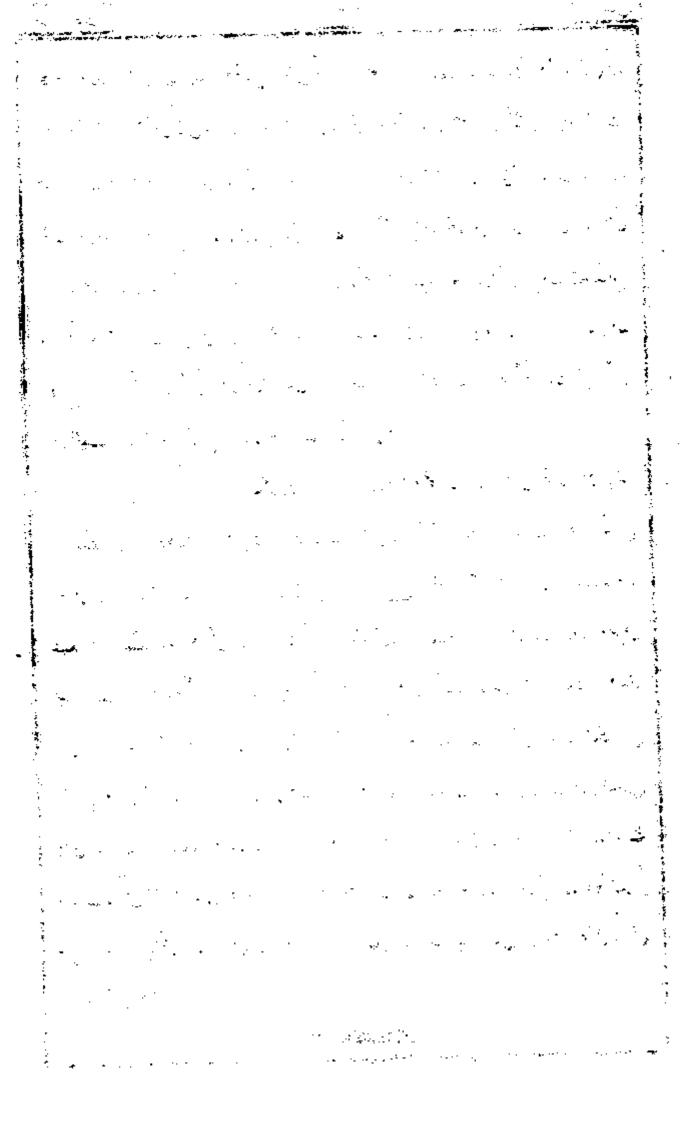

بينه ألذه النجم النح يمر

تفسير

(مکمل)

جلد.....

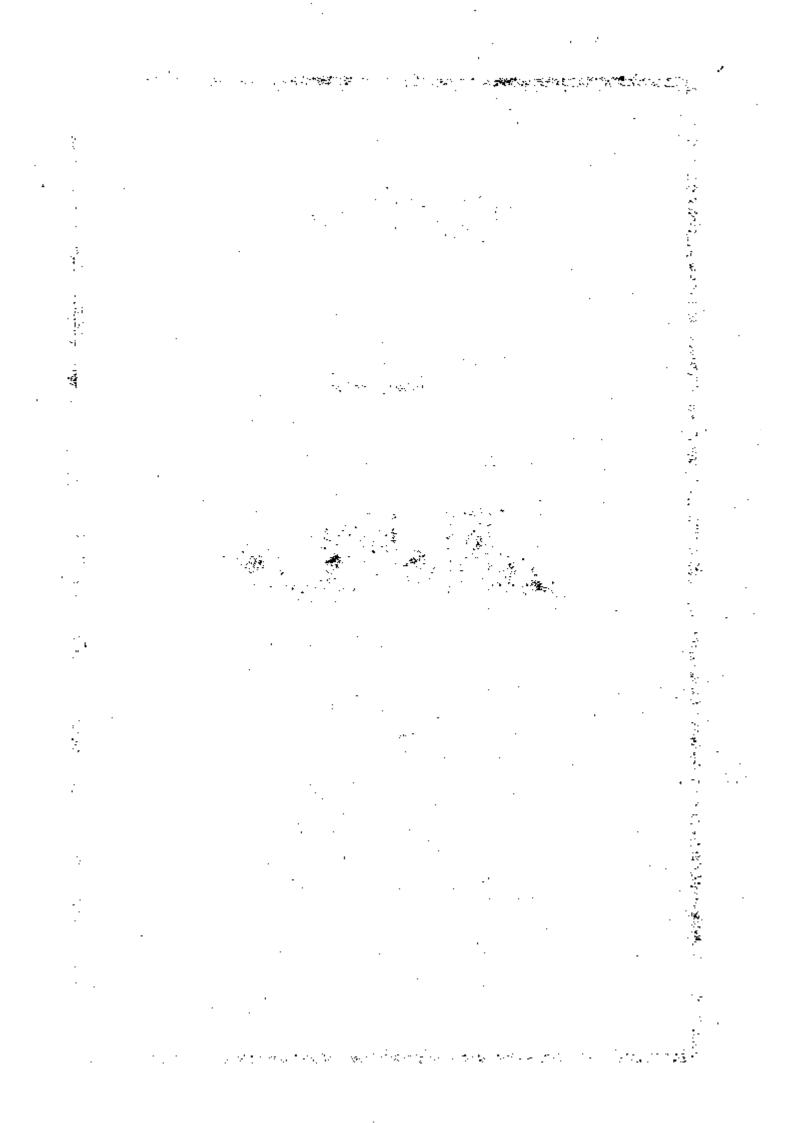

## ﴿ أَيَاتِهَا ٩٦ ﴾ ﴿ ٢٥ سُؤرَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِنَةٌ ٢٦ ﴾ ﴿ رَوعَاتِهَا ٣ ﴾

## بِسْحِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ <sup>©</sup>

إِذَا وَقَعَنِ الْوَاقِعَةُ فَلَيْسَ لِوَقْعِتَهَا كَاذِبَةٌ فَخَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ فَ الْمَارِجَةِ الْمَارُخِةِ الْمِبَالُ بَسَتَاهُ فَكَانَتُ هَبَاءً مَنْكَبَّ الْمَنْكَةُ وَكُانَتُ هَبَاءً مَنْكَافَةً وَفَاضَعُبُ الْمَنْكَةُ وَهُ مَا اَصْعَبُ الْمَنْكَةُ وَهُ مَا اَصْعَبُ الْمَنْكَةُ وَهُ مَا اَصْعَبُ الْمَنْكَةُ وَهُ وَالشّيقُونَ الْمَنْكَةُ وَفَاضَعُبُ الْمَنْكَةُ وَهُ وَالشّيقُونَ الْمَنْكَةُ وَفَا الشّيقُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِللللّهُ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ جَسَ وقت واقع ہوگی واقع ہونے والی لَیْسَ لِوَقْعَتِهَا نہیں ہے اس کے واقع ہونے میں گاذِبَة جھوٹ خَافِضَة لِیَقَ جھوٹ خَافِضَة لِیت کرنے والی ہے اِذَارُ جَبِ الْارْضُ لِیت کرنے والی ہے اِذَارُ جَبِ الْارْضُ جب الله وی جائے گی زمین رَجِیًا الله یاجانا وَبُسَتِ الْجِبَالُ اور ریزہ ریزہ کردیے جاکیں گی بہاڑ بَتْنا ریزہ ریزہ کردینا فَکَانَتُ لِیل ہو جاکیں گے بہاڑ بَتْنا ریزہ ریزہ کردینا فَکَانَتُ لِیل ہو جاکیں گے بہاڑ بَتْنا ریزہ ریزہ کردینا فَکَانَتُ لِیل ہو جاکیں گے بہاڑ هَبَاتُ گُلُونَا مُنْکَانُونا قَکَنْتُمُ اَذُوا جَانَا لَنَهُ الْمُوا قَکُنْتُمُ اَذُوا جَانَا لَنَهُ الله وَا قَکُنْتُمُ اَذُوا جَانَا لَنَهُ اللّٰ ا

اور موجاؤ كيتم تين فسم ير فأضحك المَيْمَنَةِ ليل دائين ماته والع مَآ أَصْعُبُ الْمَيْمَنَةِ كَيابِي المِحْمِينِ واللهِ باته والله وَأَصْعُتُ الْمُشْتَمَةِ اور بائيس باتھ والے مآ أضحت المشتقة كيابى مُ عبي بائيس باتھ واله والشيقون الشيقون اورسبقت كرن واللتوسبقت كرن وال عَلَيْنِ أُولَيْكَ انْمُقَرَّبُونَ يَهِى لُوكُ مَقْرِبِ بِينَ فِي جَنَّتِ النَّاعِنُ مِ تعتول کے باغوں میں ہوں گے اُلگہ قِرب الأقرابين برى جماعت ہوگی پہلوں میں نے وَقَلِیْلَ مِن الْمِدِینَ اورتھوڑے ہوں کے پچھلوں میں سے علی سر الی کرسیوں پر ہوں کے مؤخبو نام جوسونے کی تاروں سے بنی ہوئی ہول گی مُتَّحِینَ عَلَيْهَا الله لگائے ہوئے ہول گےان كرسيول يه مُتَقْبِلِينَ آمِنِها مِنْ بِيقُهِ مُولِ كَ يَطُوفُ عَلَيْهِ مُ ولْدَارِج پھري گان يرجيح مُخَلَّدُونَ جيشهر خِوالے بِأَكُواب پیالے کے قَابَارِیْقَ اور جگ کے وَکَایِں اور پیالے مِن مَعِين تَقرى مولَى صاف شراب ك لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا نهرورومين مِتلاہوں گے اس سے وَلَا يُنْزِفُونَ اورندوہ بدحواس ہول گے۔

سورة كى وجبشميداور قيامت كے متعددنام:

ال سورت كا نام سورہ واقعہ ہے۔لفظ واقعہ پہلی ہى آيت كريمہ ميں موجود ہے۔ قيامت كے متعدد نام ہيں۔ايك نام واقعہ بھى ہے،ايك نام رادفہ ہے،ايك نام الحاقہ ہے، ایک نام القارعہ ہے۔ اس سورت میں قیامت کا ذکر ہے اور قیامت میں نیکوں اور یُروں کے ساتھ جو ہونا ہے اس کا ذکر ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جوآ دمی اس سورت کو رات کو پڑھے گااس کے گھر میں فاقد نہیں آئے گا۔

حفرت عبداللہ بن مسعود روائد کونے کے گور رہے گر مالی حالت انتہائی کمزور تھی۔
اس وقت کے گور ترکوآج کل کے گور تروں پر قیاس نہ کرنا بیتو ساراصوبہ لوث کر کھا جاتے ہیں۔ اُن کو ضرورت کے مطابق وظیفہ ملٹا تھا، روز اند کا آٹا اور وال وغیرہ۔ سال ہیں دو جوڑے کپڑوں کے ملتے تھے اور جوٹائل جا تا تھا۔ اگر بیمار ہوتے تو علاج کا خرچہ دیا جا تا تھا۔ اگر بیمار ہوتے تو علاج کا خرچہ دیا جا تا تھا۔ بیت المال پر ان کا اتنا ہی حق ہوٹا تھا۔ رشوت نہیں لیتے تھے اللہ تعالیٰ کے بیچ بندے تھے۔ عام لوگوں سے افسروں کی دنیوی حالت کمزور ہوتی تھی۔ وہ اس حالت میں بندے تھے۔ عام لوگوں سے افسروں کی دنیوی حالت کمزور ہوتی تھی۔ وہ اس حالت میں تجارت وغیر ہنیں کر سکتے تھے حتی کہ اگر ان کے گھروں میں کوئی مہمان آ جا تا تھا تو آئیں میں مشورہ کرتے کہ ہم آج تھوڑ اتھوڑ اکھائیں گے کہ مہمان کا کھا نا نگل آ ئے۔

### سورة واقعه كى فضيلت :

حضرت عبداللہ بن مسعود رفات ہارہوئے تو حضرت عثان بن عفان رفات ان کی جیار داری کے لیے گئے۔ دیکھا کافی تکلیف ہے۔ فرمایا پریشان ہو؟ کہنے گئے حضرت انحاف ذنوبی اپنے گناہوں کی پریشانی ہے۔ فرمایا کس چیز کی امیدر کھتے ہو؟ کہنے گئے اللہ تعانی ذنوبی اپنے گناہوں کی پریشانی ہے۔ فرمایا اگر اجازت دیں تو میں آپ کی مالی المداد کر دوں۔ کہنے گئے حضرت اعوام برے سطی ذبمن کے ہوتے ہیں وہ جھیں گئے کہ انھوں نے گورزی کی کسی مدے بیے ہیں اگر میں گورزنہ ہوتا تو آپ کا ہدیے بول کر لیتا۔ حضرت عثان رکات نے فرمایا کہ میں آپ کی بچیوں کی خدمت کر دیتا ہوں (حضرت حضرت عثان رکات نے فرمایا کہ میں آپ کی بچیوں کی خدمت کر دیتا ہوں (حضرت

عبدالله بن مسعود رئت لركيان زياده تعين بيدايك آوه تقا) كه آب كے بعد بھوك سے نه مریں۔ کہنے گئے حضرت!ان شاءاللہ تعالیٰ یہ بھوک سے نہیں مریں گی میں نے آنخضرت مَثْنِيَةً الله سناہے کہ جو محض رات کوسورۃ الواقعہ پڑھے گا انڈرتعالیٰ اس کو بھو کانہیں رکھے گا۔ اور میں نے اپنی بچیوں کو بیسبق دیا ہے وہ بیسورت پڑھتی ہیں۔حضرت عثمان روائد نے فرمایا کدیس تمبارے لیے کوئی طبیب لے آؤں؟ کہنے تکے حصرت! طبیب ہی نے تو مجھے ياركيا مواب-كوكى چيش ش قبول نه فرمائى -آتخضرت مَالْيَكُ كافرمان ت بالالوكول کے عقائد برے کیے تھے ، زبانیں صاف ہوتی تھیں ان کا پڑھنا کام آتا تھا۔ آج ہم ساراقر آن برصحائيں تو مجھ الرئيس ہوتا اس ليے كه جاري زبانيس صاف نبيس بيں ہماری خوراک میچے نہیں ہے ،عمل میچے نہیں ہیں۔ دیکھو! ہر چیز کا ایک قاعدہ ہوتا ہے۔ قاعدے کےمطابق استعال ہوتو نتیجہ سامنے آتا ہے۔مثلاً : کارتوس ہے۔اگر اس کو بندوق میں رکھ کرچلاؤ کے تو وہ اینا اثر دکھائے گا اگر دیسے پھینک دو سے تو نہ پھٹے گانہ کوئی اثر دکھائے گا۔ تو ہارے اندرنقص اور کمزوریاں ہیں ورن قر آن کا اثر آج بھی وہی ہے۔ تو آتخضرت مَالِيَا نِهِ ما يا كهجوآ دمي رات كوسورة واقعه ير مص كاالله تعالى اس كو فقروفاقه سے تحفوظ فرمائے گا۔

ب\_ يم الله المعارج الله ک نگامیں بست ہوں گی۔'' سرشرم کی وجہ سے جھے ہوئے ہول کے یکنظ رُون مِنْ طَوْدٍ خَفِي خَفِي [الشوري: ٣٥] " ويكص على فيحى نكابول سے ـ " بجردوزخ مين دافل ہوں گے۔ تواس سے زیادہ پستی کیا ہوگی؟ رَافِعَة وہ قیامت بلند کرنے والی ہے۔ اس دن مومنوں کی گردنیں بلند ہول گی ، بلند نگا ہوں سے دیکھ رہے ہول گے اور جنت کا محل وقوع بھی بلندی پر ہے اور ان کی شان بھی بلند ہوگی۔ یہ کب ہوگا؟ اِذَارٌ جَبَت الْاَرْضُ رَجًّا جب بلادي جائے گئ زمين بلايا جانا \_جس وفت زمين پرزلزله طاري كيا جائے گاایاز لرکدمکان تومکان رہے وَبُسْتِ الْحِبَالَ بَسَّا اوردین وریز و کردیے جائیں گے پہاڑریزہ ریزہ کیاجاتا۔ ہرشے برابر کردی جائے گی کوئی اونچی نے نہیں رہے گی لَا تَداى فِيْهَا عِوَجًا وَ لَا أَمَّتُ [ط: ٤٠١] " تنبيل ديجه كاتواس من كوني بحى اورندكوني ٹیلا۔ ' مشرق سے مغرب تک زمین کوایسے ہموار کردیا جائے گا کہ اگر کوئی مشرق سے انڈا لر مكائے كا تو مغرب تك چلاجائے كا درميان ميں كوئى ركا وكنبيس ہوگى۔

توفر مایا یہ پہاڑر یزہ ریزہ کردیے جائیں کے فکائٹ ھَبَآء مُنْبَقًا ہیں ہو جائیں سے پہاڑ کردوغبار اڑا یہ ہوا۔ یہ بوے بوے مضوط پہاڑ کردوغبار کی طرح اڑتے پھریں سے ۔ یہ ہے اولی کے وقت ہوگا پھر چالیس سال کے بعد تحد ثانیہ ہوگا اسرافیل بگل پھریں سے ۔ یہ ہو اولی کے وقت ہوگا پھر چالیس سال کے بعد تحد ثانیہ ہوگا اسرافیل بگل پھوکیس کے و نُفِخ فی الصّور فی اَلْفَاهُمْ مِنَ الْاَجْدَاتِ اللّٰ دَیّبِهِمْ یَنْسِلُونَ [سورة لیسین]" پس پھونکا جائے گاصور میں ہیں وہ اچا تک قبروں سے اٹھ کرا ہے پروردگار کی طرف دوڑیں گے۔ "اس وقت و گئندُمُ اَزُواجُانَکُ قد انداج ذوج کی جمع ہواو کے تم تمن قسم پر۔اصولی طور پرآ دمیوں کی تمن قسمیں ذوج کامعنی ہے تم ۔اور ہو جاؤ گئم تمن قسمیں دوج کامعنی ہے تم ۔اور ہو جاؤ گئم تمن قسمیں

ہوں گی فاضح بالمین منتق پس وائیں ہاتھ والے۔ ایک وہ ہوں گے جن کونا مدا کال دائیں ہاتھ میں سطے گا۔ ان کی خوش کی کوئی انہانہیں ہوگی۔ لوگوں کو کہتے بھریں گے هنآؤ کھر افتی ہوفائی ہوگا۔ ان کی خوش کی کوئی انہانہیں ہوگا۔ لوگوں کو کہتے بھریں گے هنآؤ کھر افتی ہوفائی ہونائے امتحان میں جوکا میاب ہوجا تا ہے وہ لڈ تقسیم کرتا ہے کہ میں کا میاب ہوگیا ہوں۔ حالا تک آخرت کے متحان میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالی تمام مومنوں کو آخرت کے امتحان میں کا میاب فرمائے۔

توفرمايا فأضعت المتيقنة أنس وائيس باته والع مآ أضعت المتيقنة كيا بى اليجع بين دائين باته واليدان كي تفصيل آكة ربى ب وَأَضَعُ الْمُشْتَمَةِ اور بائیں ہاتھ والے مَا اَصْحَبُ الْمَشْنَدَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ والله فرشت چیجے سے آ کر بڑی ہے پروائی ہے یا کیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا کیں گے۔ جب ان کو يرجه ملح كاتوكبيل ك يليَّتَنِي لَمُ أَوْتَ كِتْبِينَهُ [الحاقه: ٢٥]" كاش كه ميراا عمال تامه مجھے ندریا جاتا پٰلَیْنَهَ اکائتِ الْقَاضِیةَ کاش که میں مرہی جاتا۔''مگروہ تو موت نہیں ہے۔ واویلا کریں گے بکریں ماریں گے ،کہیں سے آپ پروروگار! ہمیں و نیامیں لوٹا و الله الله الله الله الله والله وال نے ہر چیز سے آگاہ کردیا ہے کہ نیکی کا کیا نتیجہ ہے اور بدی کا کیا نتیجہ ہے لہذا وقت سے فائدہ اٹھاؤ دفت ضائع نہ کرو۔ باتی اگر کوئی نہ مجھے تو دہ یا گل ہے یا اس غلط ہی میں مبتلا ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں ، تندرست ہوں ،موت ابھی دور ہے ،تو بے وقوف ہے۔موت ہرایک کے لیے ہے۔ بچوں کے لیے بھی ہے ، جوانوں ادر تندرستوں کے لیے بھی ہے ہر وفت موت کوپیش نظر رکھو\_

#### زيارت قبور:

ای لیے حدیث پاک بین آتا ہے موت کو کٹرت سے باد کرد۔ آنخضرت میں کئر، شرک نے پہلے لوگوں کو قبر ستان جائے سے منع قربایا تھا کہ لوگ زبانہ جاہلیت بین کفر، شرک کمرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ کوئی چراخ جلاتا ہے، کوئی وہاں سے چنے ہیں اٹھا کر لاتا ہے برکت کے لیے۔ یک خرافات اُس زبانے میں بھی تھیں تو آپ میں گئے نے قبرستان جانے سے منع فرما دیا تھا۔ جب لوگوں کے ذبن پختہ ہو گئے اور کفر، شرک کو بچھ گئے ،سنت ، بدعت کا مفہوم بھھ گئے تو جب لوگوں کے ذبن پختہ ہو گئے اور کفر، شرک کو بچھ گئے ،سنت ، بدعت کا مفہوم بھھ گئے تو زیارت سے منع کیا تھا اب میں شمصیں آو جازت دیتا ہوں قبروں کے پاس جاؤ قبریں دیکھ کر تاہوں قبروں کے پاس جاؤ قبریں دیکھ کر شمصیں موت یاد آھے۔ گئے۔''

ادر ایک روابیت میں ہے کہ آخرت یاد آئے گی۔ لیکن آج بھارے ول استے بخت
ہو گئے ہیں کہ ہم قبرستان میں ہیٹھ کرتاش کھیلتے ہیں اور قرافات کرتے ہیں موت یادہیں
آتی ، آخرت یادہیں آتی ۔ بیانتہائی خطرناک بات ہے ہمارے دل پھروں سے بھی زیادہ
سخت ہو گئے ہیں۔ اللّٰد تعالی بیجائے اور محفوظ رکھے۔

تو فرمایا بائیں ہاتھ والے کیا ہی بُرے ہیں ہائیں ہاتھ والے اب تیسرا گروہ:

والشبقون الشبقون اور سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہی ہیں۔ نیکیوں
شرسبقت نے جانے والے تو نیکیوں میں سبقت ہی لے جانے والے جی اور آولیک
النقر فوری کی اللہ تعالی کے ہاں مقرب ہیں۔ چوک ریاوگ اللہ تعالی کے ہاں
برے تقبول ہیں ہیں نیے اللہ تعالی نے ان کی خوبیاں پہلے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی کے ہاں

جومقرب بندے ہیں فی جنت النّبوئیو نفتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ یہ جو سابقون الا ولون ہیں اور گے۔ یہ جو سابقون الا ولون ہیں ۔ فیکھ فیس الا قرین الله قرین

### اوّ لين اورآخرين كي تفسير:

ایک تغییر میہ کرتے ہیں کہ پہلے پغیمروں کے صحابی مراد ہیں۔ صحابی کا درجہ بہت بلند ہے۔ وہ پہلی امتوں کے زیادہ ہوں گے انخضرت میں کے صحابہ مَدَاوُدُ یہ ان کی نسبت تھوڑے ہوں گے۔ آنخضرت میں کی تعداد ڈیڈھ لاکھ پوری نہیں ہوتی مگر وہ اللہ تعالی کے ضابہ کرام مَدَیْنَہ کی کل تعداد ڈیڈھ لاکھ پوری نہیں ہوتی مگر وہ اللہ تعالی کے ضل و کرم ہے ڈیڈھ لاکھ نہیں تھے ساری دنیا تھے (پوری دنیا پر حاوی ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے )۔ انھوں نے جہاد کے ذریعے تعلیم ادر تبلیغ کے دریعے لوگوں کے دریعے تعلیم ادر تبلیغ کے ذریعے لوگوں کے دل بلٹے دالاتو اللہ تعالی ہے۔

دوسری تغییر میدکرتے ہیں کہ اس است کے پہلے اور پچھلے مراد ہیں۔ حافظ ابن کیر مین اس کو ترجی دیے ہیں کہ اس است کے پہلے دور کے لوگوں ہیں سابقین کی تعداد زیادہ ہے اور پچھلے دور کے لوگوں ہیں سابقین کی تعداد زیادہ ہے اور پچھلے دور کے لوگوں ہیں کم ہے۔ صحابہ کرام مَدَیَّاتُہ ، تابعین اور تع تابعین ایسی ہیں تکیوں ہیں سبقت لے والوں کی تعداد زیادہ ہے بہ نسبت بعد کے دور کے میں نیکیوں ہیں سبقت لے جانے والوں کی تعداد زیادہ ہے بہ نسبت بعد کے دور کے لوگوں کے بعنی ایمان ہیں ، نیکیوں ہیں سبقت لے جانے والے تو قیامت تک ہوں گے مر پہلے دور بعنی ایمان ہیں ، نیکیوں ہیں سبقت لے جانے والے تو قیامت تک ہوں گے مر پہلے دور بعنی صحابہ کرام مَدِیُلِنَّ اور تابعین اور تبع تابعین ہوئی ہے دور ہیں زیادہ ہیں۔ پہلے لوگوں کی نیکی کا بیام تھا کہ اشراق سے فارغ ہو کر ناشتہ کرتے بھر دور کھت صالوٰ قالی اجت پڑھے کے دور کیلئے۔ ایک ہیں صلوٰ قالی اجت پڑھے کے دور کلئے۔ ایک ہیں صلوٰ قالی اجت پڑھے کے دور کھتے۔ ایک ہیں صلوٰ قالی اجت پڑھے کے دور کھتے۔ ایک ہیں

دینارہوتے، سونے کا سکہ اور ایک میں درہم ہوتے جائدی کا سکہ اور دعا کرتے کہ
اے پروردگار! آج جھے کوئی زکو ہ کاحق دارل جائے تا کہ میرایے فرض اداہوجائے ۔ محلول
میں پھرتے ،گلیوں اور بازاروں میں پھرتے ،جس کو کمزور بجھتے اسے کہتے بھائی جی! یہ
میرے پاس زکو ہ کی رقم ہے اگر آپ مصرف بیں تو لے لیں ۔ وہ کہتا بھائی جی! میرے
کپڑے میلے دیکھ کر مجھے ذکو ہ کامصرف نہیں تو خودزکو ہ و سے والا ہوں۔
سیرے میلے دیکھ کر مجھے ذکو ہ کامصرف نہیں تو خودزکو ہ و سے والا ہوں۔

اگر آج کا دور ہوتا تو وہ کہتا بڑی مہریانی زکوۃ کامصرف ہیں ہی ہوں ساری رقم مجھے ہی وے دو۔اللہ تعالی کی پناہ! آج تو زکوۃ کی رقم سے کلیاں، نالیاں بنتی ہیں۔حلال، حرام، جائز، ناجائز کی تمیز ہی ختم ہوگئی ہے۔

أدهركو بها مناجائ كاعجيب منظر موكا بأخواب كيوب كي جمع ب-ايبابرتن جس كي وى نهو، گلاس، بالدوغيره - باله ، گلاس كر بحري ك قَابَارِيْق - به ابريق کی جمع ہے ایسا برتن جس کے چھے دستہ لگا ہوا ہو۔ جیسے جگ ہے، چینک ہے، کب ہے کہ ال کودستے ہے بکڑ لیتے ہیں۔تومعنی ہوگااور جگ لے کر پھریں گے وکھے ایس مین مَّجِين اورنظري موئى شراب كے پيالے لے كر پھريں گے۔خالص شراب ہوگى اس كى دو صفتی مول گ لایصد عون عنه و صف قداء کامعنی برورد اس شراب کے یے سے سر درویں متلائمیں ہول گے۔ دنیا کی شراب کے متعلق شرایی جانیں کیا حقیقت ہے؟ سنا ہے كداس كے يينے سے سر بيل معمولي سا درد ہوتا ہے، وہال نہيں ہوگا۔ امام بخاری کے سے آء کامعنی کرتے ہیں وجع البطن، پیپ ورد،مروز مکن ہے دنیا کی شراب یہنے سے پیٹ میں در دیا مروڑ ہوتا ہولیکن وہاں کی شراب سے کوئی در داور مروڑ تہیں ہوگا وَلَا يُنْزِفُونَ اورنہوہ بدحواس ہول گے۔دنیا کی شراب لی کرلوگ بدحواس ہوجاتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، لڑتے جھکڑتے ہیں وہاں ایسا کوئی قصہ نہیں ہوگا۔ طاقت ہوگی ،لذت اورسر ورآئے گا۔

A PROPERTY OF THE PROPERTY OF

وَ فَاكِهَا وَ مِنَا يَكُنَكُرُونَ ٥ وَلَكُمِ طَيْرِ مِنَا يَشْتَهُونَ ٥ وَ حُوْرٌعِيْنٌ ٥ كَأَمْتَالِ اللَّوْلَةِ الْمَكْنُونِ ﴿ جَزَاءً إِمَا كَأَنُوا يعُمَلُونَ ﴿ لَا يَهُمُعُونَ فِيهَالَغُوا وَلا تَأْنِيْنًا ﴿ إِلَّا قِيلًا سَلَّنَّا سَليًا ٥ وَاصْعُبُ الْبَهِينِ ةُ مَا آصُعْبُ الْبَهِينِ ﴿ فِي سِدْدِ ڰۼؗۻؙۏڍۿۊؘڟڵڿڞڹٛۻؙۏڍۿۊڟؚڸ؆ؠؙۮؙۏڎۿۊٵٚۄڰٵؙۄڰؽڴؙۏۑڰٛ ٷۼٲڮۿۼؖڲؿؽڒۊۣ؋ؖڵٳڡؘڤؙڟۏۼۼۊٷڵٳڡؙڹؙۏٛۼڗۣ؋ۜۊؘڡؙٛڒۺ؆ٛۯۏۘۏؙۼۊ إِنَّ آنَهُ أَنْهُ أَنْهُ وَ إِنْشَاءً ﴿ فَعَكُنْهُ ثَ آئِكُارًا ﴿ عُرُبًّا آتُوابًا ﴿ الكَوْمُ الْمَا الْمُولِينَ أَنْ أَلَا أُولِينَ أَو كُلُوا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَاصْلِبُ النِّمَالَةُ مَا آصَلُ السِّمَالِ فَيْ مَمُوْمِ وَحَمِيمٍ فَ وَظِلِ مِنْ يَعُمُومِ اللَّهُ إِلَّا بَارِدٍ وَلَاكُرِنْهِ وَالنَّهُ مُ كَانُوا قَبُلُ ذلك مُتْرَفِيْنَ أَو كَانُوا يُحِرُّونَ عَلَى الْحِنْدِ الْعَظِيمِ فَ

اورنه كوئى كناه ميس والنوالي بات إلاقيلا محريبى قول موكا سَلماسَلمًا سلام سلام كا وَأَصْعِبُ الْيَهِينِ اوروا ثَيْنِ بِاتْحُوالِ مَا أَصْعِبُ الْيَهِينِ کیا بی خوب ہیں دائیں ہاتھ والے فٹ سند بیر بوں میں ہوں گے مَّخْضُوْدِ جوكانوْل سے فال ہول گی قَطَلْج اور كيلے ہول گے مَّنْضُودِ تَهِه بِتَهِم وَظِلِ مَّمْدُودِ اور لَمِهِ سائيون مِن جون كَ ق مَا عِمْسُكُوبِ اوربهائه موع يانى من وَفَاكِهَ وَعَيْرَةِ اور يُهل ہوں کے بہت سارے لکم فطوعہ نہوہ ختم ہوں کے وَلا مَمْنُوعہ مِ اور نہ رو کے جائیں گے قَفْرُیش اور پھونے ہوں گے مَّرُفُوْعَہ اِ اونج درجے کے اِنا آئشانہ کی بعدا کیا ہے إنْشَاء الكِسم كابيداكرنا فَجَعَلْنُهُرَ يُل بم في بتايان كو أَبْكَارًا كواريال عُرَبًا محبت كرف واليال أتْرَامًا بمعمر لِأَصْحَبِ الْيَهِنِ وائیں ہاتھ والوں کے لیے ٹگاہ مِن الأؤرین بری جماعت ہوگی بہلوں میں سے وَثُلَّةً مِّن الْأُخِرِیْنِ اور بڑی جماعت ہوگی پچھلوں میں ہے وَأَصْحُبُ الشِّمَالِ اور باتي باته والے مَآ أَضَعُ بُ الشِّمَالِ كيابى يُرے میں بائیں ہاتھ والے ف سَمُومِ گرم آگ کی لویس ہوں گے ق حَمِينِهِ اوركم باني مين مول م قطل قطل قِن يَعْمُوهِ اوردهو كين ك سائيس مول ك لابارد جونه شندا موكا وَلاكرينيم اورندآرام ده

موگا إِنَّهُ مُ كَانُواْقَبْلَ ذَٰلِكَ بِشُكَ عَصْدِلُوكَ اسَ يَهِلِ (ونيامِس) مُتُرَفِيْنَ آسوده حال وَكَانُواْيُصِرُّوْنَ اوراصراركرت عَ عَلَى الْجِنْثِ الْعَظِيْمِ بِرْكَ كَنَاهِ يِرْ-

مقربین کے لیے انعامات:

مقرین کے لیے انعابات کا ذکر چلا آرہا ہے۔ فرمایا وَ فَاکِھَ اِیْتُ فَیْرُونَ اور کھل ہوں گے جوہ پندکریں گے۔ ان کے من پند کھل انھیں مہیا کیے جا کیں گے اور ان کے حاصل کرنے کے لیے ان کوکوئی تکلیف نہیں اٹھائی پڑے گی۔ نہ وہ ختم ہوں گے اور نہ ہی ان کے استعال سے روکا جائے گا وَ لَخْطِ طَنْیِ اور پرندوں کا گوشت ہوگا وَ اَخْطِ طَنْیِ اور پرندوں کا گوشت ہوگا وَ اَخْطِ طَنْیِ اور پرندوں کا گوشت ہوگا وَ اَخْطِ اللهُ اللهُ

۔ کلکشت میں تب مزہ ہے کہ گل روح بھی ساتھ ہو بے یار کو کیا ہے باغ و بہار سے مرتب)

پاک-سے چیزیں ان کو کیوں ملیں گی؟ قرمایا جَرَآءِ بدلہ ہوگا ہما ان کاموں کا گائو ایک میں سبقت کی اس لیے گائو ایک میں سبقت کی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بدلہ دیا۔

پھر جنت کی بیخوبی ہے لایئٹ مَعُونَ فِیْهَالَغُوّا نبیں نیں گے جنت میں کوئی المجھ ہے جنت میں کوئی المجھ ہے ہودہ بات۔ نہ وہاں کوئی جھڑا ، نہ گائی گلوچ ، نہ کوئی دل آ فرام کی کا بات ہوگی قَرَّلَ اَفِیْمُا اور نہ کوئی گناہ میں ڈالنے والی بات ہوگی۔ ایک بیہ ہے کہ بندہ خود گلاہ کی ہات اور ایک صورت بیہ ہے کہ بندہ خود گناہ نبیس کرتا دوسرااس کو گناہ گار کرتا ہے۔ وہاں بیہ بات بھی نبیس ہوگی۔ اس کوآ ہ اس طرح سمجھیں کہ ایک آ دی خود تو جھوٹ نبیس بولٹا نیکن ایک محبل میں بیضنے کی وجہ ہے ہیں مجلس میں بیشنے کی وجہ ہے ہیں مجلس میں بیشنے کی وجہ ہے ہیں گناہ گار ہے۔ چول کہ جھوٹ بولا جارہا ہے تو اس مجلس میں بیشنے کی وجہ ہے ہیں گناہ گار ہے۔ چول کہ جھوٹ بیرہ گناہ ہے جھوٹ بولنے دانے اس کو گناہ گار کروے ہیں۔ جنت میں نہ بات نبیس ہوگی۔

مسئلہ بیہ ہے کہ جس مجلس میں گناہ ہور ہا ہوا ہے روکنا چاہے۔اگر منع کمر فے کی طاقت نہیں ہے تو وہاں سے اٹھ کر چلے جا کیں۔اگر بیٹے رہیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ مثلاً بحی مجلس میں فیبت ہورہی ہے تو فیبت کرنے والے کومنع کرو۔اگر منع کر فے کی ہمت نہیں ہے تو وہاں سے اٹھ کر چلے جا کیں۔اک طرح اگر کوئی کسی کو پُر ابھلا کہدر ہا جو تو مہاں ہے تو وہاں سے چلے جاؤ۔اگر وہاں بیٹے رہو اس کومنع کرواگر اس کورو کنے کی طاقت نہیں ہے تو وہاں سے چلے جاؤ۔اگر وہاں بیٹے رہو ہوں گوئی کسی کو گزا مال کورو کئے کی طاقت نہیں ہے تو وہاں سے چلے جاؤ۔اگر وہاں بیٹے رہو ہوں گئے تو گناہ گار ہوجاؤگا۔رب تعالی نے تھم دیا ہے کہ جہاں خلاف بٹر بعت با تیں ہورہی ہوں تو وہاں نہیٹھو قلا تقعید گو اس تعلیم میں نہیٹھوتم ان کے ساتھ کے تی یکٹوٹ شوا

اگران خلاف شرع باتوں کے ہوتے ہوئے تم ان کے ساتھ بیٹھے رہے۔ اِنگے م اِذَا مِنْ اُلُهُمْ [النساء معه]" بِ شک تم اس وقت ان جیسے ہوگے۔"انھی کی طرح تم بھی گناہ گار سمجھے جاؤگے۔

ای آیت کریر کے پیش نظرفتہائے کرام پینیم فرماتے ہیں کہ باطل فرقوں کے پروگراموں میں جانا ، جلسوں میں جانا ، درست نہیں ہے ۔ کیونکہ انھوں نے ضرور وائی تابی ہا تیں کرنی ہیں تو ان کے پاس ہیضنے والا انھی کی طرح گناہ گارہ وگا ۔ ہاں! وہ آ دمی جا سکتے ہے جوان کی غلط ہا توں کو بجے سکتا ہے تا کہ ان کی تر دید کی جا سکے ۔ کچے آدمیوں کو وہاں سکتا ہے جوان کی غلط ہا توں کو بجے سکتا ہے تا کہ ان کی تر دید کی جا سکے ۔ کچے آدمیوں کو وہاں جانے کی اجاز سندی ہے ۔ البتہ مجبوری کا مسئلہ جدا ہے ۔ مثلاً : ایک آ دمی کو جھسٹری گئی ہوئی ہو اگر تار کر نے والے فلاف شرع ہا تیں کر رہے ہیں تو اس حالت میں بیر مجبور ہو کی ہو کہ اور انھوں ہے کیونکہ قید میں ہے ۔ ای طرح آگر بس میں یا ویکن میں یا جہاز میں بیٹھا ہے اور انھوں نے گئانے لگائے ہوئے ہیں اور شع کرنے ہے بھی ہاز نہیں آتے تو مجبوری ہے اس لیے وہ گنا ہے لگائے ہوئے ہیں اور شع کرنے ہے بھی ہاز نہیں آتے تو مجبوری ہے اس لیے وہ گنا ہے گائے گئائے ہوئے ہیں اور شع کرنے ہے بھی ہاز نہیں آتے تو مجبوری ہوگا۔

نوفر مایانبیس میں گے جنت میں کوئی ہے بودہ بات اور نہ گناہ میں ڈالنے والی بات
الله قِید کلا سَلما اسلام کا میں گئی ہے کہ اللہ میں میں میں کی سے معلام کریں گے،
دوری سلام کہیں گی فرشتے سلام کہیں گئے تی کہ سلم قدولا قین دَبِ السرَّ حِیْم السرِّ میں کہا جائے گارب رحیم کی طرف سے کھا ہے جنتیوا شمصیں میری طرف سے سلام ہو''

أَصْعِبُ الْيَهِينِ كَالْمُدْكِرِهِ:

﴿ يَهِالَ تَكَ السُّيقُونَ السُّيقُونَ كَاذَكُرَهَا - آع دوسرا كروه وَأَصْعَبُ الْيَهَيْنِ مَا

آضائین اوردائی ہاتھ والے کیائی ایھے ہیں دائیں ہاتھ والے۔ کیاشان ہوائی فیسڈد الی ہیر ہوں کے درختوں کے سائے ہیں ہوں گے مَحْفُود جو کانٹوں سے خالی ہوں گا۔ ان کے کانٹو اترے ہوئے ہوں گے۔ دنیا کی ہیر ہوں کے کانٹوں سے خالی ہوں گا۔ ان کے کانٹو اترے ہوئے ہوں گے۔ دنیا کی ہیر ہوں گا کانٹو ہوتے ہیں جنت کی ہیر ہوں میں کا نانہیں ہوگا وَطَلْع اور کیلے ہوں گا مَنْفُود تہد ہہ ہم ہم ہوں گا وَظِلْ مَنْدُود اور کیلے ہوں کے میں میں گا فیلی مَنْدُود اور کیا ہوں گا میں کے کی ہموں کے قید اور کیا ہوں گا میں کے اور کیا ہوں گا میں کے کی میں گا کے ہوں کے کی میں گا کے ہوں گا کی میں گا کے دورائی کے ایکا کی میں گا کے دورائی کی دورائی کی دورائی کی میں گا کے دورائی کی میں گا کے دورائی کی کی دورائی ک

روایات میں آتا ہے کہ ایک درخت ہے جس کانام طونی ہے۔ اس کا تنالم ہار ہوگا کہ تیز رفقار کھوڑ اس کے ایک کونے سے دوڑ ناشر وع کرے تو سوسال تک دوسرے کونے تک نہیں پہنچ سکے گا قَدَمَ اَعِدَ مَنْ سُنے فَدِ اور بہائے ہوئے پانی میں۔ سرزمین کونے تک نہیں پہنچ سکے گا قَدَمَ اَعِدَ مَنْ سُنے فوب اور بہائے ہوئے پانی میں۔ سرزمین عرب میں ساید، درخت اور یانی بڑی نعتوں میں ہے ہیں۔

 آبگاڑا پی بنایا ہم نے ان کو کواریاں۔ چب بھی فاوندان کے پاس آ ہے گا کواریاں تی پائے گا تکیف کوئی ہیں ہوگی غرب اللہ عدوب کی تع ہے۔ اسک عورت کو کہتے ہیں جودل سے فاوند کے ساتھ محبت کر رے ظاہری محبت ، وقت گزار نے والی نہیں دل سے محبت کر نے والیاں ہوں گی اُثر آب تیرٹ کی حج ہے۔ اس کا معنی ہے ہم عمر۔ اس کا معنی ہے ہم عمر۔ اس کا ایک مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حوریں ہم عمر ہوں گی اور یہ مطلب بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ حوریں ہم عمر ہوں گی اور یہ مطلب بھی بیان کرتے ہیں جن کو طیس گی ان کی ہم عمر ہوں گی اور یہ مطلب بھی والوں کے لیے ہیں جن کو طیس گی ان کی ہم عمر ہوں گی لا تشہ نے انہ تی ہوگ جی کو نامہ اعمال دا کیں ہاتھ میں مطاع اُٹھ فر سے الا تولیق بوی ہی جو گی ہی ہوں میں سے جن کو کہدوں میں سے جن کو کہدوں میں سے جن کو کہدوں میں سے بھی بہت زیادہ ہوں گے اور ویکھلے جو قیامت بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ اور ویکھلے جو قیامت بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ اور ویکھلے جو قیامت بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ اور ویکھلے جو قیامت بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ اور ویکھلے جو قیامت بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ اور ویکھلے جو قیامت بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ اور ویکھلے جو قیامت بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ اور ویکھلے جو قیامت بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ اور ویکھلے جو قیامت بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ اور ویکھلے جو قیامت بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ اور ویکھلے جو قیامت بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ اور ویکھلے جو قیامت بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ اور ویکھلے جو قیامت بھی بہت زیادہ ہوں گے۔

## أَصْعُبُ الشِّمَالِ كَاتَذَكُرُهُ:

آ گے تیسرے طبقے کا ذکر ہے وَ اَصْحَابُ اللَّهِ مَا اَصَحَابُ اللَّهِ مَالِ اور با کی باتھ میں دیا جائے ہوا اللہ جیسے ہوکیا ہوں کے با کی ہاتھ والے جن کو اعمال نامہ با کی ہاتھ میں دیا جائے گا۔ کیا یہ چھتے ہوکیا ہوں کے با کی ہاتھ والے فی سَمُو ہِ گرم آگ کی لومی ہوں کے جوسامات میں واخل ہونے والی ہے۔ دنیا کی آگ کی لومی اور جہتم کی آگ تو اس سے انہتر گنا تیز ہے۔ اس کی تیوی کی کیا صد ہوگی مار نے جاتی ہے اور جہتم کی آگ تو اس سے انہتر گنا تیز ہے۔ اس کی تیوی کی کیا صد ہوگی مار نے کے لیے تو اس کا ایک شعلہ ہی کافی ہے کین رب تعالی فرماتے ہیں لایک وٹ فیصا ولا کی سے نے اور وہ الماعلی نیارہ ۴۳] '' ندمرے گا اس میں اور ند زعم ور ہے گا۔'' کیونکہ مر کیا تو کی مرز اکون بھتے گا۔ تو گرم آگ کی لومی ہوں شعلے گئے شیئے ہے۔ اور کرم پانی میں ہوں شعلے گا۔ تو گرم آگ کی لومی ہوں شعلے گئے شیئے۔ اور کرم پانی میں ہوں

کے۔ بھی تو گرم یانی میں کھسیٹا جائے گااور بھی سر پر ڈالا جائے گا کہ چمڑ اسارااتر جائے گا اور پینے کے لیے دیا جائے گاتو یشوی الوجوہ ہونٹ جل جائیں گے قرط تی بین يَّخْمُوْ و اوروهوسَي كے سائے ميں ہول سے كدسانس لينا مشكل ہوگا۔ آج دنيا ميں بھی دھواں زیادہ ہوتو آ دی وہاں سے بھا گتا ہے کہ سائس نہیں آتا اور وہ تو دوزخ کا رهوال هوگا براسخت لأباريه جونه شخندا هوگا وَلاكرنيد اورندآرام ده هوگا كه عزت ملے۔ بدکارروائی ان کے ساتھ کیول ہوگی؟ فرمایا اِلَّهُ مُرْحَانُوْ اَفَائِلَ ذَلِكَ مُتُرَ فِيْنَ بِهِ شِكَ عَصِوه لوك اس سے يملے آسودہ حال دنيا ميں۔ايمان اور عمل صالح کے بغیرجس نے دنیا میں جتنی آسائش اور آرام میں زندگی گزاری آخرت میں اتنا ہی تنگی من رب كا يوفر ماياية موده حال تص وكانوايصِرُونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْدِ-حنت کامعنی ہے گناہ اور عظیم کامعنی ہے برا۔ اوروہ تھاصر ارکرتے برے گناہ یر۔ بڑے گناہ سے مرادشرک ہے۔شرک گناہوں میں سب سے بڑا ہے۔

صدیث پاک میں آتا ہے آنخفرت مُنْ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

A PROPERTY OF THE STATE OF THE

وَكَانُوْا اور تَصُوه يَقُونُونَ كَتِ آبِذَاهِتْنَا كَاجِبِهُمُ وَكُونَ كَتِ آبِذَاهِتْنَا كَاجِبِهُمُ وَكُونَ وَعَنَامًا اور بَدْيَالِ عَلَى وَعَظَامًا اور بَدْيَالِ عَلَى وَعَظَامًا اور بَدْيَالِ عَلَى وَعَظَامًا اور بَدْيَالِ عَلَى الله والمُولِ وَالله وَالله وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

Ķ)

تھوہر کے درخت سے فکا اِنون مِنها پس بحرنے والے ہو گے اس سے الْبُطُونَ بِيْوُلُ وَ فَشْرِبُوْنَ عَلَيْهِ لِيلَ بِيْ والله وكاس لر مِنَ الْحَمِيْدِ مُرْمَ بِإِنَّى فَشْرِبُونَ لِي بِي والعَهور مُرْرَبَ الْمِينِدِ پیاست اونوں کی طرح بینا کھ ذائز کھنہ بیان کی مہمانی ہوگ یو جالدیون بدلے والے ون نَحْرِ بَ خَلَقْنْ کُون مَ خَرَا الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله لَاتُصَدِّقُونَ لِي مَ كُول بَيْنِ تَعَدينَ كَرِيِّ أَفَرَءَيْتُمْ لِي بَلاوُتُمْ مَّاتُمْنُونَ جِمْنَ ثَمْ يُكَاتِيهِ وَأَنْتُونَ خُلُقُونَ وَكُنَّ كِياتُمُ السكوبيداكرت مو أَمْنَحْنُ الْخُلِقُونَ يَابِم بِيدِ الرَّفِوالِ بِينَ نَحْنُ قَدَرْنَا بم في مقدر کی ہے بَیْنَگُوت تہارے درمیان موت وَمَانَحُوبَ بمَسْبُوفِينَ اورنبيل مِن بم عاجز آنے والے عَلَى أَنْ الى بات ير نُبَدِّلَ أَمْثَ لَكُمْ تَهِ بِلِ كُردِي تَهارى طرح كَ وَنُنْشِئِكُمْ اور تَهين يداكري في مَا ال جهان من لَاتَعْلَمُوْنَ جَلَوْمُ نبيس جائے۔ امت کے تین گروہ:

ال سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت والے دن مخلوق کی تین قسموں کا بیان فر ایا۔ ایک وہ جونیکیوں میں سیقت لے جانے والے ۔ دوسرے وہ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور تیسرے وہ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پہلے دونوں گروہوں کا ذکر ہو چکا اب تیسرے گروہ کا ذکر جاری ہے جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔

ان کے متعلق کل تم نے ساکہ وہ بوے گناہ پراصرار کرتے تھے یعنی شرک سے باذ

آنے کے لیے تیار نہیں تھے اور کہتے کیا تھے و گانو ایقونون اور کہتے تھے اَبدَ المِمتنا

کیاجب ہم مرجا کیں گے و یحفی الگر ابنا اور ہوجا کیں گئی، خاک ہوجا کیں گ

وَ عِظَامًا اور ہڈیاں ہوجا کیں گ عَلِنَا لَمَنهُ عُوثُونَ کیا بِ شک ہم دوبارہ کھڑے کے جا کیں گے۔ گویا کہ ان کے نزدیک سے بات بوی مشکل تھی خاک ہوجانے کے بعد اور ہڈیوں کے ریزہ ریزہ ہوجانے کے بعد دوبارہ انسانوں کا بنانا اَوَ اَبَا وَ اَبْوَا اِبْرِ ہُوں کے رہے ہو جا کہ ہو جا ہے وہاں ہونے والی انتظام کے خلاف کیوں نہ ہو۔

عقل کے خلاف کیوں نہ ہو۔

#### عقيدهٔ تثليث:

جیے عیمائی کہتے ہیں کہ خدائی نظام تمن سے چاتا ہے۔ اللہ تعالی کی ذات، حضرت عیمیٰ ملیدہ اوران کی والدہ حضرت مریم عیناتی اور اور بعض حضرت مریم عیناتی اور اور بحض حضرت مریم عیناتی اور اور میں ملیدہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک جید حضرت جرائیل ملیدہ کوشامل کرتے ہیں۔ اس کو وہ تثلیث کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے و لا تَقُولُو ا قلم تَهُ [سورة النہاء]" اور نہ کہو تمن خداباز آجاؤ تمن خدا کہنے ہیں تاہے یہ تہارے لیے بہتر ہے اِنْ مَا اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ قاحِد الله تعالی ایک بی معبود ہے۔ "ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تمہاری کتابوں میں واضح طور پرتو حیدکاؤ کر ہے قورات میں انجیل میں ، زبور میں اور تمین کاعقیدہ تو تو حید کے خلاف ہے تیں التو حید فی التذ لیت والت میں ہور تین ایک میں ہیں۔ "

بھائی! تین ایک ہوتے تو جب سے رب تعالیٰ کی ذات چلی آرہی ہے جرائیل عائے ہیں اس وقت سے ساتھ ہوتے ،حضرت مریم عناہ تا اور حضرت عینی عائے ہیں اس وقت سے ساتھ چلے آتے۔رب تھا دوسرے دو تین تو نہیں شے ان کوتو رب تعالیٰ نے بعد میں پیدا کیا پھر بیدرب تعالیٰ میں کیے گذشہ ہوگئے۔ پھر ہم پوچھتے ہیں کہ جب ان کو پیدائییں کیا تھا اس وقت رب تعالیٰ کالی تھا یا تاقص تھا؟ اگر دہ کا بل تھا اور یقینا کالی تھا تو ان کے پیدا اس وقت رب تعالیٰ کالی تھا یا تاقص تھا؟ اگر دہ کالی تھا اور یقینا کالی تھا تو ان کے پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ میں کون ساتھ میں پیدا ہو گیا اور کون کی گئی کہ ان کوساتھ گذشہ کرتا پڑ گیا۔ پھرتم کہتے ہو کہ بیٹی عضی خوص کی بلاگایا گیا۔ تو بتلا و کہ رب بھی ساتھ مرگیا تھا یا الگ ہو گیا تھا۔ کیا منطق ہے ایک تین اور تین ایک؟ ایک چار ہوتے ہیں؟ پانچ موتے ہیں؟ پانچ ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو پھر ایک تین کیے ہو گئے؟ تمہاری تھا باری گئی ہے۔ گر ماحول اچھانہ ہو ماحل کا اثر ہوتا ہے۔ ان کا ماحول ہے سارے بہی نظر پیدر کھتے ہیں۔ اگر ماحول اچھانہ ہو تو بیکی تون نہیں کرتے ہیں۔ اگر ماحول اچھانہ ہو تو بیکی تون نہیں کرتے ہیں۔ اگر ماحول اچھانہ ہو تو بیکی تون کوتے بیکی قبول نہیں کرتا۔

ان کا ماحول بنا ہوا تھا کہ جوم کے ، خاک ہو گئے ، ہڈیاں بوسیدہ ہوگئیں وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے ۔ فرمایا قل آپ ان سے کہددیں اِنَّ الْاَقَلِیٰ کَ وَالْاَحْدِیْنَ اللّٰاحِدِیْنَ بِہِ اِنْکَ بِہِ بِہِ بِی اور پیچھے لَمَجْمُوعُونَ البتہ جمع کے جائیں گے اِلی مقات کا ہے مِنْقَاتِ یَوْمِ مَعْلُومِ ہے، قیامت کا ہے جینے ایک مقررون کے وعدے پر۔ وہ معلوم ہے، قیامت کا ہے جب حضرت اسرافیل مالیتے بگل پھوکھیں گے، میدان محشر پر پاہوگاس وقت سارے اکشے جب حضرت اسرافیل مالیتے بگل پھوکھیں گے، میدان محشر پر پاہوگاس وقت سارے اکشے کر دیئے جائیں گے اور سب کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ بعض طحدت مے اوک بیاعتراض کرتے ہیں کہ جن کوجلا دیا گیا، جن کو پر ندے کھا گئے ، ورندے کھا گئے ، مجھلیاں کھا گئیں، کرتے ہیں کہ جن کوجلا دیا گیا، جن کو پر ندے کھا گئے ، ورندے کھا گئے ، مجھلیاں کھا گئیں، وہ ایکے آئیں گئے گئیں۔ رب

تعالی قادر مطلق ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اس کے لیے کوئی شے مشکل نہیں ہے۔

خوف خدا:

سیروایت کی وفعہ س کے ہوجو بخاری شریف اور سلم شریف بیل ہے کہ ایک

گناہ گار بندے نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ مرنے کے بعد جھے جانا کر میری ہڈیوں کو

پیس دینا۔ پھر بچھ راکھ کو ہوا اور پچھ کو پانی میں بہا دینا۔ اولا دنے باپ کی وصیت بچمل

کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا اور پانی کو تھم دیا کہ اس کی راکھ ، سارے ذرات جح کر دو۔ قدرت

کاملہ سے وہ آدی اچھا بھلا بندہ بن کر سرا منے کھڑ اہو گیا۔ رب تعالیٰ نے فر مایا کہ تو نے سے

حرکت کیوں کی ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کے ڈرکی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف

حرکت کیوں کی ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کے ڈرکی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف

توفر مایا بے شک اگلے پچھے سب جمع کے جائیں گے ایک مقرردن کے وعدے پر فر مایا بے شک اگلے نہوں کے ایک مقرردن کے وعدے پر فر مایا فرائد کا اللہ آلوں کو میلانے والے میڈ اِنگار کُون کو میلانے والے رب تعالی کی تمابوں کو جن کو کا کِلُون مِن من اللہ تعالی کی تمابوں کو جن کو کا کِلُون مِن من شَمَرِ فِن کُون کُون کو اللہ تعالی کی تمابوں کو جن کو کو کون کو اللہ تعالی کے مور میں کے طور پر ان پر شَمَرِ فِن کُون مسلط کی جائے گی کہ وہ اس کے کھانے پر مجبور ہوں گے۔

احادیث میں آتا ہے کہ کہ زانی مرد تورتوں کو پیشاب، پاخانہ اور منی کھلائی جائے گی اور یہ کھانے پر جمجور ہوں گے۔احادیث اور تفسیروں میں آتا ہے کہ تھو ہر کا درخت اتنا کر وا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو ساراسمندر کڑوا ہوجائے۔
اس سے اس کی کڑوا ہے کا اندازہ لگا تیں۔ اور اتنا بہ بودار ہوگا کہ اس کا آیک قطرہ دنیا میں بھینک دیا جائے تو مشرق سے لے کرمغرب تک اور شال سے لے کرجنوب تک سب

الواقعة

جانورمرجا نیں گے۔

فرمایا کھانے والے ہول مے تھوہر کے درخت سے فَسَالِتُوْنَ مِنْهَا الْبُطُنُونَ -ملكا كامعنى ب بحرنا \_ پس بحرنے والے بول كے اپنے پیٹوں كواس زقوم كے درخت سے۔ پھربطور عذاب ان پر اتن پیاس مسلط کی جائے گی کہ اس کو بجھانے کے لیے فَشْرِ بَوُنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِينِيهِ لِيل يلين والعهول كاس يركرم ياني وه اس قدر كرم مِوكًا كَهُونَ إِلَى إِلَى مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُواه اللَّهِ أَلَا اور وَهُمْ فِيْهَا تحسيه عُونَ [سورة المومنون]" اوروه اس من بدشكل بول ك\_" ينج والا بونك لك كر ناف تک چلا جائے گا اور اوپر والا پیثانی تک۔ بڑی عجیب شکل ہوگی اور وہ یانی مسلسل کیس سکے۔

سوره ابراہیم آیت تمبر کا یاره ۱۳ ش ب یتجوعه ولایکناد پسیفه" اس کو محونث تھونٹ کرکے اتارے گااور قریب نہیں ہے کہ اس کوطل سے اتار سکے جو چند قطراء الدرجائيل محر" فَقَطْعُ أَمْعَاءُهُم [محد:١٥] "ليل وه كان ألكان كي آنتوں کو۔'انتزیاں ریزہ ریزہ ہوکریا فانے کے رائے نکل جائیں گی۔ پھر فرشتے رب تعالیٰ کے علم سے منہ کے رائے سے پیٹ میں ڈالیں گے۔اللہ تعالیٰ بچائے ان عذابوں مے اللہ تعالی نے توسب کھے بتادیا ہے کہ جنت میں یہ کھے ہوگا اور دوز خ میں یہ کھے ہوگا، ميدان محشريس مير مجه موكا آج تم سوج لو سمجه لو - اس لية قرآن باك يرهنا سمجها ضروری ہے۔

توفر ما يا يس يين والع بهول مح ال يركمو لته موت ياني كو فضر بُوْنَ شرب المهيئيه وهيم أهيم كاجمع باور أهيم الاونث كوكت بين جوبهت زياره بياسا ہو۔ جانوروں میں اونٹ سے بڑھ کر جفائش جانور اور کوئی نہیں ہے۔ کی کی دن تک بھوک ہیاس برداشت کر لیتا ہے اور پیاسا اونٹ جب پانی پر پہنچتا ہے تو پھر پانی پینے وقت سانس بھی نہیں لیتا۔ تو اللہ تعالی نے دوز خیوں کے پانی پینے کو بیا سے اونٹ کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح بیا ہے اونٹ پانی پینے ہیں ای طرح دوز خی بے تعاشا گرم پانی پین سے۔

ایک مسئلہ بھی لیں۔ حدیث پاک بین آتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھا وَاوروائیں ہاتھ سے بھا وَاوروائیں ہاتھ سے کھا تا بیتا ہے۔ 'اور پانی پینے وقت تین سانس لو۔ بیالہ، گلاس منہ کے ساتھ لگا وَ بھر الگ کرلو، پھر الگ کرلو، پھر بوچرالگ کرلو، پھر بوچ سے اور سنت طریقہ ہے۔ اونٹ کی طرح ایک سانس بیں نہ بو ۔ تو فر مایا پس پانی پینے والے بول کے بیا ہے اونٹوں کی طرح ایک سانس بیں نہ بو ۔ تو فر مایا پس پانی پینے والے بول کے بیا ہے اونٹوں کی طرح مذا انڈ انکٹر انکٹر نگا نے نوا کے بول کے والے دن ۔ چول کہ وہ دوبارہ بیدا مونے کو بڑا بجیب بھے تھے آپ ذا مِدْ اَلْمَ الله وَ کُولُونَ '' کیا جو جا کیں گے اور فاک ہو جا کیں گے اور فر مایا ہو جا کیں جو جا کیں ہو جا کیں گے کیا ہم دوبارہ و با کیں گے کیا ہم دوبارہ و با کیں گے اور فر کیا ہم دوبارہ و با کیں گے ۔ ' تو اللہ تعالیٰ نے ان کوخاص انداز میں مجھایا ہے۔

فرمایا نخن خکف کفی کی جم نے مصلی پیداکیا ہے فکو لا تُصدِفون پی م کے میں پیداکیا ہے فکو لا تُصدِفون پی م کیوں نہیں تقدیق کرتے۔ مشرکین کم اللہ تعالی کو خالق مانے تھے اپنا بھی ، آسانوں اور زمینوں کا بھی ، چاند ، سورج ، ستاروں کا بھی ، پہاڑوں اور دریاؤں کا بھی خالق رب تعالی کو مانے تھے۔ تو جب وہ خالق ہے تو متصرف بھی ہے وہ موت دینے پر بھی قادر ہے اور موت دینے پر بھی قادر ہے اور موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ تم بعث بعد الموت کی تقدیق

محمل بمیں کرتے؟ اَفَرَءَيْتُمْ بِتَلَاوَتُمْ مَاتُمُنُونَ جَوْمَى ثَمَ يُكَاتِهِ مِوجُورُول ك ارحم میں عَانْتُدُنَّهُ لُقُونَهُ لَي كَمَا مُ اللَّهُ بِيداكرتَ مُوتُم بِيهِ بناتے مِو أَعْنَهُ مِ الْخُلِقُونَ مِا بَم پیدا کرتے ہیں۔وہ حقیر ذکیل یانی جو بدن سے شہوت کے ساتھ نکلتا ہے کاس کے نکلنے سے سارابدن پلید ہوجا تا ہے **اور عمل** کے بغیریاک نہیں ہوتا۔ ریہ بتلاؤ اس یانی کے ٹیکانے سے بچتم پیدا کرتے ہویا ہم پیدا کرنے دالے ہیں۔ بیتوروزمرہ کی ا بات ہے ہرآ وی بجھ سکتا ہے اور مانتا ہے کہ اللہ تعالی پیدا کرتا ہے۔ تو اس کے لیے دوبارہ يداكرناكون سامشكل ب- كون نيس مانة ؟ اورس لو مَحْنُ قَدُرْنَابَيْنَ كُمُ الْمَوْتَ ہم نے مقدر کی ہے تمہارے درمیان موت ۔ کوئی بچین میں مرجاتا ہے ، کوئی جوانی میں ، کوئی بڑھائے میں ،کوئی بار ہوکر ،کوئی صحت میں ،کوئی حادثے میں مرجا تا ہے ہے مے مقدركيا إ- اورس و مَانَ فَيْ بِمَسْبُوفِينَ اورْبيل بين بم عاجز آنے والے۔ مسبوق بیجهےرہ جانے والے کو کہتے ہیں۔مثلاً: نماز کھری ہو گئی اور امام نے دور کعت یر صادیں اب جوآ کر ملے گا وہ مسبوق ہوگا کہ باتی نمازی اس ہے آ کے نکل مکئے ہیں۔ تو رب تعالی فرماتے ہیں کہ ہم مسبوق نہیں ہیں کہتم ہم سے آگےنکل جاؤ اور ہم چھےرہ جائيں۔ ہمارے احکام ہے تم آ مے نکل جاؤاور ہم عمل نہ کرائیں عَبل اُ اُدِ اِلْمَائِيلَ ویں۔ بی اسرائیل کی ایک قوم کواللہ تعالیٰ نے احکام کی مخالفت کی وجہ سے بندر اور خزیر يناياتها وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرِ [المائده: ١٠]" أور بناياان من يعض كو بندرا درخنز ہریے'' نو جوانوں کو ہندراور بوڑھوں کوخنز ہرینایا۔ تین دن کے بعدسب کوختم کر دیا سمیااور یا در کھنا!اس امت میں بھی بندراور خنز سر بنیں گے۔

بخاری شریف اورمنداحدی روایت میں آتا ہے کہ آنخضرت مالی سے یوجما کیا حضرت وه كلم نبيس يرصة مول كي؟ فر ما ياكلمه كيا يُعصَلُّون وَيَعَدُونَ وَيَعِدُونَ " نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے،روزے بھی رکھتے ہوں گے، جج بھی کرتے ہوں گے لیکن گانے سننے کے شوقین ہوں گے۔''رات کوگانے سنتے سنتے سوئیں سے مبح کو بندراور خنزیر ہے ہوئے ہوں گے۔ آج جارا حال سب کے سامنے ہے۔ مغربی قوموں نے سلمانوں كاحليه بالكل بگاڑ كے ركھ ديا ہے ،عقائمہ بگاڑ ديئے ہيں ،اخلاق بگاڑ ديئے ہيں ،مسلمان نہیں رہنے دیا۔ایک وہ زمانہ تھا کہ جہاتر کوں نے سارے بورپ کو یانج سوسال تک آ گے لگائے رکھا (محکوم رکھا) حالانکہ ترکول کی کل تعداد اس وقت دو لا کھ بھی نہیں تھی۔ ان خبیث قوموں نے سوجا کہ مسلمان کو اگر مسلمان رہنے دیا تو بیرجارے قابو بیں نہیں آئیں کے ان کے عقائد بگاڑ وہ تہذیب اور تمرن بگاڑ و، اخلاق بگاڑ و۔ انھوں نے ہمیں آج کچھ کا پھے کردیا ہے اور ہم بھی بڑے بے غیرت ہیں کہ ہم نے ان کی ساری حرکتیں قبول کر لی ہیں۔ ہم نے اپی اصل وضع قطع ، تہذیب ، تدن ، نشست و برخاست ختم کر کے خود کو کافروں کے رنگ میں رنگ لیا ہے۔

توفر مایاکہ م اس بات پرقاور ہیں کہ تبدیل کردیں تہارے جیسے و اُنْشِنْ کے مُنافِئ اُنْ مَنالَا اَعْدَا کُونَ اور تصیں پیدا کردیں اس است میں جس کوئم نہیں جانے۔ کہ تصیں بندراور خزیر بنادیں۔ اور دوسری تغییر بیکرتے ہیں کہ تصین فتم کر ہے تہاری جگہ دوسرے لوگ تبدیل کردیں جہاری جگہ فوق لے آئیں۔ اور تصین ایسی جگہ اٹھا کیل کہ جس کو تم نہیں جانے۔ اللہ تعالی قادر مطلق ہے کہ وہ تم میں دوسرے جہان میں زندہ کر کے اپنے مہاری مالے کہ وہ تم میں دوسرے جہان میں زندہ کر کے اپنے میا صنے کھڑ اکردے۔

وَلَقَالُ عَلِمْ تَمُ النَّفَا أَةُ الْأُولِي فَلَوْ لَا تَكُرُونَ وَ النَّهُ الْمُولِي فَلَوْ لَا تَكُرُونَ وَ النَّالُولِي فَلَوْ لَكُونَكُمُ الزّارِعُونَ وَ الْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَ الْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَ الْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ

وَلَقَدُ اورالبِيتِ عَيْنَ عَلِيْتُ مَ مَ جائے ہو النَّفَاةَالاُولی پہلی النِّی اللَّهُ الللِّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللِّهُ الللْمُ اللَّهُ الللِّهُ الللَ

منکرین قیامت کابیشیقا که آبِذَامِتْنَاوَ کُنَّاتُرَابُاقَ عِظَامًا وَانَّالَمَبُعُوفُونَ الله منکرین قیامت کابیشیقا که آبِذَامِتْنَاوَ کُنَّاتُرَابُاقَ عِظَامًا وَانَّالَمَبُعُوفُونَ "
" کیا جب ہم مرجا کمیں کے اور خاک اور بڈیاں ہوجا کیں گے کیا ہم دوبارہ اٹھائے جا کمیں کے یا ہمارے اگلے باپ دادا۔"اللہ تعالیٰ نے ان کے شبہ کاردکیا اور فرمایا ہم نے مصیں پیدا کیا جا ہے گا۔
محصی پیدا کیا ہے ہماری بات کوتم کیوں نہیں مانے کہ مصیں دوبارہ بھی پیدا کیا جائے گا۔
اسی سلسلے میں مزید دلائل بیان فرمائے ہیں۔

فرمایا وَلَقَدْعَلِنْتُ مُ اللَّهُ الْأَوْلَى اورالبت تحقیق تم جائے ہو پہلی پیدائش کو۔
تم پیدا ہوئے تھے، بچے تھے، پھر جوان ہوئے، پھر بوڑھے ہوئے، پیدوجود تصین رب
تعالی نے عطاکیا ہے فکولات دُکھر فون پس تم کیول نہیں نصیحت حاصل کرتے۔ وہی
رب تصین دوبارہ بھی پیدا کرسکتا ہے یا پہلی پیدائش کا تم انکار کروکہ جمیں رب تعالی نے

يدانين كيا-حقير قطرے ہے محس كيماخوب صورت انسان بنايا ہے؟ بيسب كھوانے جو دوبارہ پیدا کرنے کوئیس مانے ۔ مان کو دوبارہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور دلیل: فرمایا اَ غَدَّ ءَيْنَتُهُ مِنَا أَخِرُ ثُونَ ﴾ بھلا ویکھوجس کوتم پوتے ہوجوتم کھنٹی باڑی کرتے ہوڑ مین میں تم والفيوت مو عَانْتُدْتُورْعُونَ فَ كَياتُم ال كواكات مو أَعْنَ عُنْ الزُّرِعُونَ يَا ہم اگاتے ہیں فصلیں زمین سے کون پیدا کرتا ہے ،سبزیاں کون اگا تا ہے ، درخت کون پیدا کرتا ہے؟ پیساری با تیس تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو وہ ذات جو پہلی مرجبہ پیدا كرسكتى بدوباره يدانبيس كرستى يدكول نبيل مانة ؟ اورسنو! لَوْ نَشَا أَهُ لَهُ عَلَالُهُ حَطَامًا اگرہم جا ہیں توالبتہ کردیں اس کو چوراچورا۔ دانے لگنے سے پہلے مہلے ہم اس کو تباہ کر دیں ہم قادر ہیں سب کھ کر کتے ہیں فظالم وُ فَظَالمُ وُ فَظَالمُ وُ فَظَالْمُ وَفَظَالُمُ وَفَا فَعَلَى اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الل تعجب كرنے لگ جاؤ۔ تَفَعَی المعنی تعجب كرنا \_ كياباتيں كرو كے كيا تعجب كرد كے إِنَّا أَسُغُوا مَوْنَ لِهِ بِمُكَ بِمِ مَا وَانَ كَهِ يَنِي السَّمِ اللَّهِ بَعِي كَمَا بَعِنت بَعِي عمیٰ ،نفع کے بچائے اصل بھی ضائع ہو گیا ،نقصان ہو گیا تاوان کے بیجے آ گئے۔

(اکثر کسان، آ را منتوں سے قم لے کر کاشت کرتے ہیں تو کھیتی تو ہوئی ندہ تاوان کے یہے آگئے۔ مرتب ) اور یہ کو گے بیل ان خن مَغورُ وَمُونَ بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں اس نصل سے کوئی شے ہمارے ہاتھ نہ آئی۔ اچھا اور دلیل سنو! اَفَرَ عَنِدُمُ الْمُنَاعَ الَّذِی اللّٰ مَعْنَى ہوگا اور دلیل سنو! اَفَرَ عَنِدُمُ الْمُنَاعَ الَّذِینَ مُونَا اللّٰهِ عَلَى ہوگا اور دلیل سنو! اَفَرَ عَنِدُمُ الْمُنَاعَ الَّذِینَ مُونَا اللّٰهِ عَلَى ہوگا اور دلیل سنو! اَفَرَ عَنِدُمُ الْمُنَاعَ اللّٰهِ عَلَى مُونَا اللّٰهِ عَلَى مُؤَنَّ مُؤَنِّ مُؤَنِّ اللّٰهِ اللّٰ کہ اللّٰہِ اللّٰ کہ اللّٰہ اللّٰ کہ اللّٰ اللّٰ کہ اللّٰہ اللّٰ کہ اللّٰ کے اللّٰ کہ اللّٰ اللّٰ کہ اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کہ اللّٰ کہ اللّٰ کے اللّٰ کے ال

یانی کی قندر معلوم ہوگ ۔

ہم چن سے قد حار جار ہے تھے تقریبا چاہیں میل کے علاقے تک ہمیں کوئی بودا ہمی نظر نہیں آیا۔ زمین سڑی ہوئی ، پھر سڑے ہوئے۔ نماز کا وقت ہوگیا بعض ساتھوں نے وضوکر نا تھا تو ڈرائیور نے کہا کہ تقریباً پندرہ میل آگے جا کر تھوڑا سا پائی ملے گا۔ ان علاقوں میں لوگ آج بھی پائی کوڑستے ہیں اور بارش کے پائی پرگز اراکرتے ہیں۔ جانور بھی وہی پہتے ہیں ، ای سے خسل کرتے ہیں خود بھی وہی پہتے ہیں۔ اور پاکستان میں بھی ایسے علاقے موجود ہیں کہ جہاں زمین میں پائی بہت گہرا ہے۔ غریب لوگ نہیں نکال سکتے۔ وہ ہارشی پائی پرگز اراکرتے ہیں۔ بارشی پائی کوٹالا بوں میں جمع کرتے ہیں جانور بھی وہیں سے بیتے ہیں اور انسان بھی۔

سب بچھتہارے لیے کیا ہے اس کاشکر بھی ادا کروشیمیں اپنی پیدائش کا مقصد ہی معلوم 'نہیں ۔ بیسب پچھتمھارے لیے پیدا کیا گیا ہےاورتم کس کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟تم نے بھینس رکھی ہوئی ہےتم اس کو حیارا ڈالتے ہو، پانی پلاتے ہو،نہلاتے ہو، دھوپ سائے میں باندھتے ہواگر وہ بگڑ جائے اور دودھ نہ دے پھرتم اس کو ڈنڈے مارتے ہو۔گائے تجینس کوتم نے پیدا تونہیں کیا پیدا تو رب تعالیٰ نے کیا ہے اورموت و حیات کا مالک بھی وہی ہےتم صرف مجازی مالک ہولیکن تمہاری مرضی کے مطابق نہ طلے تو چھتر ول کرتے ہو، ڈیٹرے مارتے ہو۔اے بندے! ذراسوج توسہی رب تعالیٰ نے تجھے پیدا کیااور کئی فتم کی تعمیں تیرے اوپر بہاریں لیکن تواس کی نافر مانی کرتا ہے یانچ وفت نماز نہیں بڑھتا، روز ہنبیں رکھتا ،حلال وحرام کی تمیزنہیں کرتا تو رہ تعالیٰ کی بھی لاکھی ہے یانہیں؟ وہ مارے گاتو کیا حشر ہوگا؟ سوچوتو سہی آئکھیں بند ہونے کی دریہے سب پتا چل جائے گا۔ اوردليل: أَفَرَءَيْدُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ بَعلاد يَصوده آكب ص كوتم جلاتِ مو عَ أَنْتُمُ أَنْشَأْتُ مُ شَجَرَتَهَا كَياتُم في يداكيا إلى كاور خت أَمْنَعُومِ الْمُنْشِئُونَ يَا بَم بِيدِ الرّبةِ والله بِن رحرب مِن اور درخت بهي بول كَيْكُن تين درختوں کا نام تفسیروں میں آتا ہے۔مدح ،کرخ ،عفار۔ان کی سبز شہنیاں ایک دوسرے پر رگڑنے ہے آگ بیدا ہوتی تھی اور اس سے وہ لوگ اپنانظام چلاتے تھے۔سفریر جاتے تو سنر شہنیاں کپڑوں میں لپیٹ کرر کھ لیتے تھے جہاں ضرورت پڑتی استعال کرتے ،آگ جلاتے۔ توجس ذات نے سبز ٹھنیول ہے آگ ہیدا کی ہے وہ شھیں ووہارہ پیدا کرنے پر قاور نبیں ہے؟

چتانچ سوره يئين پاره ٣٣ ميں ﴾ أوَلَعُ يَرَالْإِنْسَانَ أَنَّا خَلَقَنْهُ مِنْ لَطُفَةٍ

" كيانبين ديكهاانسان نے كەبے شك بىم نے پيدا كيا ہے اس كوايك حقير قطرے سے فَإِذَاهُوَ خَصِيمُ مُبَيْرِ فِي فِي اجِ مَك وه برا جَعَرُ اكرنے والا م وَضَرَبَ لَنَامَثَلَا اور ہمارے کیے مثالیں بیان کرتا ہے قَنیوی خَلْفَتْ اور بھول گیا ہے اپنی بیدائش کو قَالَ كَبْنَامِ مَنْ يُنْحِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيْمُ كُون زنده كرك كاوه بريول كو حالانكه ده بوسيده مو چكى مول كى قُلْ آپ فرمادي بخيينها الَّذِينَ وه زنده كركا ان كو أنشاهَا أوَّلَ مَرَّةِ جَم في بداكيا ان كوبِهلى مرتبه وَهُوَبِكُلْ خَلْقِ عَلِيْهُ اوروه بربيدائش كوخوب جانتاب الّذِي وه جَعَلَ لَكُمُ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا ا جا تک تم اس آگ کوجلاتے ہو، سلکاتے ہو۔ ان نادانوں سے بوجھو اَوَلَيْس الَّذِي حَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ كَيالْمِين عَوه ذات بس في بداكيا آسانون كواورزمين كو بِفْدِدِ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِنْلَهُمُ قَادِرًا سِ بات يركدوه بيداكر كان جيس ملا، كيول مين وه قادر ع وهوَالْخَلْقُ الْعَلِيمُ ادره ورابيداكر ف والااورسب يحمد جانے والا ہے۔''

توفر مایا بھلاد یکھووہ آگ جس کوتم جلاتے ہوکیاتم نے پیدا کیا ہے اس کا درخت یا ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں نے بہ جَمَانُهَا تَذْکِرَۃٌ ہم نے اس درخت کو قصیحت بنایا ہے تمہارے لیے کہ درخت سبز ہیں تو ان ہے آگ نگلتی ہوارا گرختک ہوجا کیں تو نہیں نگلتی ہوا گرختک ہوجا کیں تو نہیں نگلتی ہو اللہ تعالی کی قدرت سمیس ہجھ نہیں آتی ہے خدا کی قدرت سجھنے کے لیے بہت کہدہ ہوگائی گا قدرت سجھنے کے لیے بہت کی حصہ ق مَتَاعًا فِلْمُقُونِنَ۔ مقوین کا مادہ قی ہا ایساعلاتہ جہاں نہ گھاس ہونہ پانی ۔ مسافر دن کوالیے علاقے بھی طے کرنے پڑتے تھے۔ تو لفظی ترجمہ ہوگا ایساعلاقہ بانی ۔ مسافر دن کوالیے علاقے بھی طے کرنے پڑتے تھے۔ تو لفظی ترجمہ ہوگا ایساعلاقہ

طے کرنے والے جہاں نہ گھاس ہے نہ پانی ان کے لیے سامان ہے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ پھر لازی ترجمہ کرتے ہیں۔ قائدہ اٹھانے کے لیے۔ کہ سافرلوگ وہ سبز شہنیاں اپنے پاس رکھ لیتے تھے جہاں ضرورت پڑتی تھی ان کوآپس میں رگڑ کرآ گ جلا لیتے تھے فئے پانسور بات العظیم ہیں آپ تیج بیان کریں اپنے رکڑ کرآ گ جلا لیتے تھے فئے پانسور بات العظیم ہیں آپ تیج بیان کریں اپنے رس کے نام کی جو بڑا ہے ، بڑی عظمتوں والا ہے۔

صدیث پاک ش آتا ہے کہ احب الکلام الی الله سبحان الله و بحدہ " اللہ تعالیٰ کو یکلام بہت مجبوب ہے سبحان الله و بحدہ " یہ بخاری شریف کی آخری روایت ہے۔ دو کلے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں زبان پر بہت ملکے ہیں ترازو میں بڑے وزنی ہیں جب قیامت والے دن تو لے جا تیں گے تو بڑے وزنی تعلیں سے اک کلمہ ہے سبحان الله و بعث برہ الردوم الکمہ ہے سبحان الله القطیم - ان کو ہر حال میں سبحان الله و بعث بوائحت ، بیٹے ، وضوہ و یا نہ ہو عور تیں ان دنوں میں بڑھ سے ہیں جن دنوں میں الله تعالیٰ کی ساری صفات آ وزن میں انھوں نے نماز نہیں بڑھنی ہوتی ۔ ان دوکلموں میں الله تعالیٰ کی ساری صفات آ جاتی ہیں ایک ہوں یا سابی۔

اورمتدرک حاکم اورمتداحد کی روایت میں آتا ہے کہ ان کو کثرت سے پڑھنے والے کا اللہ تعالیٰ رزق کشاوہ کردیتے ہیں۔ باقی ہم بڑے جلد باز ہیں ہم کہتے ہیں کہ لفظ زبان سے تکلیں اور گندم کی بوری ہمارے سامنے پڑی ہو۔ رب تعالیٰ کی ذات پر یفین رکھو اور پڑھتے رہو۔

Jego Jego Jego

### فَلاَ أُقْسِمُ يَمَوْقِع

النُّجُومِ ۗ وَإِنَّهُ لَقَدَمُ لَوْنَعُ لَهُونَ عَظِيْمٌ اللَّهُ لَقُوْلَ كُونَا كُلُّونَ عَظِيْمٌ اللَّهُ لِكُولَ كُونَا فَا لَكُولُ لَكُونَا فَكُولُونَا عَظِيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ لَكُولُونَ عَظِيْمٌ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا لَا الللَّا فِي كِتْبِ مَكْنُونِ ﴿ كَا يَمُتُهُ ۚ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۗ تَكُنُونِ ۗ كَنُونِكُ مِّنَ رَبِّ الْعْلَمِينَ۞ أَفِيهِذَا الْعَكِينِ أَنْتُمْ مُثَلِّهُ هِنُوْنَ۞ وَتَجَعَلُوْنَ رِنْ قَاكُمْ أَنَّكُمْ نَكُنِّ بُوْنَ ﴿ فَلَوْ لِآلِذَا بِلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ﴿ وَأَنْتُمُ حِيْنَهِ إِنَّ تَنْظُرُ وُنَ ﴿ وَنَعَنَّ أَقْرَبُ إِلَيْكِ مِنْكُمْ وَلَكِنَ لَا تُبْحِرُونَ ۗ فَكُوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرُمَدِينِيْنَ ﴿ تَرْجِعُونَهَا ٓ إِنْ كُنْ تُمْ ڝ۬ڔۊۣؠڹؽ۞ڣؘٲڝۜٙٳٙڶػٵؘؽۻٵڶؠؙؙڡؙڒڽڹڹ<sup>۞</sup>؋ؘۯٷڂٷٙڒؽؙۼٵؙ<sup>ڽ</sup>ٛ؋۠ وَجَنَّتُ نَعِيْمِ ﴿ وَآمَّا إِنْ كَانَ مِنْ آصُعْبِ الْيَمِيْنِ ﴿ فَسَلَمٌ لَكَ مِنْ أَصْلِي الْيَهِيْنِ ﴿ وَمَا آلِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَدِّينِينَ الصَّأَلِيْنَ فَ فَازُلٌ مِنْ حَمِيْمِ وَ وَتَصْلِيَةُ جَعِيمِ وَ إِنَّ هٰذَالَهُو حَقُّ الْيَقِينِ ﴿ فَسَرِّعُ إِلَّهُ مِرَتِبِكَ الْعَظِيْمِ ۗ ۚ ۚ

فَلَا اُقْدِمُ بِسِ مِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّٰهُ وَمُ سَارُوں کے اُلَّمَ اَلَّٰ اَللَّهُ اللهُ الل

الْحَدِيْثِ كَيَاسُ بَاتِ مِنْ أَنْتُوْمُ دُهِنُونِ مُ مُسَتَى كُرتِ مُو وَتَجْعَلُونَ رِزُقَكُمُ اور بنات موتم اپنانھیب آنگہ تُکَدِّبُون کہ بے شكتم جعثلات مو فكؤلا بس كول نبيس إذابكغت المعلقوم جب يبني ب جان گلے تک وَآنْتُهُ حِيْنَهِذِ اورتم اس وقت تَنْظُرُونَ و كَيُهِربِ ہوتے ہو وَنَحْرِ بُ أَقُرَبُ إِلَيْهِ اور جم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے مِنْكُمْ مَى عَلَيْلا تُنْجِرُ وَنَ لَكِن مُ رَكِيْنِ مَا كُنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْلاً لِي كيول نبين إن كنتُد الرغم غَيْرَمَدِينِيْنَ بدلهُين ديّ جاوك تَرْجِعُونَهَا كُولْ بِينِ مُ لُوثًا لِيِّ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ طَدِقِيْنَ الرَّهُومُ سِيَّ فَأَمَّا إِنْ كَانَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ لِي الربواوه مقربين ميس ع فَرَوْ مَحُوَّرَيْحَانُ پس اس کے لیےراحت ہاورروزی ہے وَجَنَّتُ نَعِیْمِ اورنعت کے باغ بين وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحُبِ الْيَهِنِ اورا كر ب اصحاب يمين من سے فَسَلْمُ لَكَ يُسْلِمُ يُحِيرِ عَلَى مِنْ صَلْمِ الْيَهِنِ والمُسْطِرف والول میں سے وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَدِّبِينَ اور اگر ہے وہ جھٹلانے والوں مِن سے الفَالِيْنَ جو بَسِكم موئي مَن فَدُرُ كُ مِن حَدِيدِ يس مهماني ہے كرم يانى كى قَ تَصْلِيَةُ جَحِيْمِ اور دُالنائ آك ك شعلول مين إنَّ هٰذَالَهُوَحَقُّ الْيَقِينِ بِشَك بِهِ بات البيرِي التَّين بِ فَسَيِّحُ بِالسَّحِرَ بِنَكَ الْعَظِيْمِ يَسِ آبِ تَنْ بِيان كرين اليارب كام كى جوبرا ب- عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ لفظ سے پہلے لا آجائے یا آجائے تو وہ زائدہ ہوتا ہے۔ ہاں کا کوئی معنیٰ نہیں ہوتا۔ اب فَلا آفیہ کا معنیٰ ہے پس میں شم اٹھا تا ہوں۔ لاکا کوئی معنیٰ نہیں ہے۔ بِمَوْقِع النّہ ہُوْء ستاروں کے گرنے کی جگہ کی۔ ستارے چلتے چلتے غروب ہوجاتے ہیں۔ تو ان چلنے والے ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ کی شم اٹھا تا ہوں وَ إِنَّه لَقَلَ مَنْ مُنَّ اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى

ستارے دونتم کے ہیں۔ایک ثوابت جوابنی جگہ کھڑے رہتے ہیں اور دوسرے سیارات ہیں جو چلتے ہیں ۔ ان کی لائن اور رفتار مقرر ہوتی ہے۔ نہتو وہ اپنی لائن سے وائمیں بائمیں جا کتے ہیں اور نہوہ میرطاقت رکھتے ہیں کہ رفتار میں کی بیشی کرلیں۔رپ تعالیٰ نے ان کوجس لائن میں چلایا ہے اسی لائن میں وہ چلتے ہیں۔ ان ستاروں کی رب تعالی نے متم اٹھائی ہے جوطلوع سے لے كرغروب تك محج اپن لائن بر چلتے ہیں كہ يہ قرآن عزت والا ب جس طرح ستار بسيد هے اپن لائن ميں چلتے ہيں اى طرح بيقر آن بھى سيدهاراستد كها تاباس مين بهي كوئى بات غلط بيس بخود بهى صراطمتنقيم بادر جلنے والول کو بھی صراط متنقیم کی راہمائی کرتا ہے فئ کٹنے نے سکٹنون ایس کتاب میں ہے جو جھیائی ہوئی ہے۔ پوشیدہ کتاب میں ہے جس کولوح محفوظ کہتے ہیں۔ تمام آسانی کتابوں مِن اس كامرتبه بلند ب لَا يَمَنَّهُ إِلَّالْمُطَهِّرُونَ سَبِينَ جِعوتِ اس كُومَر ياك باز لوگ۔اس کا ایک معنی پیکرتے ہیں کہلوح محفوظ کو ہاتھ نہیں لگاتے مگریا کیزہ فرشتے۔ پیہ اس وفت ہے جب کہ ' ہ' معمیر کو کتاب میکنون کی طرف لوٹا کیں۔لوح محفوظ کی

جانب یا کیزہ فرشتے ہی جاتے ہیں وہاں اور کوئی نہیں جاسکتا۔

اور بیمعنی بھی کرتے ہیں کہ اس قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگاتے مگر پاکیزہ لوگ۔
قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جا رُنہیں ہے۔ زبانی پڑھ سکتے ہیں ہاتھ لگانے کے لیے وضو شرط ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر مُنگ ہے سے روایت ہے کہ آنحضرت مُنگ ہے نے اپنے گورز عمرو بن حزم کو بہت می ہدایات جاری فرمائییں۔ ان میں سے ہدایت بھی فرمائی کہ تشک ان قُد ان یا قرآن او ہاتھ نہ لگانا مگراس حال میں کہ تو پاک ہو تشک باوضو ہو۔ ''عورتیں بھی ما ہواری کے دنوں میں زبانی نہیں پڑھ سکتیں، ورود شریف، تیسرے کلمہ کا ورد کرسکتی ہیں اللہ نعالی کا ذکر کرسکتی ہیں کوئی یا بندی نہیں ہے۔
تیسرے کلمہ کا ورد کرسکتی ہیں ، اللہ نعالی کا ذکر کرسکتی ہیں کوئی یا بندی نہیں ہے۔

فرمایا تنزین قیس رست العلمین سیکتاب اتاری ہوئی ہے۔ بالعالمین کی طرف سے۔ اللہ تعالی نے اس کتاب کولوح محفوظ سے آسان دنیا پرایک مقام ہے اُسے بیت العزب اور بیت العظمیت بھی کہتے ہیں ، وہاں اتاری اور پھر وہاں سے آخضرت پر سیس سال میں نازل فرمائی اَفَیہ فَذَالْکَدِینِ اَنْتُمْ مَّذَهِمُ وَمُنَ کیا پس اس میں نازل فرمائی اَفیہ فَذَالْکَدِینِ اَنْتُمْ مَّذَهِمُ وَمُنَ کیا پس اس بات پر مستی کرتے ہو۔ اس کے پڑھنے بات پر مستی کرتے ہو۔ اس کے پڑھنے میں ستی نہ کرو، اس کے مطابق عمل کرنے میں ستی نہ کرو، اس کے مطابق عمل کرنے میں ستی نہ کرو، اس کے مطابق عمل کرنے میں ستی نہ کرو۔ اور تمہارا حال ہے ہے و تَجْعَلُون کے دِزْقَکُمُ اَنْکُمُ دُتُکَدِّ اُون ۔ دوق کامعنی نہیں سبی نہ کرہ۔ اور تمہارا حال ہے ہو آ اپنا نعیب ، صد کہ بے شک تم جھٹلاتے ہو، اللہ تعالی کی کتاب کی تکذیب کرتے ہو۔

كافر بزے زورے بھى تو كہتے كه خود بناكے لايا ہے بھى كہتے يُعلَيْهُ مُسَدّ

" سکھا تا ہے اس کو ایک انسان '' ایک بے جارہ روی غلام تھا فسطاس ، جبر ، یعیش اور بلعام اس كانام بتاتے ہيں۔ يہ انخضرت مُنْ الله كان كقريب رہتا تھا۔ آنخضرت اس کی کوئی ضرورت ہوتی تو اپنی تو قیق کے مطابق یوری کردیتے ۔ کافروں نے بیاکڑی ملائی کہ بیقر آن اس ہے سیکھ کرہمیں آ کر سنا دیتا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ويا لِسَسانُ الَّذِّي يُلُحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَ طَذَا لِسَانٌ عَرَبِي مُبِينٌ [انحل:۱۰۳]'' اس محض کی زبان جس کی طرف میمنسوب کرتے ہیں مجمی ہے اور سے قرآن صاف عربی زبان میں ہے۔''بات کرتے وقت آدمی کچھسو جے توسہی کہ کوئی جوڑ بھی ہے۔اس بے جارے کوتو سیح عربی نہیں آتی ٹوٹے پھوٹے جملے بولٹا تھا۔اس غلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بے جارہ بیار تھا اور چراغ اس کے پاس جل رہا تھا۔ ایک آدى اس كى تماردارى كے ليے آيا۔اس نے كہاكہ من أعظيس سكتا أَقْتُ لُ السِّدَاجَ " حِرَاغ كُول كردو" كهنا توجابيتها إطْفَا السِّرَ ابَّه " حِرَاغ كو بجعادو" اوربيكه ربا ہے چراغ کوتل کر دو۔ وہ کیا قرآن بنا کے دے گا؟ گمرونیا شوشے جھوڑنے سے بازنہیں

اورجم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے نسبت تمہارے وَلْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ وَنَ الْمَالِيَةِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُعِينَ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ال نہیں دیکھ سکتے ہمیں فکولآ اِٹ تُنتَعُ غَیْرَ مَدِینِیْنَ کِس کیوں ہیں اگرتم بدلہیں دیئے جاؤ گے۔ تم سی کے مل کے یابندہیں اور جزانہیں ملنی ترجعون ما کیون نیں لوٹا لیتے اس کو۔اس مردے کی روح بدن میں کیوں نبیں لوٹا تے اگرتمہار ہے بس میں کچھ ہے۔ ڈاکٹروں کے اختیار میں ہے، حکیموں کے پاس کوئی اختیار ہے، چھومنتر کرنے والوں کے پاس اگر کوئی اختیار ہے تو مرنے والے کی روح کو واپس بدن میں لوٹا دیں؟ ماں باپ کھڑے ہیں ،عزیز رشتہ داربھی موجود ہیں ،آٹکھوں ہے آنسو بہار ہے ہیں لیکن کوئی کچھنہیں کرسکتا۔اس کی جان نکل رہی ہے اگر ہمت ہے تواسے موت کے منہ ہے بچا کر دکھاؤ اٹ گنتُهٔ صٰدِقِیْنَ اگر ہوتم سے کہم نے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔اگریہاںتم بےبس ہوتو جب جز اوسز اکی منزل آئے گی اس کوتم کیسے روک سکو گے؟ اورجس طرح تم اس کی روح کونہیں لوٹا سکتے اور رب تعالیٰ لے جارہے ہیں تو دوبارہ اٹھنے کابھی انکارنہ کردیقیناً وہ رب دویارہ اٹھائے گا۔ نہتمہارا آناتمہار سےاختیار میں ہےاور نہ جاناتمهارے اختیاریں ہے۔ شاعرنے کہاہے:

النَّی حیات ،آئے ،قضا لے چلی، چلے اپنی خوشی نے ایک خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے

یہ موں وحیات ہمارے بس میں نہیں ہے۔ زندگی اور موت حقیقت ہے جزا ہمزا بھی حقیقت ہے۔ خاہمزا بھی حقیقت ہے۔ پھر کیا ہوگا فَامَا اِن گانَ مِنَ الْمُقَرَّ بِنُ لَی ہواا گرمر نے والامقر بین میں میں ہوا گرمر نے والامقر بین میں ہیں ہے، جن کی موت بھی نرالی ہوتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے ملک الموت آتے ہیں اور اس کے بیچھے اٹھار وفرشتوں کی صف ہوتی ہے۔ ان کے پاس خوشہو والا کفن ہوتا ہے۔

ملک الموت قریب آ کر بڑے ادب کے ساتھ سلام کرتا ہے السلام علیم ۔ مرنے والا ملک الموت اور دوسرے فرشتوں کو دیکے دریا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ اُٹھوُ جٹی اِلی دِصُوَانِ مِینَ الله "الله تعالى كى رضامندى كى طرف نكل" الله تعالى تجھ سے دائسى ہے۔ جنت ميں تيرا تحل ہے۔مرتے وقت اس کو ہتلا دیا جا تا ہے یہ تیرا مھکا نا ہے۔اللہ تعالیٰ جھے سے راضی ہے۔اس وفت مومن كہنا ہے مجھے جلدى لے جلو۔اى ليے حديث ياك ميس آتا ہے كه بلا مجبوری جنازے میں تاخیر نہ کرو۔ کیونکہ اگر نیک ہے تواس کوجلدی خوشیوں میں پہنچا دواور اگر دوسری مد کا ہے تو اس بلا ہے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اگر مرنے والا براہے تو فرشتے نہایت کرخت الفاظ اور تند لہے میں اس کے ساتھ پیش آتے ہیں ،سلام نہیں كرت ـ كت بين أخُرُجي إلى سَخْطٍ مِنَ اللهِ وَعَضَبهِ يَا أَيَّتُهَا النَّفُسُ الْخَبِيُّةَ وَ '' اے ضبیت روح نکل خدا کی نارانسگی اورغضب کی طرف ۔'' ابتم پر خدا کا قہر ہوگا ، رب تجھے سے ناراض ہے اور دوزخ میں یہ تیراٹھ کا نا ہے۔ وہ بڑی متیں کرتا ہے۔ کہتا ہے لَوْلَا آخَرْتَنِي إِلَى آجَل قَريْب فَأَصَّدَقَ وَأَكُنُ مِّنَ الصَّلِحِيْنَ "ا عِيرورد كَار! کیوں تبیں تونے مجھے مہلت دی تھوڑی میں مدت تک تا کہ میں صدقہ کرتا اور ہوجاتا نیکوں مِين مَنْ يَكُونِي اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا [سورة المنافقون]" أورالله تعالى ہرگز موخزنہیں کرے گاکسی کی جان ہے اس کی موت جب اس کا وعدہ آ گیا۔'' ایک لمحہ بھی تاخیرنبیں ہوگی۔

توفر مایا اگر ہوا وہ مقربین میں سے فَرَوْحُ وَرَیْحَانُ تَواس کے لیے راحت ہے اور روزی ہے۔ دور کامعنی راحت اور ریستان کامعنی رزق۔ اور ریستان کے معنی خوش ہو کے بھی ہیں۔ رزق بھی ہوگا اور خوش ہو کی گو جَنَتُ مَعِنی خوش ہو کے بھی ہیں۔ رزق بھی ہوگا اور خوش ہو کی گوٹ کے جَنَتُ مَعِنی خوش ہو کے بھی ہیں۔ رزق بھی ہوگا اور خوش ہو کی بین کے جَنَتُ مَعِنی ہوگا

اور نعتوں کے باغ ہیں۔مقربین ایسے باغوں میں ہوں گے جو نعتوں سے بھر ہوئے ہوئے ہوں گے۔ان کاجسم اگر چہ جہارے سامنے پڑا ہوتا ہے کیکن جنت کے ساتھ ان کا کنکشن قائم ہوجا تا ہے دہاں کی خوراک اور راحتیں ان کومیسر ہوجاتی ہیں اور بیسارا پچھاسی قبر میں ہوتا ہے۔
میں ہوتا ہے۔

صدیث پاک میں آتا ہے۔ الْقَبْسُرُ دَوْضَةٌ مِنْ بِیافِ الْجَنْقِ اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ بِیافِ الْجَنْقِ اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ بِی حالیک باغ ہے یاجہنم کے گڑھوں میں ہے گڑھا ہے۔''جوہمیں صرف مٹی کا ڈھیر نظر آتا ہے اس جہاں کے سارے معاملات ہاری آتھوں سے اوجھل ہیں۔ اگر ہم قبر کو کھول کر دیکھیں گے تو ہمیں پھے بھی نظر نہیں ہاری آتھوں سے اوجھل ہیں۔ اگر ہم قبر کو کھول کر دیکھیں گے تو ہمیں پھے بھی نظر نہیں آئے گالیکن مومن کے لیے خوشی کی کوئی حد نہیں اور کا فرگناہ گار کے لیے نم اور پریشانی کی کوئی حد نہیں ہورکا فرگناہ گار کے لیے نم اور پریشانی کی کوئی حد نہیں ہورکا فرگناہ گار کے لیے نم اور پریشانی کی کوئی حد نہیں ہورکا فرگناہ گار کے لیے نم اور پریشانی کی

الگے گاہونٹوں کوجلادے گا یہ شوی الدو ہو قطرہ قطرہ کرکے اندرجائے گاانترہ یوں کو کا نے گاہونٹوں کو کا نے گاہونٹوں کو کا نے گرفر شتے انترہیاں منہ کے راستے ڈالیس کے راستے ڈالیس کے ساتھ کیا ہوگا یہ کھی ہوئے متنافی نیھند وَالْد جَلُودُ [الحج ۲۰]

"کے جارای کے ساتھ کیا ہوگا ہے کہ ہو ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں بھی۔"
سروں پر گرم پانی ڈالا جائے گا کھول ہوا سارا چروا از جائے گا۔ جس طرح تم گرم پانی کے ذریعے مرغیوں کی کھالی اتارتے ہو۔

توفر مایا گرم پانی کی مہمائی ہوگ قرنصلیکہ جینے اور ڈالنا ہے آگ کے شعلوں میں ، داخل ہونا ہے آگ کے شعلوں میں ۔ آج دنیا کی آگ ہماری برواشت سے باہر ہے اور دوزخ کی آگ تو اس سے انہتر گنا تیز ہے ۔ اگر مارنا مقصور ہوتو اس کا ایک جمونکا ہی کافی ہے کیکن چونکہ ہزادی ہے ۔ لایک وی سے گانہ وٹ فیقا وکلا یکھی '' ندمرے گانہ جی گا۔' اِنَّ هٰذَالَهُ وَ مُحَى الْمَنْ ہِم ہے کہ سے ہا ہے جوہم کرر ہے ہیں حق الیقین ہے ۔

علم سے نین در ہے

مجدوالف ٹائی بینے نے ایک کتاب کھی ہے تصوف پرجس کا نام ہے معارف لدنے اس میں وہ فرماتے ہیں علم کے بین درجے ہیں علم الیقین ، عین الیقین اور تیسرا درجہ ہیں الیقین ، عین الیقین اور تیسرا درجہ ہیں ۔ جن الیقین یج ہیکار ، ہے آدی کی بات پریقین کرنا اور ما نتا اس کو علم الیقین کہتے ہیں ۔ مثلا ایک آدی کہتا ہے کہ آگے جلائی ہے۔ ابھی اس نے آگ کوجلاتے ہوئے دیکھائیس ہے۔ اس کی بات پرکوئی یقین کرنا ہے تو یعلم الیقین ہے۔ پھر آتھوں سے آگ کوجلاتے ہوئے دیکھائیں ہوئے دیکھ لیقین کرنا ہے تو یعلم الیقین ہے۔ پھر آتھوں سے آگ کوجلاتی ہوئے دیکھ لیقین کی آخری حد ہون کی حد آگ میں گیا اور اس نے جلادیا تو یہ تی الیقین ہے۔ یہ یقین کی آخری حد بدن کا کوئی حصر آگ میں گیا اور اس نے جلادیا تو یہ تی الیقین ہے۔ یہ یقین کی آخری حد

- -

تو فرمایا بیہ جو پچھ ہم کہتے ہیں بیصرف علم الیقین اور عین الیقین ہی نہیں بلکہ حق الیقین ہے۔ اس سے اوپر یقین کا کوئی ورجہ نہیں ہے۔ بیقر آن حق الیقین ہے ہم جو کہتے ہیں بیت کہتے ہیں بیت الیقین ہے۔ اس سے اوپر یقین کا کوئی ورجہ نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے بچھے آگاہ کہتے ہیں بیت الیقین ہے۔ رب تعالیٰ نے بچھے آگاہ کردیا ہے لہذا فَسَیِّنے یِاسْعِ دَیِّلْ الْعَظِیْمِ ، کُرْدیا ہے لہذا فَسَیِّنے یِاسْعِ دَیِّلْ الْعَظِیْمِ ، کُرْدیا ہے لہذا فَسَیِّنے یِاسْعِ دَیِّلْ الله العظیم ، کُرْدیا ہے پڑھے رہو۔ نام کی جو بڑا ہے۔ سے ان اللہ و بحمدہ سے ان اللہ العظیم ، کُرْدیا ہے پڑھے رہو۔

### descriptions of the second of

بسُمُ النَّهُ النَّهُ

ے الکیانی در (مکمل)

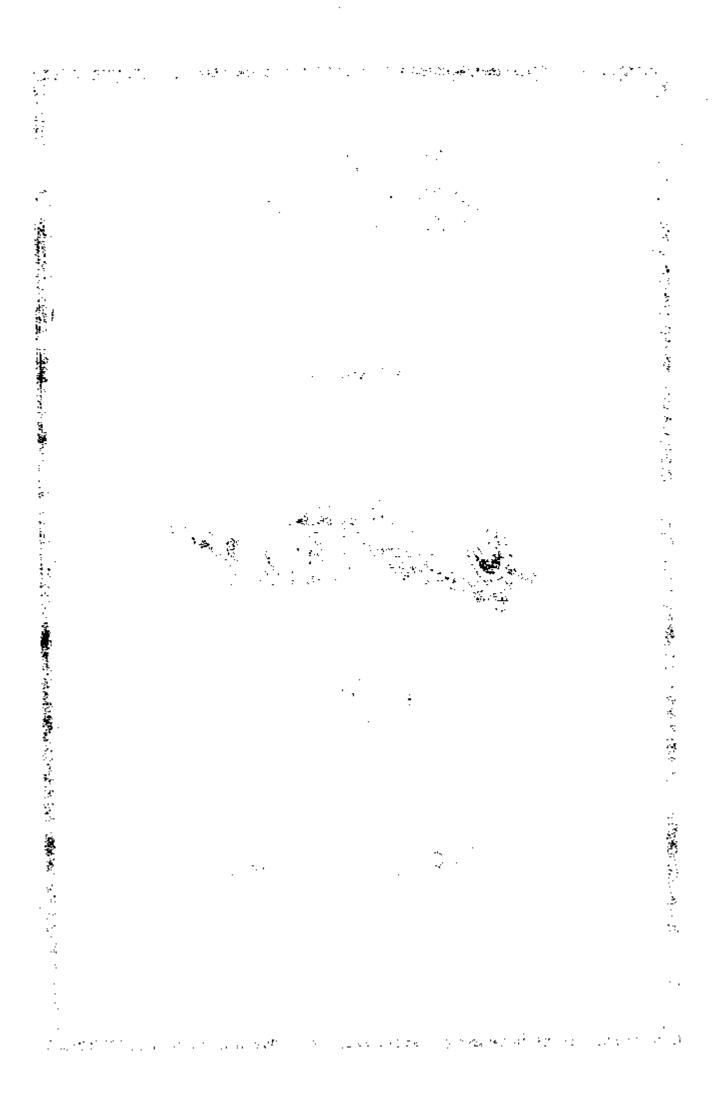

# وَ الْمُوا ٢٩ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحْدِيْدِمَدَنِيَّةٌ ١٣ اللَّهِ ٢٩ اللَّهِ ٢٩ اللَّهِ ٢٩ اللَّهِ ١٣ الله الله

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيْمِ ت

سَبَعَ لِلٰهِ عَالَى السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَهُوالْعَزِيْزُالْعَكِيْهُ وَلَهُ مُلُكُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ فَهُ مُعَلَى كُلِّ شَى عَلَيْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَى عَلَيْدُ وَهُو السَّمَوْتِ وَالْارْضَ وَهُو عَلَى كُلِّ شَى عَلَيْدُ وَهُو الْمَا فِي وَالْمَا فِي وَهُو عَلَى كُلِّ شَى عَلَيْهُ وَهُو الْمَا فَى اللَّهُ وَهُو الْمَا فَى وَمَا يَعْنُ مُ مَنَا السَّعَلَى عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَالْمَا وَمُو مَعَ كُمُ النّهُ الْمَا وَهُو مَعَ كُمُ النّهَ الْمَا وَهُو مَعَ كُمُ النّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ تُرْجُعُ وَلِي النّهَ الْمَا وَهُو مَعَ كُمُ النّهَ الْمَا وَهُو مَعَ كُمُ النّهَ الْمَا وَهُو مَعَ كُمُ النّهَ الْمَا وَهُو مَعْكُمُ النّهُ الْمَا وَهُو مَعَ كُمُ النّهُ اللّهُ الْمُولُونُ وَلَا اللّهُ الْمُولُونُ وَلَا اللّهُ الْمُولُونُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

هُوَالْأَوَّلَ وه اول ب وَالْآخِرُ اورآ خرب وَالظَّاهِرُ اوروه ظاہر الْبَاطِنُ اورباطن م وَهُوَبِكُلِّ شَيْءِعَلِيْدُ اوروه برچزكوجانا م هُوَالَّذِي وهوه ذات م خَلَقَ الشَّمُوٰتِ جَسِ نَي بِيدا كيا آسانول كو وَالْأَرْضَ اورزمين كو فِيْسِتَّةِ آيَّامِ جِهِدنول مِن ثُمَّةً اسْتَوْى کچروه قَائم موا عَلَى الْعَرْشِ عُرْلَ بِيعْلَمُ جَاناتِ مَا يَلِجُ جُودِافُل بُوتِلْ فِي الْأَرْضِ زَمِين مِنْ وَمَايَخُرُ جُمِنْهَا اورجو چیر اللہ میں سے وَمَایَنْزِلُ اور جواترتی ہے مِنَالسَمَاءِ آسان سے وَمَايَعُرُ لَجُ فِيْهَا اورجو جِرُ حَى بِال مِن وَهُوَمَعَكُ وَاوروه تَهارك ماتهه أيرب مَا كُنْتُهُ جَهَال كَهِيل بِهِي مِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرً اورالله تعالى جو يجهم كرتے مود يكها ب لَهُ مُسلَكَ السَّمُونِ الله كاكے ليے ب ملك آسانول كا وَالْأَرْضِ اورز مِن كَا وَإِلَى اللهِ مُتَرْجَعُ الْأُمُورُ اور كو في النَّهَارِ ون مين وَيُوفِيجُ النَّهَارَ اورواطل كرتا بون كو في الَّيْلِ رات مل وَهُوَعَلِيْمُ إِذَاتِ الصَّدُورِ اوروه جاناً ہے ولول کے راز۔

### تعارف سورة :

اس سورت کا نام سورة الحدید ہے۔ حدید کامعنی لوہا ہے۔ اللہ تعالی کی تعمتوں میں سے ایک لوہا ہے۔ اللہ تعالی کی تعمتوں میں سے ایک لوہا ہے۔ دبیا کا کانی نظام لوہ پر موقوف ہے۔ سورت کے آخر میں لوہے کا

ذکرآ ہے گا۔ بیسورت مرینظیب میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے ترانوے (۹۳) سور تمل نازل ہو چکی تھیں بیر چرانوے (۹۳) نبر پر نازل ہوئی۔ اس کے چاررکوع اور انتیس نازل ہو چکی تھیں بیر چرانوے (۹۳) نبر پر نازل ہوئی۔ اس کے چاررکوع اور انتیس آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے سَیّع پلیہ متافی اللّه اور جو تعلق جو آسانوں میں ہے اور جو زمین ہیں ہے۔ آسانوں میں فرشتوں کے علاوہ بشار مخلوق ہو آسانوں میں ہو اور جو زمین ہیں ہے۔ آسانوں میں فرشتوں کے علاوہ بشار مخلوق نین میں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی جانت ہے۔ چاند سورج ، ستارے ہیں۔ اور جو خلوق زمین میں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بیان کرتی ہے۔ ورختوں کا ایک ایک ہیے۔ ، پائی کا ایک ایک قطرہ ، اللہ تعالیٰ کی بیائی کرتا ہے وائی قبی فرق شی ٹی اللہ ایک ہی ہے۔ اور ہو کی اللہ تعالیٰ کی ہی بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہی ہے کہ ہیں سی ہے ہے۔ ' ہر چیز اللہ تعالیٰ کی شیخ بیان کرتی ہے اسرائیل : ۲۳ می بیان کرتی ہے اس کی شیخ کوئیں سی ہے ہے۔ ' ہر چیز اللہ تعالیٰ کی شیخ بیان کرتی ہے اسرائیل : ۲۳ می بیان کرتی ہے ان کرتی ہے ان کرتی ہے ان کرتی ہے ان کرتی ہے کوئیں سی ہے کوئیں سی ہے ہے۔ ' ہر چیز اللہ تعالیٰ کی شیخ بیان کرتی ہے اس کا ایک اللہ وہ کہ ہی سی ان اللہ العظیم۔ ناب می ان بیان قال سے بیان اللہ وہ کہ ہی سی ان اللہ العظیم۔

و هُوَالْعَزِیْرُ اوروه غالب ہے، زبردست ہے۔ اس کے مقابع میں کسی کوکوئی قوت اورطاقت عاصل نہیں ہے المشیقی کی سکت والا ہے۔ اس کی ہر بات حکمت اور دانائی والی ہے گذشہ للے الشاؤت والارض اس کے لیے ہے ملک آسانوں کا اور زمین کا آسان ہی اس نے بیدا کیے ہیں اور زمین کی اس نے بیدا کی ہے۔ خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، زمین اور آسانوں میں تصرف بھی اس کا، تدبیر بھی اس کی ۔ خدائی اختیارات میں کسی کا کوئی والی خل نہیں ہے بیعی ویک بقرید کی اس کی ۔ خدائی موت وینا بھی اس کی صفحت ہے و مُحوق کی گئی ہی موت وینا بھی اس کی صفحت ہے اور نارتا ہے۔ موت وینا بھی اس کی صفحت ہے و مُحوق کی گئی ہی موت وینا بھی اس کی صفحت ہے و مُحوق کی گئی ہی موت وینا بھی اس کی صفحت ہے و مُحوق کی گئی ہی ہی ویک کام مشکل نہیں ہے محوق الا قُلُ قُلُ ہی ویک کام مشکل نہیں ہے محوق الا قُلُ قُلُ مُنی ویک کام مشکل نہیں ہے محوق الا قُلُ قُلُ میں کے کے کوئی کام مشکل نہیں ہے محق الا قُلُ وینا کی کام مشکل نہیں ہے محق الا قُلُ قُلُ کُنی کے اللہ کے کہ کوئی کام مشکل نہیں ہے محق الا قُلُ قُلُ کُنی کے اللہ کوئی کام مشکل نہیں ہے محق الا قُلُ کُنی کے اللہ کوئی کام مشکل نہیں ہے محق الا قُلُ کُنی کی کوئی کام مشکل نہیں ہے محق الا قُلُ کُنی کے اللہ کوئی کام مشکل نہیں ہے محکم الا قُلُ کُنی کے اللہ کوئی کام مشکل نہیں ہے محق الا قُلُ کُنی کے اللہ کوئی کام مشکل نہیں ہے محق الا قُلُ کُنی کی کھی کے کہ کے کہ کوئی کام مشکل نہیں ہے محکم اللہ کوئی کام مشکل نہیں ہے محل الا قُلُ کُنی کے کہ کوئی کام مشکل نہیں ہے محکم اللہ کی کوئی کام مشکل نہیں ہے محکم اللہ کی کہ کوئی کام مشکل نہیں ہے محکم اللہ کی کی کوئی کام مشکل نہیں ہے محکم کے کہ کوئی کام مشکل نہیں ہے محکم کی کوئی کام مشکل نہیں ہے کہ کوئی کام مشکل نہیں کوئی کام مشکل نہیں ہے کہ کوئی کام مشکل نہیں کے کوئی کام مشکل نہیں کے کہ کوئی کام مشکل نہیں کوئی کام کوئی کام مشکل نہیں کوئی کام کوئی کوئی کام کوئی

وی اول ہے۔سب سے پہلے وہی ہے جس کی کوئی ابتدائیں ہے قالا خِر اور آخر ہے۔ سب سے پہلے وہی ہے جس کی کوئی ابتدائیں ہے قالا خِر اور ابدی ہے ہے جس کی کوئی انتہا۔ وہ ازلی اور ابدی ہے قالظ ایور اور دہ فالم ہے اپنی قدرت کی نشانیوں ہے۔

وَفِــنَّ كُــلِّ شِــنَ ءَكَــهُ الْهَةُ
 تَـــدُلُّ عَــلــى آئـــهُ وَاحِــدُّ

'' اور ہرشے میں دلیل ہے جو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ وہ وحدہ لاشریک ہے۔'' وَاذَبَاطِنُ اور باطن ہے اپنی ذات کے لحاظ ہے۔کوئی دور بین لگا کربھی اسے نہیں د کمیر سکتا۔ اپنی ذات کے اعتبار سے باطن ہے دلائل قدرت کے اعتبار سے ظاہر ہے۔

روس كاخدااور مذجب كاجنازه نكالنا:

آئے ہے کوئی سر (۷۰) اتی (۸۰) سال پہلے کی بات ہے کہ روس نے بوے زور دار طریقے سے بینظر سے پھیلایا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجو ذہیں ہے اور ان کے دین سے دور ہونے اور متنظر ہونے کی وجہ بینی کہ روس کے سربراہ سارٹوف نے جوعیسائی نہ ہب رکھتا تھا اور دو کی اصولی طور پر عیسائی ہیں۔ سارٹوف نے اپنے وزیروں ہشیروں کو بلاکر کہا کہ ہیں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں روحانیت پھیل جائے۔ میرے بیوی ہے ، پوتے ، نواسے روحانیت کا سبق حاصل کریں اور روحانیت میں کامل بنیں۔ اس کے لیے اچھے عمدہ قسم کا ایک نہ ہی چاہتا ہوں کہ میروں نے ہوان کو تعلیم دے اور ان کی اصلاح کرے۔ اس وقت راسکو تیں بوایا دری تھا اور عمر بھی اس کی اسی سال سے اوپر تھی۔ وزیروں ، مشیروں نے راسکو تیں بروایا دری تھا اور عمر بھی اس کی اسی سال سے اوپر تھی۔ وزیروں ، مشیروں نے اسے پیش کردیا کہ بیان کو تعلیم وے گا ، اخلاق کی اصلاح کرے گا ، روحانی تربیت کرے گا ، بردایا کی باز اور نیک ہے۔ چنانچہ یا دشاہ نے بیٹے ، پیٹیاں ، پوتے ، پوتیاں ، نواے ، بردایا ک باز اور نیک ہے۔ چنانچہ یا دشاہ نے بیٹے ، پیٹیاں ، پوتے ، پوتیاں ، نواے ، بردایا ک باز اور نیک ہے۔ چنانچہ یا دشاہ نے بیٹے ، پیٹیاں ، پوتے ، پوتیاں ، نواے ، بردایا ک باز اور نیک ہے۔ چنانچہ یا دشاہ نے بیٹے ، پیٹیاں ، پوتے ، پوتیاں ، نواے ، بردایا ک باز اور نیک ہے۔ چنانچہ یا دشاہ نے بیٹے ، پیٹیاں ، پوتے ، پوتیاں ، نواے ، بردایا ک باز اور نیک ہے۔ چنانچہ یا دشاہ نے بیٹے ، پیٹیاں ، پوتے ، پوتیاں ، نواے ، بردایا ک

نواسیاں اس کے حوالے کیں کدان کو تعلیم دو، ان کی اصلات کرو، روحانی تربیت کرو۔ کین ہوا ہے کہاں نے شیطانی حرکتیں شروع کردیں اور بچیوں کو ہوں کا نشانہ بنایا۔ بادشاہ کو علم ہوا۔ وہ بڑا جذباتی آ دمی تھا آخر بادشاہ تھا۔ اس نے کہا کہ جب سب سے بڑے ذہبی بیشوا اور پاوری کا بیہ حال ہے تو دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ وہ فدہب سے متنفر ہوگیا۔ بیشوا اور پاوری کا بیہ حال ہے تو دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ وہ فدہب سے متنفر ہوگیا۔ روسیوں کے فدہب سے بزار ہونے کا سبب وہ بڑا پاوری بنا۔ یہاں تک کدہ لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بھی مشکر ہوگئے۔ پھر وہ وہ نت آیا کہ دوسیوں نے ۱۹۳۸ ہوگا بات عدہ دو ہنازے باہر نکالے، ایک خدا کا اور دوسرا فدہب کا۔ با قاعدہ دو جنازے تیار کے گئے ، ان پر پھول ڈالے گئے اؤر ناچتے کو دتے ، دھالیں ڈالتے ہوئے سرحد پر لے گئے اور لاتوں سے جنازے والی چار پائی سرحد سے باہر پھینک دی۔ پھر دوسری چار یائی صرحد سے باہر پھینک دی۔ پھر دوسری چار یائی تھینک دی۔

بجھے اچھی طرح یاد ہے میں اس دفت جوان (عالم شاب میں) تھا۔ کہنے سکے ہم نے خدااور مذہب کو ملک سے نکال دیا ہے۔ پھر جس دفت ہٹلر کی مار پڑئی توردی لیڈروں نے کہا کہ ہر مذہب دالا اپنے اپنے معبد خانے میں خدا کو پکارے کہ دب تعالیٰ ہمیں اس بلا ہے نجات دے۔

تو فر مایا وہ سب سے اول ہے اور وہی سب سے آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے وَهُوَ بِرَیْکِلْ اَلْمَیْ عَلَیْم وروہ ہر چیز کوجانتا ہے ہُولَا فِی حَلَقَ السَّمُوٰتِ وَهُو بِرِیْکِلْ اَلْمَیْ عَلَیْم وروہ ہر چیز کوجانتا ہے ہُولَا فِی حَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضَ وہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسانوں کو اور زمین کو فی سِتُ ہِ آیا ہِم وَالْاَرْضَ وہ وہ ذات ہے مراد جے دنوں کا وقفہ ہے۔ کیونکہ اس وقت نہ سورج تھا، نہ چا ہم تھا، نہ جا تھی، بلکہ چے دنوں کا وقفہ مراد تھا، نہ زمین تھی، بلکہ چے دنوں کا وقفہ مراد

ہے۔اللہ تعالیٰ تو ایک سینڈیں ہر چیز کے بیدا کرنے پر قادر ہے تو پھر چودنوں کے وقفے میں بیدا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو میں بیدا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو سبق دیا ہے کہ میں نے قادرِ مطلق ہوتے ہوئے بھی آ ہتہ آ ہتہ کام کیا ہے لہذا تہارے کام بھی تدریجا یعن آ رام آ رام ہونے جائیں ورنہ وہ ایک لیے میں سب کھ کرسکا کے۔

دوسال کاعرصہ گزرا ہے اس نے جاپان پرصرف سترہ سیکنڈ کا زلزلہ مسلط کیا تھا۔
سترہ سیکنڈ کیا ہوتے ہیں؟ آدمی سترہ سیکنڈ میں ایک بات نہیں کرسکتا۔ اس سے اتنا نقصان
ہوا تھا کہ جاپان جیسا صنعتی ملک جوصنعت میں پورے بورپ سے بڑھا ہوا ہے، نے کہا تھا
کہ ہماری حکومت رینتھان چارسالوں میں پورانہیں کرسکتی۔
مرحل ماری شرمعہ ا

## استوى على العرش كامعنى:

توفر مایا وہ وہ وات ہے جس نے بیداکیا آسانوں اور زمین کو چھ دنوں میں فیڈ استوں میں استوں ہوا عرش پر حضرت امام مالک میرا ہیں استوں ہوا عرش پر حضرت امام مالک میرا ہیں استوں علی العرش کا کیا معنی ہے؟ ہمیں سمجھاؤ کہ اللہ ان کے شاگر و نے بو چھا حضرت استوی علی العرش کا کیا معنی ہے؟ ہمیں سمجھاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹھنے کا کیا مفہوم ہے؟ ویکھو! اس وقت ہم صفوں پر بیٹھے ہیں، قالینوں پر بیٹھے ہیں، کوئی جاریائی پر بیٹھنا ہے، کوئی منبر پر بیٹھتا ہے، مختلف نشستیں ہیں لوگوں کے بیٹھنے کی تو ہمیں سمجھاؤرب تعالیٰ عرش پر کیسے قائم ہے؟

معلوم بيس ب كركيي بيفاع؟ والسّوالُ عَنْسهُ بدُعَةُ اوراس كم تعلق سوال كرنا بدعت ہے۔' اس کے پیچھے پڑتا بدعت ہے۔بس اتنا کہدووکہ جواس کی شان کے لائق ہے۔رب تعالی سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، ویکھتا بھی ہے جواس کی شان کے لائق ہے۔ جسطرحاس كي شان كالأق السطرح بوليات و يكتاب يسداه مبسوطن [سورة المائده] "رب تعالى كرونول باته كشاده بين- "بهار باتقول كى طرح تبين میں بلکہ جواس کی ذات کے لائق ہیں۔ہم اس سے زیادہ کے مکلف نہیں ہیں۔تو فر مایا پھر وه قائم مواعر سيع لمد مَايَلِج فِي الأرض جانا ب جوداخل موتا ب زمن س-مردے زمین میں وَن کیے جاتے ہیں ، نیج زمین میں ڈالا جاتا ہے ، کیڑے مکوڑے زمین میں داخل ہوتے ہیں ، بارش کوز مین جذب کر لیتی ہے۔ غرضکہ جو چیز بھی زمین کے اندر داخل ہوتی ہے اس کورب تعالی جانتا ہے و مَائِن خُرُ بَجُ مِنْهَا اور جو چیز زمین سے تکلی ہے۔ زمین سے تیل نکاتا ہے، گیس نکلتی ہے فصلیں نکلتی ہیں یعنی آگتی ہیں ، درخت نکلتے میں، کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں،سب پچھاللد تعالیٰ کے علم میں ہے۔

دہریے تم کے لوگ کہتے ہیں کہ پیاس سال کے بعدلوگ کیا کھا کمیں گے، کہاں سے کھا کمیں گے، کہاں ہے کھا کمیں گے، کہاں ہے کھا کمیں گے، کہاں کا مخلوق کم تھی زمین کی بیداوار بھی کم تھی۔ اب مخلوق زیادہ ہوگئ ہے بیداوار بھی بڑھ گئی ہے وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِنَی الْآدُ فِی اِلّا عَلَی اللّهِ دِذْقُهَا [ہوو: ۲، پارہ: ۱۲] ''اور نیس ہے کوئی چلے پھرنے والا جانورزمین میں گراس کی روزی اللہ تعالی کے ذمہ ہے۔'' ہے کوئی چلے پھرنے والا جانورزمین میں گراس کی روزی اللہ تعالی کے ذمہ ہے۔'' دکھو! گیس کے متعلق کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایسا بیدھن آئے گا جوسر پر بھی نہیں اٹھانا ہڑے گا۔ جلے گا گرنداس کا دھوال ہوگا اور ندرا کھ ہوگی۔ آئ سے بچاس سال پہلے اٹھانا ہڑے گا۔ جاتے ہے کا سمال پہلے

کوئی کہنا تو لوگ اس کو پاگل خانے میں بند کرادیتے کہ یہ کیا کہنا ہے۔ گر اللہ تعالیٰ کوئل کہنا تو لوگ اس کو پاگل خان ہے۔ ایمی اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا اظہار فر ما کیں گے جیے جیے جیے قیامت قریب آئے گی زمین اپ دونین کا لے گ وَ مَا یَغُولُ مِنَ السّمَاءِ اور جو چیز آسان کی طرف سے نازل ہوتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، رب تعالیٰ کی رحمتیں بندوں پر نازل ہوتی ہے آسان میں وہ اس کو بندوں پر نازل ہوتی ہے آسان میں وہ اس کو جو جاتا ہے۔ فرشتے او پر جاتے ہیں، نیک آ دمیوں کے اعمال او پر جاتے ہیں اور جو پچھ بھی او پر جاتا ہے۔ اور صرف یہ نہ بھی او پر جاتے ہیں اور جو پچھ بھی او پر جاتا ہے۔ رب تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور صرف یہ نہ بھی او پر جاتا ہے رب تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور صرف یہ نہ بھی اور جاتا ہے رب تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور صرف یہ نہ بھی اور جاتا ہے رب تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور صرف یہ نہ نہ کو نائے کہیں بھی تم ہو۔ ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔

دونون عقید فردی ہیں۔ عرش پر بھی قائم ہے جواس کی شان کے لائق ہا اور تہمارے ساتھ بھی ہے علم کے لحاظ ہے ، قدرت کے لحاظ ہے ، اپنی ذات کے لحاظ ہے بیدونوں با تیں قرآن میں موجود ہیں والله بِمَاتَعَمَلُونَ بِعِسے اس کی شان کے لائق ہے۔ بیدونوں با تیں قرآن میں موجود ہیں والله بِمَاتَعَمَلُونَ بَعِسے بُرِ وَرالله تعالیٰ جو پجھتم کرتے ہود کھتا ہے کہ اُلم کُلک الشّائونِ وَالْاَرْضِ الله بَرِ کہم کم کے اور نمین کا ۔ آسانوں اور زمین کی شابی اس کی ہے والم کا اور زمین کا ۔ آسانوں اور زمین کی شابی اس کی ہے والم کا مور نمین کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام ۔ ہر چیز پر قبل الله وقتی کے الم کمور کوئی اختیار نہیں ہے ، نہ کوئی اور اختیار نہیں ہے ، نہ کوئی اور اس کا ہے ، نہ کوئی اور اس کا ہے ، نہ کوئی اول دو ہے سکتا ہے ، نہ کوئی رزق دے سکتا ہے ، نہ کوئی صحت دے سکتا ہے ، وہ دنہ کوئی بیار کر سکتا ہے ۔ سب بچھ رب تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کی قدرت کود کھو! کوؤ لیج النّہ آئی فی النّجار وہ وہ داخل کرتا ہے دات میں ہے۔ اس کی قدرت میں ہے۔ اس کی قدرت کود کھو! کوؤ لیج النّہ آئی فی النّجار وہ وہ داخل کرتا ہے دات میں ہے۔ اس کی قدرت میں ہے۔ اس کی قدرت کود کھو! کوؤ لیج النّہ آئی فی النّجار وہ وہ داخل کرتا ہے دات میں ہے۔ اس کی قدرت کود کھو! کوؤ لیج النّہ آئی فی النّجار وہ وہ داخل کرتا ہے دات میں ہے۔ اس کی قدرت کود کھو!

کودن میں ۔ گری کے موسم میں را تیں چھوٹی ہوجاتی ہیں اوردن لیے ہوجاتے ہیں ، رات

کا حصہ کاٹ کردن میں شامل کردیتا ہے قیو نیج النہار فی النیل اوردہ داخل کرتا ہے

دن کورات میں ۔ آج کل را تیں لمی ہیں سردی کا موسم ہے اور دن چھوٹے ہیں ، دن کا
حصہ کاٹ کررات میں شامل کردیا ہے ۔ بیرب تعالی کے روز مرہ کے انقلابات ہیں ۔

مسیجھتے ہیں اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے وَ مُقَوّعَلِیْتُ بِدَاتِ الصَّدُورِ اوروہ جانتا ہے دلول کے رازوں کو جانتا ہے دلول کو صاف رکھو مراد دل ہے ۔ رب تعالی دلوں کے رازوں کو جانتا ہے ۔ لہذا اپنے دلول کو صاف رکھو معالمہ بروردگار کے ساتھ ہے۔

difficient of the

أمِنُوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِم وَ الْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمُ

امِنُوَا بِاللهِ المَان لا وَالله تعالى بِ وَرَسُولِهِ اوراس كرسول بِ
وَانْفِقُوا اورخ بِحَ كرو مِنَّ الله يخر على جَعَلَكُمْ بناياتم كوالله تعالى في مُسْتَخْلَفِيْنَ فِيهِ فَا عُبَال مِن فَالَّذِينَ بِس وه لوگ اَمَنُوا جوالمان لائ مِنْكُمْ تم مِن عَ وَانْفَقُوا اورافعول فِحْرَق كيا لَهُ مُا جُحُ لاكَ مِنْكُمْ تم مِن عَ وَانْفَقُوا اورافعول فِحْرَق كيا لَهُ مُا جُحُ لَا مِنْكُمْ تم مِن عَ وَانْفَقُوا اورافعول فِحْرَق كيا لَهُ مُا جُحُ لَا عَمَا لَهُ مُا الله وَمَالَكُمْ الله وَالرَّسُولُ يَ لَهُ مُا الله وَاللهُ مِنْ الله وَاللهُ مِنْ اللهُ وَالرَّسُولُ يَ لَا عَلَيْ اللهُ وَالرَّسُولُ يَ لَا عَلَيْ اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

كُنْتُمْ مُّؤَمِّنِينَ ٱلْرَبُومْ مَا نَنْ وَالَّهُ مُعَوَالَّذِينَ وَوَوْبِي ذَاتَ بِ يُنَزِّلَ جواتارتام عَلَى عَبْدِةٍ الْخِبندكِ الْبِيهَايُّتِ واضح آيتي يِّيغُ بَكُ تَاكِنُكَا لِتَمْسِ مِنَ الظَّلَمُ الْمُعَالِ الْمُعْرول مِن إلى النُّور روشن كي طرف وَإِنَّ اللَّهَ اور بِ شك الله تعالَى بِكُمُهُ تمهار باتھ ذَرَ مِن فَ البته شفقت كرنے والا ہے زَجِيْمُ مهر بان ے وَمَالَكُمُ اور مصل كيا ہوگيا ، اللائنفِقوا كم خرج نہيں كرتے في منيل الله الله تعالى كراسة من ويله اور الله تعالى بى كے ليے ب مِيْرَاتُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ مِراث آسانول كَ اورزمن كَى لَايَسْتُوى قَبْلِ الْفَتْحِ فَى سَهِ يَهِ وَقُبَّلَ اورارُ الْ كَلَ أُولِلَكَ أَعْظَمُ وَرَجَةً بیلوگ بہت بڑے ہیں درجے کے لحاظ سے قبر الّذِیْری ان لوگوں سے أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ جَضُول نِهُ كَيَا فَتَحَ كَ بِعِدٍ وَفَيْلُوا اورارُانَي كَي وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ الْحُسَنَّى اور برايك كساته الله تعالى في وعده كيا باجهائي كَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور الله تعالى جو يجهم كرتے بوخروار --

ربطآيات:

اس رکوع کی ابتدامیں اللہ تعالیٰ کی تو حید کا ذکر تھا اور اس کے دلائل تھے۔ تو حید اور اس کے دلائل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں امینوا بیاللہ ورکئولہ اسے

لوگو! ایمان لا وُ الله تعالیٰ برکه وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور مار نے والا ہے اور اس کے رسول پر اور ایمان لانے کے بعد وَاَنْفِقُوٰ اور خرج كروتم مِمَّاجَعَلَكُمْ مُنسَنَفَلَفِينَ فِيهِ اللهِيزِينِ مِن اللهُ تعالى في نائب بناياب تم کواس میں۔ اکثر مفسرین کرام بھی فرماتے ہیں کہ انفاق سے مال کا خرج کرنا مراد ہے۔ مال کاحقیقی ما لک تو اللہ تعالیٰ ہے برائے نام شرعی طور پر اس نے تم کو ہائب بنایا ہے تم رب تعالی کے خلیفہ ہو۔ اصل مالک اللہ تعالی ہے تمہارے پاس چندون کے لیے امانت ہے اس مال کوتم خرج کرواس ہے زکوۃ دو،عشر دو،فطرانہ دو،قربانی کرو،صدقہ خیرات کرو ، اپنوں پر ، دوسروں پر ۔ اکثر مفسرین کرام ہیں تو مہی تفسیر کرتے ہیں ۔ کیکن علامہ اندلسی مِنْ بِهِ بِهِت بِرْ المصلم بيل - ان كي تفسير كانام بحرالحيط الم اورعلامه آلوي مِنْ الله بهي بوے چوتی کے مفسر ہیں ان کی تفسیر کا نام ہےروح المعانی۔ بید دونوں حضرات فریاتے ہیں ہر شے مراد ہے۔ اگر اللہ تعالی نے کسی کو مال دیا ہے تو وہ مال خرج کرے علم دیا ہے تو علم خرج کرے،اگرجسمانی توت دی ہے تو کمزوروں کے لیے وہ خرج کرے، ہنراورفن دیا ہے تو وہ خرج کرے عقل اور مجھ دی ہے تو اس ہے لوگوں کو فائدہ پہنچا ئے۔جو بھی نعمت الله تعالى نے دى ہاس كوخرج كرے فرمايا فَاللَّذِيْنَ مَنْوَامِنْكُمْ لِي وولوگ جو ایمان لائم می سے وَانْفَعُوا اورانھوں نے خرج کیا کھندا خو کی ہے ان کے ليے بروا اجرہے۔

قبوليت إعمال كي تين شرائط

یہ بات تم کی دفعہ من بچکے ہو کہ نیکیوں کے تبول ہوئے کے لیے تین بنیا دی شرطیں

بي<u>ل</u>-

- ایمان، کہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی تبول نہیں ہوتی۔
- السد اخلاص ریا، دکھاوے کے طور پر جونیکی ہوتی ہے اس کا تواب ہیں ہوتا بلکہ گناہ

ہوتا ہے۔اور....

۔۔۔۔۔ تیسری شرط انتاع سنت ہے۔جونیکی بھی ہوسنت کے مطابق ہو۔ اگر سنت کے مطابق ہو۔ اگر سنت کے مطابق نہوں نہیں ہوگ ۔ جانتی ہی مطابق نہیں ہوگ ۔ جانتی ہی خوب صورت کے اعتبار سے کتنی ہی خوب صورت کیوں نہ ہو۔

كوفي يشرمين عيد كيون حضرت على يُؤليَّهُ خليفة المسلمين عيدگاه مين تشريف لے گئے۔ دیکھا کہ ایک صوفی تشم کا آ دمی وہاں نماز پڑھر ہاہے۔اپنے خادم سے فر مایا کہ اس کو جا کر کہو کہ عیدوالے دن کوئی تفلی نماز نہیں ہے۔ اشراق پڑھنے والا ہے تو عیدوالے دن اشراق نه پڑھے، چاشت کاعادی ہے تو عیدگاہ میں ہیں پڑھ سکتا گھر جا کر کہیں جیسی کر پڑھے۔ وہ بخت قتم کا آ دی تھانماز میں لگار ہاتو ڑی نہیں ہے کہ حضرت علی بھاتھ نے خود جا کراس کا کندها پکڑ کرفر مایا که عید دالے دن عیدگاہ میں نماز عید کے سواکوئی اور نماز منع ہے۔اس نے کہا کہ کیا میں کوئی گناہ کا کام کررہا ہوں کہ آپ جھے روکتے ہیں؟ حضرت على رواي كرمايا كرمايا كرمايا كرمايا كرمايا كرمايا كرم كناه كاكام كررب و صبحبت رسول الله میں نے آنخضرت مَالِیَا کے ساتھ زندگی گزاری ہے نہ آپ نے عیدگاہ میں نماز پڑھی ہے اورنہ ہی پڑھنے کا تھم دیا ہے۔تم گناہ کررہے ہویہ نماز پڑھ کر۔ چونکہ آنخضرت تلکینے کی سنت کی مہر تکی ہوئی نہیں تھی اس لیے اس کو گناہ فر مایا ،حالا نکہ نماز ہے۔ توعبادات ك قبول مونے كے ليے تين شرطيس بي :

انتاع سنت

هج....اخلاص

🛞 ..... ايمان

ان شرائط کے ساتھ اگر کوئی آدی نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کودس گنا اجرعطافر ما کیں گئے من جَنَة بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَ مُعَالِهَا ۔ یہ ماز کم ہے زیادہ جتنا چاہیں اللہ تعالیٰ عطاکریں۔ مثلاً: ایک آدی نے دوسرے آدی کو کہا السلام علیم! تو دس نیکیاں تو اس کی کی عطاکریں۔ مثلاً: ایک آدی نے دوسرے آدی کو کہا السلام علیم! تو دس نیکیاں تو اس کی بلندہو ہیں اور اس کے ساتھ اس کا ایک صغیرہ گناہ بھی معاف ہوجائے گا اور ایک درجہ بھی بلندہو جائے گا۔ اور اگر نیکی فی سبیل اللہ کی مدیس ہے تو ادفی ترین اس کا بدلہ سات سو ہے واللہ نی نیک نیک فی سبیل اللہ کی مدیس ہے تو ادفی ترین اس کا بدلہ سات سو ہے واللہ نیا گی ہو مائے گا ، تبلیخ وین کے لیے جوقدم اٹھائے گا تو ایک ایک قدم پر سات سات سونیکیاں ملیس گا اور اللہ تعالی جس کے لیے جائے ہے ہے جوقدم اٹھائے گا تو ایک ایک قدم پر سات سات سونیکیاں ملیس گا اور اللہ تعالی جس کے لیے جائے ہے ہے جوزی وہ کردے۔

توفر بایا اور جولوگ خرج کرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے بردا وَمَالَکُو اور کیا ہوگیا ہے تم کو لَا تُوفِی باللهِ خبیں ایمان لاتے تم اللہ تعالیٰ پر وَالرَّسُولُ یَدُعُوکُو ہُو اَلِدَ ہِنِ اِللهِ عَلَیْ ایمان لاتے تم اللہ تعالیٰ پر وَالرَّسُولُ یَدُعُوکُو ہُو اَلِی اِللہ یَ اِللّٰهُ مِنْ اَلٰہِ ہِنِ اِللّٰہِ اِللہ تعالیٰ کے جتے دائی بیسے ہیں ان میں حضرے محدرسول اللہ تعالیٰ کاوہ اللہ تعالیٰ کاوہ اللہ تعالیٰ کاوہ اللہ تعالیٰ کا درجہ سب سے بلندہ۔ اے مع والو اسمیس وعوت دینے والا اللہ تعالیٰ کاوہ یہ بین سب سے اعلیٰ وار فع ہے اور تبہاری زبان میں سمیس وعوت سے پہلے بیخ بر تبہارے پاس کون سابہانہ ہے قبول نہ کرنے کا۔ اس نے نبوت سے پہلے ور در ہائے پہر تمہارے پاس کون سابہانہ ہے قبول نہ کرنے کا۔ اس نے نبوت سے پہلے عرکے چالیس سال تبہار سے ساتھ گر ارے ہیں۔ سورۃ یونس آ بت نبر ۱ اپارہ ۱۱ میں ہے مُرکے چالیس سال تبہار سے ساتھ گر ارے ہیں۔ سورۃ یونس آ بت نبر ۱ اپارہ ۱۱ میں کے قبیلہ '' پس بے شک میں شہرا ہوں تبہارے در میان عرکا کی کا میں نہ نہیں ہے تھیں میں کھے۔'' کرتنی صاف شفاف زندگی کے قبیلہ آئی کے قبیلہ '' پس بے شک میں شہرا ہوں تبہارے در میان عرکا کا کہ حصمہ آ فَلَا تَ عَدِیدُ لُونَ کَیْ ہُون کیا تم عقل نہیں رکھتے۔'' کرتنی صاف شفاف زندگی کون کیا تم عقل نہیں رکھتے۔'' کرتنی صاف شفاف زندگی

تہارے اندرگزاری ہے۔ جب آپ مُنْ اللہ کی جگہ سے گزرتے تھے تو لوگ اشارہ کرے کہتے تھے کہ این میں جگہ سے گزرتے تھے تو کہ این کہتے تھے۔ کر کے کہتے تھے کہ این آئی کوصادق کہتے تھے۔ تو سب سے بردادائی تصین دعوت دے رہا ہے گرتم اس کی پروائیس کرتے وَقَدُا خَدَا خَدَا خَدَا خَدَا خَدَا خَدَا خَدَا اور تحقیق اللہ تعالی نے لیا ہے تم سے پخت عہد عالم ارواح میں وادی مسعد قالنا عمان میں جس کوآج کل عرفات کہتے ہیں۔ النعمان میں جس کوآج کل عرفات کہتے ہیں۔

### عهدالست:

الله تعالی نے آدم ملائے کو یہاں کھڑا کرکے پشت کی دائیں طرف اپنا دایاں ہاتھ کھیرا جواس کی شان کے لائل ہے تو اصحاب الیمین چیونٹیوں کی طرح سامنے آگئے۔ چر بائیں طرف ہاتھ پھیرا تو اصحاب الشمال چیونٹیوں کی طرح سامنے آگئے۔ آدم ملائے ہے ہے اس میں طرف ہاتھ پھیرا تو اصحاب الشمال چیونٹیوں کی طرح سامنے آگئے۔ آدم ملائی ہے ہو تھا اے پروردگار! یہ کی ایس میں ہوتا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی نیس مورت ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی نیس ہوتا ہے، کوئی تھوٹا ہے۔ کہنے گا اے پروردگار! یہ ٹی گوئی لا سے میں ہوئی چھوٹا ہے۔ کہنے گا اے پروردگار! یہ ٹی لا سے شرف ہوٹا ہے، کوئی تھا ہوں کہ میر اشکر ادا ہوتا رہے (البندا جواسین سے کمزور کو دکھ کرشکر ادا نہیں کرتا دفیقت میں دہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔)

اس عالم ارواح میں اللہ تعالی نے مب کو بجھ دی اور فرمایا آکست ہے۔ آب کے م [سورۃ الاعراف] '' کیا میں تمہار ارب نہیں ہوں قسائے وایک سب نے کہا اے پروردگار! آپ ہمارے رب ہیں۔' ہمیں تو یہ عبد یا دنہیں ہے کیکن تفسیروں میں بہت سازے بزرگوں کے نام دیے ہیں جو کہتے تھے کہ میں وہ عہدیاد ہے۔ چنانچہ حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ عہدیا دے۔ مہل بن عبداللہ تستری میشید اکابراولیاء میں سے گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ میثاق یاد ہے۔

توفر مایا اللہ تعالیٰ وہ ہے جونازل کرتا ہے اپنے بندے پرواضی اورصاف آیتیں۔
کیول نازل کرتا ہے؟ نیم خربہ کھے فرض الظّلَمُ ہُدِ الْحَالَةُ وَ تاکہ وہ نکا لے صیں المعلمہ ہوں سے دوئی کی طرف کفر فرف کفر ہوئی کی طرف کورایمان کی طرف نورتو حید ، نورتو مید ، نورتو حید ، نورتو مید ، نورتو حید ، نورتو کی نورتو کی مید ، نورتو کی کورتو کورتو کی کورتو کورتو کی کورتو کورتو کی کورتو کورتو

آسانی کے لیے یوں مجھوکہ دوسیر گندم ہاور زمین کی پیداوار میں ہے بارانی ہے تو دسواں حصہ اور اگر چاہی نہری ہے تو بیسواں حصہ ہے نو حصے یا انہیں حصے تہارے پاس بیں اور جو باتی تمہارے پاس ہے یہ بھی ہے اللہ تعالی کا تمہارے مرنے کے بعداگر تمہارے وارث اچھے بیں وہ کھا کیں بیس کے تصویں ثواب ملے گا۔ اور اگر خدانخواستہ شرابی کہا بی بیں، جواری بیں، برے بیں تو یا در کھنا! تمہاری کمائی کھا کر گناہ تمہاری قبر میں بہنچا کیں میں شریعی سے اور مارقبر میں تمہیں پڑے گا۔

تواللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہم راث آسانوں کی اور زمین کی لایستوی مِنگُفہ مَن اَنْفَقَ نہیں ہیں برابرتم میں ہے جنسوں نے خرچ کیا مال مِن قَبْلِ الْفَتْح مَم مرمہ کے فتح ہونے ہے پہلے وَقْتَلَ اور لڑائی کی کافروں ہے۔ مرحضان المبارك كے مبينے من مكه مرمه فتح ہوا۔اس سے بہلے مسلمانوں كى بوزيش كمزورتقى \_ان دنوں میں خرچ کرنا اور لڑنا بڑا کام تھا۔ اور مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد سارے عرب پر حبهنڈ الہرادیا گیا ، مالی بوزیش بھی مضبوط ہوگئی اور افرادی قوت بھی ۔اب مال خرج کرنا بھی آسان اوراز نابھی آسان ہوگیا۔ لبنداجو فتح سے پہلے لڑے اور مال خرچ کیا أو آلك أغظمُ دَرَجَهُ يهلوك بهت بوع بي درج كاظ سے مِنَ الَّذِينَ الرالوكول ے أَنْفَقُوْلِمِنُ يَعْدُوَ فَتَلُوا جَمُول فِحْرَجْ كِيافَةً كَد كِ بعداورارُانَى كى كافرون كتاته ـ كونكماب آسانى بيدا موكن بيكن و علاق عدالله المعنلي اورمرايك کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اچھائی کا۔اجرسب کو ملے گا مگر درجات برابرنہیں ہو سكتے - مكه مكرمه كے فتح ہونے سے يملے جنھوں نے مال خرچ كيا اور جہا دكيا ان كاورجه بعد والول سے بہت بلند ہے لیکن بعد میں خرج کرنے والول کا بھی ورجہ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَدُونَ خَبِيرٌ اورالله تعالى جو يجهم كرت بوفرر كمتاب كهون اخلاص كے ساتھ خرج كرتا ہے اور كون د كھاوے كے ليے۔ كون اتباع سنت ميں خرچ كرتا ہے اور كون خواہش نفسانی کے تحت ۔سب چیزیں اللہ تعالی کے علم میں ہیں اس سے کوئی چیز میں اللہ تعالی کے علم میں ہیں اس سے کوئی چیز میں

JEPOJEPOJE

مَنْ ذَا الَّذِي يُقُرِضُ اللَّهَ قَرُضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ ٱجْرُّكُرِيْجُ@يَوْمُ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِينَ يَسْعَى نُوْرُهُمْ بَانَ لْ يُهِمْ وَبِإِنْهَانِهِمْ لِيُشُولَكُمُ الْمُؤْمَ جَنَّتُ تَجَدِّي مِنْ تَجْتَهَا الْإِنْهَارُ خِلِدِينَ فِيهُمَا ۚ ذَٰ لِكَهُوالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۚ يَوْمَرَقُوْلُ المنفقون والمنفقت للذين أمنوا انظرونا نقتيش من أوركم قِيْلُ ارْجِعُوا وَرَاءُكُمْ فَالْتَيْسُوانُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ سُوْرِلَهُ نَاكُ نَاطِنُهُ فِنْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِيلِهِ الْعَذَابُ & دُوْنَهُ مُ الْمُنْكَذِي مَّعَكُمُ قَالُوا بِلِّي وَلَيْنَكُمُ فَتَنْتُهُ لَنْفُسَّكُهُ تُمْهُ وَ ارْتَكُتُمْ وَغَرَّتُكُمُ الْأَمَانَ كُمَّ أَنَّ حَتَّى جَأَءَ آمُرُ اللَّهِ وَ عَرَّكُمْ بِإِللَّهِ الْغَرُورُ۞ فَالْيَوْمُ لِايُوْخَذُ مِنْكُمْ فِذُيَّةٌ وَلَامِنَ الذِّينَ كُفُرُواء مَأُوكُمُ إِلنَّارُ هِي مَوْلِكُمُ وَبِثُسَ الْمُصِيرُ مَرِ ؛ إِذَا الَّذِي كُون شخص ہے وہ يُقُرضُ اللّٰهَ جُوقرضُ ويتا ہے اللّٰه تعالى كو قَدْ ضَاحَتُ الجِمَا قرض فَيضعفه يس وه اس كوبره ها ديتا ب لَهُ اللَّ كَيْ عَدُهُ أَجُرُ كَارِيْتُ اوراس كَيْعَده اجربوكا يَوْمَ جس دن تَرَى الْمُؤْمِنِيْنِ آبِ دِيكُصِيلَ كَايمان والمِمردول كو وَالْمُؤْمِنْةِ مِنْتِ اورايمان والى عورتول كو يَسْعِي بْنُورُ هَمْدُ وورْر بابوكاان كا نور بَيْنَ أَيْدِيْهِمُ ال كَآكَ وَبِأَيْمَانِهِمُ اوران كوائين طرف سَرْ الْسَعُ مُ الْمَيْوَمَ خُوشُ خَبرى مِتمهار عليه آج كون جَنْتُ باغات

میں ، تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُ رَ بَهِتَى مِینَ ان باغات کے نیج نہریں خُلِدِينَ فِيهَا بَمِيشُهُ رَبِي كُانَ بِاعْوَلَ مِنْ ذَلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ لَي كُلُ بوه برى كاميابى يَوْمَ يَقُولَى أَلْمُنْفِقُونَ جَس دن كبيس كمنافق مرد وَ الْمُنْفِقْتُ اورمنافق عورتيل لِلَّذِين المُنوا اللَّوكول كوجوا يمان لائة النظرونا الارى طرف ديكمو نقتبس من تؤريحه تاكهم بحى روشى حاصل کرلیس تمہاری روشی ہے قِیل کہا جائے گا ازجعوا لوث جاو وَرَآءً كُمْ اللَّهِ يَكِي فَالْتَمِسُوالْوُرًا لِي تلاش كروروشَى فَضُوبَ بنته فر پس کھڑی کردی جائے گی ان کے درمیان بھؤر ایک دیوار لئ بَاتِ جَس كا دروازه موكا بَاطِلْهُ السكاندري طرف فِيه الوَّحْمَةُ اس میں رحمت ہوگی وظاہرہ فیرن قبله اوراس کے ظاہری طرف الْعَذَابُ عَزَابِ مِوكًا يُنَادُونَهُمُ سِيانَ كُولِينَ كُمُ الْمُنْكُنُ مُعَلَّمُهُمُ عَكُمُ كيا بهم تمهارے ساتھ نہيں تھے قانوابل وہ کہيں گے كيوں نہيں وَلْكِ يَنْ كُونُ فَتَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُن وَالَّا أَنْفُسَكُمْ الْيُ جَالُول كُو وَتَرَبَّضَتُهُ اورتم انظار كرت رب وَارْتَبُتُهُ اورتم فَ ثَك كيا وَغَرَّ يُتُكُمُ الْأَمَانِينَ اوردهوك مِن وُالاتم كُوخُوابشات في حَتَّى جَاءَاهُمْ الله يهال تك كرآ كيا الله تعالى كالقم وَغَرَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ اوردهوك میں ڈالاتم کواللہ تعالی کے بارے میں دھوکے بازنے فافیوع پس آج کے

دن لَا يُؤْخَذُهِ فَهُ مِنْكُمْ نَهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِ

قرض حسنه:

اللّه تبارك وتعالى كالرشادي مَنْ ذَاللَّذِي يُقْدِضَ اللّهُ قَدْضًا حَتَنَّا لَهُ كُونَ فَخْصَ ہے وہ جوقرض دیتا ہے اللہ تعالیٰ کوقرض اچھا۔ آ دمی جوصدقہ وخیرات کرنا ہے اور قربانی ویتا ہے اللہ تعالی نے اس کوقرض کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور تشبیداس بات میں ہے کہ جب كوئى آ دمى سى كوقرض دينا بيتواس كويفين موناب كهمقروض اس كواتى رقم لونائے گا۔ اسی طرح بیباں مجھوکہ جو بچھتم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرج کرو گے اس کا بدلہ محس ضرور ملے گا۔ بیمطلب نہیں ہے اللہ تعالی غریب ہو گیا ہے اور اس کو قریضے کی ضرورت پڑ كَنْ سِيرِ بِهِ وَيُولِ فِي كَهَا لَمَّا إِنَّ السِّلَةَ فَيَقِيدٌ وَنَهُ فُن أَغْنِيكَ } [آل عمران: ۱۸۱]'' بےشک اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مال دار ہیں۔'' بلکہ تشبیہ اس بات میں ہے کہ جس طرح قرض واپس آنا ہوتا ہے ای طرح جو پچھتم اللہ تعالی کے رائے میں خرج کرو گے وہ شخصی ضرور ملے گا بلکہ اچھا بدلہ ملے گا کہ ایک کے بدیے میں دی گئا۔ بیاعا م حالات میں ہے اور جوفی سبیل اللہ کی مدیش ہوگائ کا بدلدسات سوگن ہوگا کم اللہ تعالی جس کے لیے جا ہے بڑھادے گا۔ بھر یہ بھی سمجھ نیں کہ صدقہ وخیرات کا ہدلہ دس گنا ے اور اگر کوئی کسی کو قرنش حسنہ دے تو اس کا بدلہ ستر گنا۔ کیونکہ دسینے والا اس کی غربت کا خاص خیال رکھتا ہے۔ تو قرض حسنه کا بہت بڑا تو اب ہے۔ نیکن جاراز مانه عجیب ہے کہ

الحريك

قرض لیتے وقت بڑے بیار محبت سے پیش آئیں سے پیاری بیاری باتیں کریں ہے۔ ریتے وقت اکثر تو مشکر ہوجائے ہیں اور پچھ گھور گھو بے دیکھتے ہیں اور پچھاڑ پڑتے ہیں۔ اچھے لوگ بھی ہیں مگر بہت کم ہیں۔

توفر ما يا كون مخص ب وه جوقر من ديتا ب الله تعالى كو احجما قرض فيضعفه لأ پس اللہ تعالی اس کو بردھا دیتا ہے اس کے لیے۔ عام حالات میں آیک نیکی کا بدلہ دس گنا اور فی سبیل اللہ کی مدیم نیکی کرے گاتواس کا اونی ترین بدلدسات سوگنا ہے واللہ يُصَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ [ مورة البقرة]" إورالله تعالى برهاد على المس كي ليها ع كا-" وَلَهُ أَجُرُ كَرِيْدُ اوراس كے ليے عمده اجر موكارس دن طحا؟ يَوْمُ تَرَى الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُوْمِنْتِ جَس دن آب ديكسي عُمايان والخمر دول كواورا يمان والى عورتول کو یسلی بنور مدنیت آندید دور را موگان کا نوران کآگ وَبِأَيْمَانِهِ عُهِ اوران كه دائيس طرف بعى مومن جس وفت قبرول سي تكليل سيح تونور ا بمان ، نور اسلام ، نور تو حید جوان کے دلول میں ہے اس دن اس کی روشنی ان کے آگے ہوگی اور دائیں طرف بھی ہوگی۔ایمان کی روشی آھے ہوگی اور اعمال صالحہ کا نامہ چونکہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس لیے اس کی روشنی دائیں طرف ہوگی۔ و تفے و تفے سے فرشتے کھڑے ہوں مے اور کہیں کے بنٹو کھے دائیؤم فوش فری ہے تبہارے لیے آج کے دن۔ وہ خوش خبری کیا ہے جنٹ تَجْدی مِن تَحْتِهَاالْاَنْهُ رُ باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچنہریں خلد بن فیما ہمیشہ رہیں گے ان باغوں میں۔اس ہمیشکی کا تو آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اللے مقو الْفَوْرُ 

تم نے مومنوں کا حال ان لیا اب منافقوں کا بھی من لو۔ مومن جارہ ہول کے اور دائیں بائیں اور ان کے آگے اور دائیں طرف روشیٰ ہوگی اور منافقوں کے آگے اور دائیں بائیں منافقت کا ، کفر کا اندھیر انہوگا جوآج ان کے دلوں میں ہاں دن سامنے آجائے گا۔ فرمایا یوم جس دن یقو کا انتظام فوق میں کے منافق مرد و التنظیف اور منافق عورتیں لِلَذِینَ المنافق ان لوگوں کو جوائیان لائے۔ کیا کہیں گے؟ انظام و نا انتظام و تا ماری طرف دیجھوتا کہ نظام کو اندہ اٹھالیں۔ اور یم منی دوشی حاصل کرلیں تمہاری روشی ہے تہم بھی کرتے ہیں کہ انتظام کرو ہمارا کہ استہاری روشی ہے ہم بھی تہم ہی خائدہ اٹھالیں۔ اور یم منی بھی کرتے ہیں کہ انتظام کرو ہمارا کہ ا

منافقت کی دواقسام:

ایک عقیدے کا منافق ہوتا ہے اور ایک عمل کا منافق ہوتا ہے۔ عقیدے کا منافق اسے کہتے ہیں جوزبان سے ایمان کا اقر ارکرتا ہے المتنافت عمل ایمان لا یا اور ظاہری اعمال بھی ایمان والوں جیسے کرتا ہے لیکن اس کے دل عیں ایمان نہیں ہوتا۔ آنخضرت علی ایمان والوں جیسے کرتا ہے لیکن اس کے دل عیں ایمان نہیں کرسکتا تھا کہ یہ علی ہی ہوتا۔ آخضرت منافق ہیں۔ اذان ہوتے ہی پہلی صف عیں آ کر بیٹے جاتے ہے۔ نماز ، روزہ ، صدقہ و خیرات سب کے کو کرتے ہے۔ اور بعض اسے کے منافق ہے کہ باوجوداس کے کرآ خضرت خیرات سب کے کو کرتے تھے۔ اور بعض اسے کے منافق ہے کہ باوجوداس کے کرآ خضرت علی اللہ تعالی کی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عقل مند سے پھر بھی ان کوئیس پہیا ہے۔ خیرات مند سے پھر بھی ان کوئیس پہیا ہے۔

سورة توبداً يت تبرا • الإره النس ب وَمِنْ اَهُ لِي الْسَدِينَ مَوَدُو العَلَى الْسَدِينَةِ مَرَدُو العَلَى السِ السِّفَاقِ لَا تَسَعُّلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ " اوربعض الله مدينه مِن سے جودُ نے ہوئے جی نفاق پرآپ ان کوئیس جانے ہم ان کو جانے ہیں۔' کینی ایسے ہوشیارتنم کے لوگ تھے کہ آنخضرت ﷺ جیسی بڑی عقل منداور ذہین ترین شخصیت بھی ان کے نفاق سے آگاہ نہ ہوسکی۔ ہوسکی۔

# منافق کی حیارعلامات :

اورا کے عملی منافق ہوتا ہے۔ دل میں تو اس کے ایمان ہوتا ہے لیکن عمل سے منکر ہوتا ہے عمل نہیں کرتا۔ حدیث یا ک میں منافق کی حیارعلامتیں بیان کی گئی ہیں۔جس میں ایک یا نُی گئی وہ ایک در ہے کا منافق ،جس میں دویا کی گئیں وہ رودر ہے کا منافق اور جس مِي تَيْنَ يَا كُي تَمْيُن وه تَيْن در ہے كامنافق اورجس مِيں جاروں يا كَي تَمْيُن وه يكامنافق \_ مِهِلَى الذَاحَدَةُ تُكَدِّبُ "جب بات كرك لا توجهوث بوليا كار عموث بوليا منافقوں کی پہلی علامت ہے اور جموٹ کی اتن بربوہے کہ آ دمی جب جموث بونتا ہے تو وہ فرشتہ جس کی ڈیونی ہونٹ پر ہوتی ہےوہ ایک میل دور بھاگ جاتا ہے۔جھوٹ کی برائی کا اندازہ اس ہے لگائیں کہ آنخضرت مُلْقِیاً ہے یو جھا گیا حصرت!مومن بخیل ہوسکتا ہے؟ فر مایا ہوسکتا ہے۔حضرت!مومن بزول بھی ہوسکتا ہے؟ فر مایا مال کمزور ایمان کے ساتھ بردلى جمع بوسكتى بــدحفرت إموس جهوتا بهى بوسكتاب ؟ فرمايا كلَّا وَالَّـذِي نَـفسي بیدہ '' ہرگزنبیں اس رب کی شم جس کے قبضے میں میری جان ہے جھوٹ ادرا بمان جمع نہیں ہو سکتے ۔''ا گرجھوٹ بولتا ہے تو بھرا یمان کی دولت سے محروم ہے۔

یاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔' مالی خیانت ،علمی خیانت ،مشورے کی بھی خیانت ہے۔ اگر کوئی آ دمی سمجھ دار آ دی ہے مشورہ لیتا ہے اور وہ اس کو سیح بات نہیں بتلاتاتوبيكى خيانت ب-مديث ياك بين آتا ب ألْمُسْتَشَادُ المِينُ "جس ب مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امین ہے۔ اگرمشورے میں خیانت کرے گاتو مجرم ہوگا مجلس كى باتنى بھى امانت ہوتى بيں مديث ياك بين آتا ہے اَلْمَحَالِسُ بالْأَ مَانَةِ مَجْلَس میں جو یا تیں جوتی ہیں دوست احباب کی وہ کسی اور کے سامنے ذکر کرنا بھی خیانت ہے۔ منافق كى چوتى علامت: إذا خَاصَم فَجَر "جب جَسَرُ اكرتاب تو كاليال تكاليا ہے۔" آج ہم نے منافقوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے ہم ہر بات پر گالیاں نکالتے ہیں۔انسان تو کیا حیوانوں کوبھی گالیاں دیتے ہیں ۔ یاد رکھنا! کسی کو گالیاں دینے پر اس کوڑے سزا ہے۔اگرکسی نے کہا تیری ماں کی الیت عیسی، تیری بہن کی الیت عیسی ،تو اس پراستی کوڑے سے سزا ہے۔ قرآن کریم میں مذکور ہے تو بہرنے کے باوجود کوڑ کے آئیں مجےمعافی نہیں ہے۔ اور سارى زندگى گواى بھى قبول نېيى بوكى كَا تَكْفِيلُوا لَهُمْ شَهَادُةً آبَدُا [نور: ٣] " اورنه قبول کروان کی گواہی بھی بھی۔'' اتن سخت سزا ہے گالی نکالنے کی مگر ہم تو گالیوں کی سبیح یر ہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ذکر اللہ کی تبیج پڑھتے ہیں۔' ہماری زند گیاں بالکل خراب ہوچکی ہیں اس لیے ہم میں نیکی کا اثر نہیں ہے۔

تو فرمایا جس دن کہیں کے منافق مرد اور منافق عور تیں ایمان والوں کو ہماری طرف دیجھو، ہمارا انظار کرو کہ ہم بھی روشنی حاصل کرلیں تمہاری روشنی سے قیل کہا جائے گا۔ کہنے والے فرشتے ہوں کے ازجِعُوْاوَدَا اَ اَسْتُحَدُ لُوث جاوَا ہے تیجھے فَالْدَ مِسْمُ اللّٰ مُردوہاں سے روشن۔ وہ بے وقوف یہ بھیں گے کہ شاید فائڈ ورا ایس تلاش کردوہاں سے روشن۔ وہ بے وقوف یہ بھیں گے کہ شاید

یہیں ایک دوقدم چھے ہے نور ملتاہے، پیچھے مز کر دیکھیں گے مالائکدرب تعالیٰ کی طرف ے فرشتوں کے کہنے کا مطلب بیہو**گا** کہ دنیا کی طرف اوٹ جاؤ وہاں تلاش کرو کہ بیٹور وہاں سے ملتا ہے۔ یہ باتیں ہور بی ہول گی کہ فضرت بیٹن مند بستور پس کھڑی کر وی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار۔ منافقوں اورمومنول کے درمیان ایک دیوار کھڑی کردی جائے گی۔مومن آ کے نکل جائیں سے اور منافق اس طرف رہ جائیں گے۔ وه الى ديوار بوكى لَمْبَابُ جَس كادروازه بوكا بَاطِئُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ ال كا الدر كالمرف اس من رحت موكى جدهرمومن مول على و الاجرة مُون قِبَيلِ العَدَاب اور اس کے ظاہر کی طرف عذاب ہوگا۔ منافق عذاب کی طرف رہ جائیں گئے۔ پئے اُڈؤ مُنْهُمْہ منافق مومنوں کوآوازویں کے بکاریں کے اُذ انگےن مَعَدُ کیا ہم تمہارے ساتھ ہیں تھے۔ دنیا میں تہارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اکٹھے المحت بيضت من قالوًا بالى مون كبيل عير كيون بيل - ظاهرى طور برتوتم مارك ساته مت وليحد فَدُنتُهُ وَالْفُسَالُ لَهُ اللَّهُ مَا لَكُن تم فِي فَتَنْ مِن وَالا إِنِي جانون كورول تہارے صاف نہیں کتھے تمہارے دلوں میں نفاق تفاوہ آج رکاوٹ ہے۔ وَ مَنَ بَصْدُمُ اورتم انتظار کرتے رہے ہمارے ہارے میں کدان پر کب کوئی مصیبت بر بی ہے۔ سورة التوبيرَ بنت تمبر ٩٨ ياره ال وَ يَتَدَّرَّبُصُ بِهُمُ الدُّوَانِدُ " مَهُمَا فَقَ انْظَار کرتے رہتے ہیں تہارے بارے میں گردشوں کا۔' کمسلمانوں برکوئی گردش آئے کا فروں کی طرف ہے ان برحملہ ہوجائے یائسی اورمصیبت میں بڑجا تیں ۔ دنیا میں تم ہارے نیے خواہیں سے گردشوں کے منتظر، بنے سے واز بَنبتد اور تم نے شک کیا وين كَ بارك من رتبارك دلول من ايمان بين قارة عَرَّتُكُمُ الْأَمَانِيُّ م أَمَّانِي

أمنیه کی جمع ہے، آرز واورخواہش کو کہتے ہیں۔ دھو کے میں ڈالائم کوخواہشات نے،
آرز وؤں نے حیائے آمر الله یہاں تک کہ آعیا اللہ تعالی کا تھم۔ موت کا وقت
آگیا اور اے منافقوا وَخَرَّکُمْ بِاللّهِ الْغَرُورُ اوردھو کے میں ڈالائم کو اللّہ تعالیٰ کے بارے میں دھو کے میں دھو کے بین دھو کے باز نے۔ شیطان نے تم کودھو کے میں دھوا وہم نے سچا دین قبول نیس بارے میں دھو کے باز نے۔ شیطان نے تم کودھو کے میں دھوا وہم نے سچا دین قبول نیس کیا۔

رب تعالی فرمائے ہیں۔ فالدَوْع لایڈ خدید گذید کی ہیں آج کے دن تیں الله اسے کا تم ہے کوئی جرماند۔ قیامت والے دن کوئی جرماند دے کہ عذاب سے فی جیس سکے گا۔ دنیا میں لوگ جرماند دے کر فدید دے کر بھی جان چیز الیعے ہیں قیامت والے دن اول تو انسان کے پاس کوئی چیز ہوگی ہی تیس جودہ دے کر جان چیز اسکے ۔ فرض کرد دہاں اس کوساری دنیا کا خزاند ل جائے ، زمین سونے سے جری ہوئی بل جائے دہ دے کر جان جیز اسکے دہ دے کر جان جیز اسکے دہ دہ دے کر جان جیز اسکے دہ دہ دے کر جان جیز اسکے دہ دے کر جان جیز اسکے دہ دے کر جان ہی جی اپنی جان اسکے گا۔

توفرایا اس دن بین لیاجائے گاتم ہے کئی فدیہ جرمانہ قرکا مِن الَّذِین کُفَرُ وَا
اورندان لوگوں سے جوکافر بیں۔اللہ تعالیٰ کی تو حید کے منکر بیں ، رسالت اور قیامت کے
منکر بیں برقر آن کے منکر بیں ،ان سے بھی جرمائی بیاجائے گا کہ وہ جرمانہ دے کر
چھوٹ جا کیں مناؤں ہے مالقال معکانا تہا راووزخ کی آگ ہے جی منول کھڑ۔
مندول ہی کامعنی رفیق ،ساتھی۔ بہی دوزخ کی آگ ہے تمام مونین اور مومنات کو
اور بہت بُری جگہ ہے لوٹے کی۔اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے تمام مونین اور مومنات کو
دوزخ سے بیائے اور محفوظ رکھے اور نیکی کی توفیق عطافر مائے۔

[امين]

اکفیانِ کیانہیں آیاوقت لِلَّذِیْنِ اَمْنُوْ ان الوگوں کے لیے جو ایمان لائے ان تُخطَّعُ قُلُوبَهُ مُ کَمُون کریں ان کے ول لِذِکو الله الله تعالیٰ کے ذکر کے لیے وَ مَانَزَلَ مِنَ الْحَقِ اوراس چیز کے لیے جواتری الله تعالیٰ کے ذکر کے لیے وَ مَانَزَلَ مِنَ الْحَقِ اوراس چیز کے لیے جواتری ہے تی سے وَلَایک فُونُو ا اور نہ ہوجا کیں گالَذِیْنَ ان لوگوں کی طرح اوُنُو الْذِکْتُ جَن کودی گئی کتاب مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے فَطَالَ عَلَيْهِ مُ الْاَمَدُ پی لمی ہوگئی ان پر مدت فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ پی تحت ہوگے دل الله مَدُ پی لمی ہوگئی ان پر مدت فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ پی تحت ہوگے دل ان کے وَکِیْ اُن پر مدت فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ لَی مُولِی الْاَرْضَ زندہ کرتا الله تعالیٰ یہ فی الاَرْضَ زندہ کرتا الله تعالیٰ یہ فی الاَرْضَ زندہ کرتا الله تعالیٰ یہ فی الاَرْضَ زندہ کرتا

ے زمین کو بَعْدَمَوْتِهَا ال كمرنے ك بعد فَدُبيَّنًا تحقيق بم نے بيان كس لصفر اللالت تهارك ليآيتي لعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تَاكِمَ مجهو إنَّالْمُصَّدِّقِيْنَ بِشُك صدقة كرنے والے مرد وَالْمُصَّدِقْتِ اورصدق كرف والى عورتيل وَأَقْرَضُوااللَّهُ اورجضول في قرض وياالله تعالى كو قَرْضَاحَتَ الجِعاقرض يُضْعَفُ لَهُمْ برهادياجائ كاان ك لياج وَلَهُ ذَا جُرُ كَرِيْمُ اوران كے ليے اجر عِمَدُه وَالَّذِيْنَ اَمَنُوا بالله اوروه لوگ جوايمان لائے اللہ تعالى يو ورسيلة اوراس كے رسولوں ي ٱولَّيْكَ هَمُ الصِّدِيْقُونَ كَلُوكُ مِن حِج وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَرَبُّهِمُ اور گواہ این رب کے بال لفت أجر مند ان کے لیے ان کا اجر ہے وَنُورُهُمْ اوران كي روشي م وَالَّذِينَ كَفَرُوا اوروه لوك جنفول في كفر كيا وَكَنَّبُوْابِالْيِنَا اورجمثلايا جاري آيتون كو أولِّلكَ أضَّعُ بُ الْجَدِيْمِ یمی لوگ ہیں دوزخی۔

اللہ تبارک وتعالی کا ارشاد ہے آلئہ یان ۔ ان کا معنی ہوتا ہے تھوڑ اسا وقت اور یان کا معنی ہے کیانہیں آیا وقت اور اکٹھ یان کا معنی ہے کیانہیں آیا وقت لگنہ نیز ہے امکنی اور کے لیے جو ایمان لائے آن تَفْظَعَ قُلُو بُغَدُ کے ان کَ فَظُو بُغَدُ کے ان کَ فَظَمَ کے وَکہ ان کے ولی ان کے ولی ان کے وائی کے وائی کے وائی کے وائی کے ان کے لیے و مَانَدُ لَ مِن اللّٰ حَقِ ان کے ولی ان کے ولی میں ۔ اس کے لیے اور اس چیز کے لیے جو ان کی ہے تا ہے وقر آن پاکی شکل وصورت میں ۔ اس کے لیے ان کے ولی نرم ہوں ۔

الله جارک و تعالی نے قرآن پاک میں مومنوں کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی جو اِذَا ذُکِر الله وَجِلَتُ قُلُو بُھُم [الانفال: ۲]" جب ذکر کیا جاتا ہے الله تعالی کا تو الله کو کھے اللہ کے دل وُرجاتے ہیں بخوف زدہ ہوجاتے ہیں۔"الله تعالی کی عظمت اور بڑائی کو دکھے کران کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے و اللّه نِدُنْ نَ اللّه نُوْا اللّه تعالی کے بیا۔" الله تعالی کے لیے۔" [البقرہ: ۱۹۵]" اور جو ایمان دار ہیں وہ زیادہ بحق ہیں جبت میں الله تعالی کی ذات گرای ان کی سب سے زیادہ موتی ہے۔ اور الله تعالی کی ذات گرای کے بعد آئے فررت میں تھوں کے بعد آئے فررت میں تو ان کی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔

بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ب آنخفرت تالیق نفر مایا لایوین اکسی استی الیوین الیوین و الیون و و کلیه و الناس الحمین " تم یس استی و نی اول کی وال کے والد سے و نی اول اول اس کی والد سے اور اولا و سے اور سارے لوگوں ہے۔ "جب تک کہ اس کی مجت میر سے ساتھ اس کے مال باپ سے اولا و سے اور ساری مخلوق سے زیادہ نہ جو ۔ مال باپ کے ساتھ طبعی محت ہوتی ہے ، اولا و سے اور ساتھ طبعی محت ہوتی ہے اس محت ہوتی ہے ، اولا و کے ساتھ طبعی محبت ہوتی ہے اس محبت کو جب تک آپ تالی کی محبت کو جب تک آپ تالی کی محبت ہوتی ہے ، اولا و کے ساتھ طبعی محبت ہوتی ہے اس محبت کو جب تک آپ تالی کی محبت ہوتی ہے ، اولا و کے ساتھ طبعی محبت ہوتی ہے اس محبت کو جب تک آپ تالی کی موسی ہوسکیا۔

صحابہ کرام مَنْ فَنَهُ کَو تَصُور مَنْ لَا اللہ کے ساتھ جنتی محبت کے چندواقعات محابہ کرام مَنْ فَا کُمُ کَا تَحَفرت مَنْ فَاللّٰهِ کَ ساتھ جنتی محبت تھی اس کی دنیا میں نظیر نیس ملتی ۔ آنحفرت مُنوق کے ساتھ ان کی محبت طبیعت فاندین گئی ۔ حضرت عمر و بن جموح ملتی ۔ آنحفرت عمر و بن جموح بیات کے بات کے ساتھ ان کی بول کا نام مند تھا بھو تھا۔ احد کے معرکے میں عتبہ بن ابی وقاص نے آنحفرت منافع کے سامنے منافع کی بول کا نام مند تھا بھو تھا میں مسلمان ہوگیا ۔ آنخضرت عالی کے سامنے منافع کی بول کا اس وقت میں کا مرااس وقت میں کا مراس کے میں مسلمان ہوگیا ۔ آنخضرت عالی کے سامنے منافع کے سامنے منافع کے سامنے منافع کی بول کا اس وقت میں کا مراس کے میں مسلمان ہوگیا ۔ آنخضرت عالی کے سامنے میں مسلمان ہوگیا ۔ آنخضرت عالی کے سامنے میں مسلمان ہوگیا ۔ آنخو مراس کے میں مسلمان ہوگیا ۔ آنخو میں

والے جو نے دانت ہیں ان میں ہے بائیں طرف والا دانت شہید ہوا۔ عبداللہ بن تمید کا فر نے کوارکا وارکیا جس سے خود (لو ہے کی ٹو پی) ٹو ٹا آ پ مَنْ اَ گَلَا کا چرد مبارک زخی ہواخون کے فوار ہے بھوٹ پڑے جہر مشہور ہوگی اِنَّ مُحَمَّدًا قَدُ قُدِ کَا اللہ اللہ علی ہواخون کے فوار ہے بھوٹ پڑے جہر اُبی ہند رہائی تک پنجی جو یوی تھیں حضرت عمر و محر میں ہو تھی شہید کرو ہے گئے ہیں۔ "یخر بی بہند رہائی سا کہ کھڑی ہواپوی تھیں حضرت عمر و ایک جو ہوگی ہوا کھڑی ہوگئیں۔ احد کے مقام سے ایک آ دی آیا تو کہنے کئیں مَا فَعِلَ رسول الله '' آ پ مُنْ اِنَّی کا کیا عال ہے۔ 'اس نے کہا بی بی اس کے میں کھے یہ بتا تا ہوں کہ تیرا خاوند شہید ہوگیا ہے، تیرا والد شہید ہوگیا ہے، تیرا والد شہید ہوگیا ہے، تیرا والد شہید ہوگیا ہے، تیرا فائد شہید ہوگیا ہے۔ بی بی نے دیواندوار پو چھا کہ جھے یہ بتا کہ بھائی شہید ہوگیا ہے، تیرا بیا شہید ہوگیا ہے۔ بی بی نے دیواندوار پو چھا کہ جھے یہ بتا کہ بین نے نہیں کرخطرے سے باہر ہیں۔ نی بی نے کہا آ پ بینائی زخی ہیں مگر خطرے سے باہر ہیں۔ نی بی نے کہا آ پ بینائی زخی ہیں مگر خطرے سے باہر ہیں۔ نی بی نے کہا آ پ بینائی زخی ہیں مگر خطرے سے باہر ہیں۔ نی بی نے کہا آ پ بینائی زخی ہیں مگر خطرے سے باہر ہیں۔ نی بی نے کہا آ پ بینائی زخی ہیں مگر خطرے سے باہر ہیں۔ نی بی نے کہا آ پ بینائی زخی ہیں مگر خطرے سے باہر ہیں۔ نی بی نے کہا آ پ بینائی زخی ہیں مگر خطرے سے باہر ہیں۔ نی بی نے کہا

#### كُلُّ مُصِيِّبَةٍ بَقْدَاتَ جُلَلُ

'' آپ کے ہوتے ہوئے سب مصببتیں ہیچ ہیں۔''اس واقعہ کومولا ناشلی نعمانی بہتا ہے جو بہت بڑے جو بہت بڑے اور سے اور سورخ تھے اور شاعر بھی تھے اس طرح پیش کیا ہے:

میں بھی ، شوہر بھی، برادر بھی فدا

اے شہر دین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم

آپ ﷺ زندہ جی میرے لیے یہی دولت ہے۔ دیکھو! عورت کے لیے دنیا میں یہی نعتیں ہیں، والد، بیٹا، بھائی، خادند۔ لیکن وہ فرماتی ہیں سب قربان ہیں کوئی بات نہیں آپ ہیں سب قربان ہیں کوئی بات نہیں آپ ہیں ہیں۔ آپ ہیں ہیں۔

امام بخارى مينيد افي كتاب ادب المفرد مين قل كرت بي كرايك صحابي ثاني

فائیڈ بخاریس مبتلا سے۔ یہ بخارا پنی کوئی نہ کوئی نشانی چھوڈ جاتا ہے جہم کی کوئی نہ کوئی چیز متاثر ہوتی ہے۔ آنکھ سے تابینا ہو جائے ، ٹا نگ خراب ہو جائے ، باز وخراب ہو جائے ، خوش قسست ہوتا ہے جو بالکل ٹھیک ہوجائے۔ اس صحابی کی آنکھیں ضائع ہوگئیں۔ ان کا ایک دوست سفر پر تھا۔ واپس آیا تو گھر والوں نے بتایا کہ تبہارے دوست کی آنکھیں ضائع ہوگئی ہیں۔ تیار داری کے لیے پہنچا ، کہنے لگا ہوا صدمہ ہوا جب بتا چلا کہ تبہاری آنکھیں ضائع ہوگئی ہیں۔ تیار داری کے لیے پہنچا ، کہنے لگا ہوا صدمہ ہوا جب بتا چلا کہ تبہاری آنکھیں ضائع ہوگئی ہیں۔ انھوں نے کہا کہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے اس لیے کہ ان آنکھوں سے آنکھوں سے آخضرت بترائی کو دیکھا تھا اب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں لہذا مجھے ان کے ضائع ہونے کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ اب جھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کی مجب آنکھررت میں آئی افسوس نہیں جی تھی۔

حضرت عمر رفات ایک موقع پر گھر آئے ہوی جن کا نام عاتک بنت زید تھا ہوئاتہ۔ چپا زاد بہن تھی، سے کہا کہ میری آلمواروں میں سے جوسب سے زیادہ تیز ہے نکال کر مجھے دو۔ اس نے کہا کہ جہاد کا موقع تو نہیں ہے خیر ہے کیا کرنی ہے؟ کہنے گھا پی بیٹی حفصہ کا سر اتارنا ہے۔ مال گھبرا گئی کہ حفصہ تو آئے ضرت تالیق کی ہوی ہیں اس سے کیا غلطی ہوگئی ہے کہ باپ مراتارنے کے لیے تیار ہوگیا ہے۔ پو چھا بات کیا ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ کہنے گئے سَمِعْتُ " میں نے شاہے قب اُلا آئے دُسُول اللهِ اس نے آخضرت میں گئے سَمِعْتُ " میں بات کر کے آئے ضرت تالیق کو تکلیف دی ہے اس لیے میں مناسب میں اس کے میں بات کر کے آئے ضرت میں گئے کو تکلیف دی ہے اس لیے میں مناسب نے اس کا مراتارنا ہے۔ اس کا مراتارنا ہے۔ اُل

یاد رکھنا! کبیرہ گناہوں میں ہے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ بیوی خاوند کے ساتھ تندمزاتی کے ساتھ پیش آئے اور ہم نے اس کو پچھ مجھا ہی نہیں ہے۔عور تیں اچھی طرح س لیں کہ خاوند کے آگے سخت کہتے میں بولنا بڑے گنا ہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو محقول انداز سے کروتند مزاجی سے بولنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔

(عورتوں کو اپنی پیرائش کے مقصد کا ہی علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیراکیا ہے؟ سورت الاعراف آیت نمبر ۱۸۹ میں ہے مگو الّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ نَاللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے پیراکیاتم کو ایک جان ہے و جَعَلَ مِنْهَا ذَوْجَهَا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے پیراکیاتم کو ایک جان ہے و جَعَلَ مِنْهَا ذَوْجَهَا اور بنایاس ہے اس کا جوڑا پیشٹ ٹی اِلیّها تاکہ سکون لے اس کی طرف 'عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کے سکون کے لیے پیراکیا ہے کیکن آج عورتیں مردول کے لیے عذاب بی ہوئی ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کو اپنی تخلیق کا مقصد سمجھنے کی تو فیق عطافر مائے۔مرتب )

ناراض کیوں ہوئے جتم کیوں اٹھائی ؟ محققین فر ائے ہیں کہ اس کی تین وجو ہات تھیں۔ حضور مَنْ اللّٰ کِیْ کا گھر بلوحالات کی وجہ سے تشم اٹھانے کی تین وجو ہات:

ایک وجہ ہے کہ اگر آپ میں اور ہے تو دیمن کہتے کہ انھوں نے تمام تکلیفیں اس دیتے اور دیمن کہتے کہ انھوں نے تمام تکلیفیں اس کے اٹھائی تھیں کہ مزے سے رہیں۔ حالاِنکہ آپ میں گئے نے جو تکالیف اٹھائی ہیں وہ بیویوں کی بھولت کے لیے تو نہیں اٹھا کھیں۔ آپ میں آپ نے تابیقی نے تو تکلیفیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اٹھائی ہیں۔ آپ میں آپ کے اٹھائی ہیں۔ آپ میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اٹھائی ہیں۔ آپ میں ایک مطابق تکالیا ہے۔ ان بدطنوں نے میں ہیں ان کی تکلیفیں ٹھکانے لگ میں۔ آپ میں ہیں ان کی تکلیفیں ٹھکانے لگ میں۔ آپ میں ہیں ان کی تکلیفیں ٹھکانے لگ میں۔ آپ کی بیویاں کتے مزے میں ہیں ان کی تکلیفیں ٹھکانے لگ کے تکالیا تھا کہ دیکھو آج ان کی بیویاں کتے مزے میں ہیں ان کی تکلیفیں ٹھکانے لگ

دوسری وجہ یہ کھی ہے کہ آنخضرت میں گھائی از واج مطہرات امت کی مورتوں کے لیے نمونہ تھیں۔اگران کالباس،خوراک عمدہ اور اعلی شم کی ہوتی ،زیورات سے لدی ہوئی ہوتی ،زیورات نصیب نہ ہوتیں تو امت کی وہ مورتیں جن کوعمہ ہالیں، اچھی خوراک میسر نہ ہوتی ،زیورات نصیب نہ ہوتے وہ کس کی طرف د کھے کردل کو کی دیتیں۔ آج بھی ایسی عورتیں موجود ہیں جن کومرضی کا زیور، لباس اورخوراک میسر نہیں ہے۔ تو آنخضرت میں گھائی نے اپنی ہویوں کو ان کے لیے نمونہ بنایا کیونکہ دوسر ہے کود کھے کرآ دمی کو بچھ سہارا ہوتا ہے۔ تو جب حضرت عمر رہی تو کو کہا ہوا تو شمنڈے ہوگئے کہ میری بیٹی نے کوئی ایسی گستا خی نہیں کی کہ جس کی وجہ سے اس کا مرقام کردیا جائے۔

تو صحابہ کرام مُنظِم کو آنحضرت مُنظِیم کے ساتھ طبعی محبت تھی اور ساری مخلوق سے برحہ کرتھی ۔ اور ہرمومن کے ول میں اللہ تعالی کی محبت کے بعد آنخضرت مُنظِیم کی محبت

سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو فر مایا کیائیں آیا وقت ان لوگوں کے لیے جوایمان لائے کے خوف کریں ان کے دل اللہ تعالی کے ذکر کے لیے اور اس چیز کے لیے جواتری ہے تن کے خوف کی میں وَلَایَ کُونُوْ اکالَّذِینَ اور نہ ہو جا وَ ان لوگوں کی طرح آو تُوا ان کُونُت مِن کُودی گئی کتاب اس سے پہلے۔ یہودیوں کو تو رات ،عیسائیوں کو انجیل اور داؤدکی امت کوزبور کی گئی کتاب اس سے پہلے۔ یہودیوں کو تو رات ،عیسائیوں کو انجیل اور داؤدکی امت کوزبور کی گئی گئی فقل ان کیائی مُن کُن کی ہوگئی ان پر مدت۔ عمریں ان کی لبی ہوئی فقل کی تحق کے فورہ کا کہ کہ کہ کو موا تا ہے دہ اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہوجا تا ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے اِنَّ اَ بُعَدَ الْقُلُوبِ إِلَى اللهِ الْقَلْبُ الْقَاسِیُ " ہے شک دلوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور سخت دل ہے۔ "جودل جتنا سخت ہوگا اتنا ہی رب سے دور ہوگا۔ اور جس دل میں جتنی زمی ہوگی وہ اتنا رب تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ اور پہر پارے میں ہے مُنَّم قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنُ ، ہَمْ فِي ذَلِكَ " پھر شخت ہو گئے تہا رے دل اس کے بعد قبھی گالُوجِعَلاَ اَ اَ اَسَّیٰ قَسُوةً [البقرہ: ۳۲] پس وہ پھروں کی طرح میں بید بھی شخت ہیں۔ "اور حقیقت میہ ہے کہ آج ہمارے دل بھی پھروں کی طرح ہیں کہ بعض ان سے بھی شخت ہیں۔ "اور حقیقت میہ ہے کہ آج ہمارے دل بھی پھروں کی طرح ہیں کہ بھی شخص ان سے بھی شخت ہیں۔ "اور حقیقت میہ ہے کہ آج ہمارے دل بھی پھروں کی طرح ہیں کہ بھی شخص ان سے بھی شخت ہیں۔ کے لیے تیا رہیں ہیں۔

آ بخضرت تا فی ای کو آیا کہ قیامت کے قریب کھولوگ ایسے ہوں سے کہ ان کی شکلیں انسانوں جیسی ہوں گی دل ان کے بھیٹر یوں جیسے ہوں گے۔سب حیوانوں جی سخت دل بھیٹر یا ہے بھائی اور بھیٹر یا کس چیز کا نام ہے؟ ڈاکے ڈالے ہیں ،عورتوں کے کان نوچ لیتے ہیں ،قل کرتے ہیں ،گاڑیاں نوشتے ہیں ،باز و کا ث ویتے ہیں ، ظالم گھڑی کا تک نہیں چھوڑ تے ۔ پھر منصف بھی ویسے ہیں ہیں۔ اور حدیث یا ک میں آیا ہے کہ جیسے تم

ہوئے ویسے تہارے حاکم ہوں گے۔ایک زمانہ تھا عوام نیک ہے، حاکم بھی نیک ہے آج ہم بھی کرے ہیں ہمارے حاکم بھی کرے ہیں۔ہم نے خودان کو سرول پر بٹھایا ہے بھر رونے کا کیا فاکدہ؟ کوئی کہتا ہے بیلی مبینگی ہے ،کوئی کہتا ہے گیس مبنگی ہے بٹل زیادہ آگئے ہیں۔ یہ ہمارے ووٹوں ہے آگر ہم پر ظلم کررہے ہیں۔ ووٹ دیتے وقت ہم اندھے ہوتے ہیں۔اس وقت پارٹی سٹم چلتا ہے، برادری سٹم چلتا ہے، دوستیاں پالتے ہیں، غنڈے ذرائے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں ، پھوٹوں لا کیے دیتے ہیں۔

صدقه کی اہمیت اور مفہوم:

صديث يأك مين آتاب إنَّ الصَّدْقَةَ تَدْفَعُ الْبَلَّاءَ " عِشَك مدقد ثالًا

ہے صیبتوں کو۔ 'نینی صدیے کی برکت سے صیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اور ایک روایت میں

آتا ہے اِنَّ السَّدُقَةَ تَدُفَعُ مَنْقَةَ السَّوْءِ '' بے شک صدقہ نری موت کوٹال دیتا

ہے۔' رب تعالی اس کواچھی موت دیتا ہے۔ قرآن وحدیث میں صدیے کی بوی ترغیب

آئی ہے لیکن ہم لوگوں نے صدیے کا مفہوم نہیں سمجھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کالی بمری دے دوء کالی سری دے دوبلا کیں ٹل جا کیں گی۔

یقین جانو ایم کہتا ہوں ہے شک سے جی صدقہ ہے میں سنہیں کہتا کہ یے صدقہ ہیں ہیں گئی جس کوشر بعت صدقہ کہتی ہے ہوہ نہیں ہے۔ شریعت کی زبان میں صدقہ ہے غریب کی ضرورت بوری کرنا۔ اب آگر کسی ہے چارے کو گیڑے کی ضرورت ہے، جوتوں کی ضرورت ہے تم اس کو کالی سری دیتے ہو، پاؤ گوشت دیتے ہو، وہ اس کا کیا کرے گا؟ اس کے بچ پڑھتے ہیں اس کو کتابوں کی ضرورت ہے، وہ بھار ہے اس کو دوائی کی ضرورت ہے تم نے کالی سری اس کے حوالے کردی وہ اس کا کیا کرے گا؟ صدقہ نام ہے غریب کی ضرورت بوری کرنے گا۔ آگر اس کے پاس کیڑے نہیں ہیں اس کو کیڑے لیے خریب کی ضرورت ہوتا ہیں ہے جوتا لے کردو، بھار ہے ملاح کرا دو، اس کے بچوں کو کتابوں کی ضرورت ہوگی وہ سے کتابیں ہے جوتا لے کردو، بھار ہے ملاح کرا دو، اس کے بچوں کو کتابوں کی ضرورت ہوگی ہیں ہوضرورت ہوگی وہ کتابوں کی خوضرورت ہوگی دو۔ بہترین صدقہ نقد بیسا دیتا ہے۔ اس کی جوضرورت ہوگی دو۔ لیے گا۔ اورصد نے کا ڈھنڈ ورا بھی نہیں بیٹیا۔

صدیت پاک میں آتا ہے کہ دائیں ہاتھ ہے دے ہائیں کو پتانہ ہے۔ آئ تو ہم مطمئن ہی نہیں ہوتے جب تک گلی میں دیکیں نہ کھڑکیں اور سارے محلے کو علم نہ ہو۔ برا مجاہد آ دمی ہے جوان چیزوں کی پر دانہ کرے اور بدعات ہے پر میز کرے ۔ تو فر ما یاصد قہ کرنے والے مرداور صدقہ کرنے والی عور تیں قافی ضوالله قرضاحت اور جفول کرنے والے مرداور صدقہ کرنے والی عور تیں قافی ضوالله قرضاحت اور جفول

نے قرض دیااللہ تعالیٰ کوقرض اچھا یظیہ عف آئے۔

ایک کے بد لے دس گنا اجر ملے گا آور فی سبیل اللہ کی مد میں دے گاتو سات سوگنا اجر ملے گا وَ اَلَّهُ مَا اَجْرَ عَلَیْ اِللّٰہ کی مد میں دے گاتو سات سوگنا اجر ملے گا وَ اَلْهُ مَا اَجْرَ عَلَیْ اِللّٰہ کی مداری میں جو بیرونی بیچ وَ اَلْهُ مَا اَجْرَ عَلَیْ اِللّٰہ کی مداری میں جو بیرونی بیچ پر صفحہ آجہ کی مداری میں جو بیرونی بیچ پر صفحہ بین میں ، بیجیاں پڑھتی ہیں ان کے مصارف میں رونی ، کیڑا ہے ، کتابیں ہیں ، علاج معالجہ ہے ۔ ان کے واسطے تم دانے جیجو ، چاول دو ، سبزی ، تھی ، چینی دو ، اپنی ہمت کے مطابق جو تمہارے پاس ہوان کی خدمت کرویہ تمہارا صدقہ جاریہ ہے ۔ جب تک سے مطابق جو تمہارے گا اللہ تعالیٰ تصویل اجردیتار ہے گا۔

فرمایا والذین امتوایاللهِ اوروه اوگ جوایمان الاے الله تعالیٰ ورسُولهِ اوراس کے رسولوں ہِ اُولَیْک کَهُ وَالْحَیدَ نَقُون یکی اوگ ہیں ہے جنھوں نے ایمان کے تقاضوں کو پوراکیا وَالشَّهَ اَءِ عِنْدَرَ یِّهِمُ اور بیمالوگ گواہ ہیں اپنے رب ایمان کے تقاضوں کو پوراکیا وَالشَّهَ اَءِ عِنْدَرَ یِّهِمُ اور بیمالوگ گواہ ہیں اپنے رب کے بال، چی گوائی دیں گے سورة البقره آیت نمبر ۱۳۳۳ میں ہے وکے نو لیک جَمَالُولُ عَلَیْکُمُ جَمَالُولُ عَلَیْکُمُ اللّٰ اللّٰ وَیَکُونُوا الرّسُولُ عَلَیْکُمُ شَهِیْ نَاللّٰ اللّٰ اللّ

کو۔ تو حید، رسالت، قیامت کو جھٹا یا احکام اللی کو جھٹا یا ، شریعت کوسچانہیں تنلیم کیا اُولٹیا اَ اَصْعَالُ اَلْمَ عَیْنِیدِ میں لوگ ہیں دوزخی شعلوں والی آگ میں پڑنے والے اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

artial for the

اعْلَمُوْ آوَيَا الْعَيْوةُ الدُّنْ الْعِبْ وَلَهُو وَ زِيْنَةٌ وَ الْمُوالِ وَالْاوَلَادِ كَمَصُلِ عَيْفِ الْعُلْمُ وَتَكَاثُو فَالْاَوْلَادِ كَمَصُلُ عَيْفِ الْعُبْ الْكُفّارَكِانَهُ ثُمَّ يَعِيْمُ فَتَرْلَهُ مُصْفَقًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِالْالْخِرَةِ عَنَ اللهِ وَيضُوانَ وَ وَفِالْلْخِرَةِ عَنَ اللهِ وَيضُوانَ وَ وَفِالْلْخِرَةِ عَنَ اللهِ وَيضُوانَ وَ مَا الْعُيْلِةُ اللهُ يَعْوَيْهُ اللهُ عَنْ اللهِ وَيضُوانَ وَ مَا الْعُيْلِةُ وَالْمُونِ اللّهُ اللهِ وَالْمُنْ اللهِ وَيُسْلِهُ ذَلِكَ فَضَلُ اللهِ يُوْتِيْمُ مَنْ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَيُسْلِهُ ذَلِكَ فَضَلُ اللهِ يُوْتِيْمُ مِنْ مَصِيْبَةً فِي اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمِ هِ مَا أَصَابَ مِنْ مَصِيْبَةً فِي الْمُنْ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

شَدِيْدُ عذاب بِي خت وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ اور بخشش بِ الله تعالى كي طرف سے وَرِضُوَا ﴿ اوررضا وَمَاالْحَيُوةُ الدُنْيَا اورْبِيس مِوتيا كَا زَندگى إلامتاع الغرور ممروهوككاسامان سايقو اإلى مغفورة جلدى كرو بخشش ک طرف قِن زَیْکن این رب کی طرف سے وَجَنَّاتُ اور جنت كاطرف عَرْضُهَا جَسَ كَاعُرْضُ كَعَرْضِ السَّمَّاءَوَ الأَرْضِ رَعِن اور آسان كوش كاطرح م أعِدَتْ تيارك كن م اللذين امنوا ان لوگوں کے لیے جوامیان لائے یانلو اللہ تعالیٰ پر وَرُسَلِه اوراس کے رسولوں پر ذلك فضل الله برالله تعالى كافضل ہے يُؤْتِيْهِ مَن يَثَانَهُ ويتا ب جس كوجا بتا ب والله ذُو الفَضْلِ الْعَظِيْمِ اور الله تعالى برعض والا ے مَا اَصَابَ نہیں پہنچی مِنْ مُصِیْبَةِ کولَ مصیبت فی الاَرْضِ زمين مين وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ اورنه تبهار فنول مِن إلَّا في يَتُب مُكَّر وودرج ب كتاب من قِن قَبْلِ أَنْ قَبْلِ أَنْ أَهَا يَهِلَ الس كرم ال كوظامر كريس إنَّ ذَلِكَ عَلَى الله ويَسِنرُ بِ شك بي يز الله تعالى يرآسان --الله تبارك وتعالى كاارشاد ب إغلَمْهُوّا جان لو-طاهر بات ہے كه جس جيز کے بارے میں رب تعالی فرمائیں جان لوتو اس بات کی طرف غور وفکر کرنا جاہیے کہ رب تعالی نے توجہ دلائی ہے۔ چر آئیا کالفظ بری تاکید کے کیے آتا ہے۔ جس کامعنی ہے پختہ بات ہے اس کے سوااور کوئی بات نہیں ہے۔ جان لو پختہ بات ہے۔ الْحَيْمِةُ الدُنيَالَجِتُ وَلَهُ وَ وَيَا كَا زَندًى كُلِل تَمَاشًا ٢٠ - كُلِل آدى خودكميل رباعوتا إدر

تماشا کنارے پر کھڑے تماشائی و یکھتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں نے اچھا کھیل کھیلا ہوہ جیت رہا ہے اور فلاں ہارگیا ہے۔ ای طرح دنیا کی زعر گی کھیل تماشا ہے۔ کسی کو اللہ تعالی فی مربع دیئے (اراضی دی) کسی کوسونا چا تدی اور دولت دی کسی کو کار خانے فیکٹریاں دیں ، گاڑیاں دیں اور بڑا بچھ دیا۔ وہ اس میں کھیل رہے ہیں اور ہم تماشائی ہیں و یکھتے ہیں کہ فلاں ذیمن والا ہے ، فلاں فیکٹری والا ہے ، فلاں کار خانے والا ہے۔ فر مایا دنیا کی زندگی کھیل تماشائی ہیں۔ ور رہے تا کہ دوسرے بین کہ فلاں تماشائی ہیں والا ہے ، فلاں فیکٹری والا ہے ، فلاں کار خانے والا ہے۔ فر مایا دنیا کی دوسرے بین کہ فلاں تماشا ہے قرنین قال ہے ، فلاں گیس ہیں۔

### ایک دوسرے پرفخر کرنا:

کوئی کہتا ہے میں سید ہوں ،کوئی کہتا ہے میں جاٹ ہوں ،کوئی کہتا ہے میں مغل
ہوں ۔ برادر یوں کے لحاظ ہے ایک دوسرے پرفخر کرتے ہیں ، مال ودولت کے لحاظ ہے
فخر کرتے ہیں ،حسن و جمال کے لحاظ ہے ایک دوسرے پرفخر کرتے ہیں ۔ یہی قیصے ہیں
ساری و نیا ہیں ۔

یادر کھنا! کسی کو حقیر نہ مجھو، کسی کا بنانا اپنے اختیار میں نہیں ہے سب کورب تعالیٰ نے بنایا ہے ، کسی کو بردافد ، کسی کو جھوٹا قد ، کسی کو گورا ، کسی کو کالا ، لہذا کسی کے ساتھ مذاق نہ کرو کسی کے اختیار میں بوتو کوئی کنگر ا، لولا ، کا نااور اندھا پیدا نہ ہوا اللّٰہ خسابق می تی می می اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ ' بلکہ اپنے سے چھوٹے قد والے کود کی موتو الحمد للہ کہو کہ واللہ تعالیٰ نے مجھے بردا قد دیا ہے۔ نا بینے کود کی موتو خدا کا شکر اداکر و کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وسالم بینا بیدا فر مایا ہے ، لولے لئنگڑے کو دیکھوتو خدا کا شکر اداکر و کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو سالم بینا بیدا فر مایا ہے ، لولے لئنگڑے کو دیکھوتو خدا کا شکر اداکر و کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو سالم بیدا فر مایا ہے ، رب تعالیٰ نے مکان دیا ہے تو خدا کا شکر اداکر و کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو سالم

سخت سردی کے موسم میں سڑکوں پررات گزارتے ہیں۔ بنکے اکٹھے کرکے ان کوجلا کررات گزارتے ہیں۔شکرادا کروکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکان عطا کیا ہے۔

تو فرمایا دنیا کی زندگی کھیل تما شااور زینت ہے اور ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے

آپس میں وَ تَکَافُرُ فِی الاَ مُوَالِ وَالاَوَلاَدِ اور بہتات وَ هونڈنی ہے مال میں اور اولاد

میں۔ مال و دولت کی کثر ت طلب کرنا ہے۔ رب تعالی نے دنیا کی زندگی کا نقشہ کمینچا

ہے۔ فرمایاس زندگی کی مثال کیسی ہے گمتنل غینٹ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے

بارش کی اُغہ جب اَلْکُھُارَ نَائَۃ ۔ کَفَاد کافر کی جمع ہے۔ کفر کے کئی معانی آئے

ہیں۔ ایک معنی ہے جھپانا۔ کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کہ وہ دانے ، نیج زمین میں چھپاتا

ہیں۔ ایک معنی ہے جھپانا۔ کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کہ وہ دانے ، نیج زمین میں چھپاتا

ہیں۔ ایک مین مرک جری ہو جاتی اس کے برخ ہوں ہو جاتی ہیں۔ تجب میں ڈالا ہے جاٹوں کو

ہی مباد دیکھ کرخوش ہوئے ہیں۔ پھراکی وقت آتا ہے گئے یکھ کے گھروہ برہ وخشک ہوجاتی ہوجاتا ہے فکڑ ں مُفضف ڈا میں آپ دیکھتے ہیں اس کوزرد۔ پھراس کوکا شتے ہیں اور

گاہتے ہیں اُنڈ یکٹون حُظامًا پھروہ ہوجاتا ہے چوراجورا۔

گاہتے ہیں اُنڈ یکٹون حُظامًا پھروہ ہوجاتا ہے چوراجورا۔

ایک وقت تھا سبزہ تھا جائے دیکھ کراس کوخوش ہوتا تھا۔ لیکن سبزہ ہمیشہ تو نہیں رہتا اپنے وقت پر زرد ہوکر چورا چورا ہوجا تا ہے۔ ای طرح اے انسان تو نے بھی ہمیشہ جوان نہیں رہنا وقت پر بوڑھا ہوجائے گا پھر وقت آئے گا کسی کے سہارے چلے گا پھراس لاش کو فون کر دیا جائے گا۔ اگر کفر، شرک کی حالت میں مراہے تو جان نکا لیے وقت فرشتے منہ پر ہتھوڑے ماریں گے بیشت پر ماریں گے یک شدر بھون وُجُو ہم ہم وَ اَدْ بَدَارَهُمُ اور کہیں کے ایک وقت فرشت نے اللہ میں وہ جن کوئم پکارتے ہے اللہ کھی اللہ میں وہ جن کوئم پکارتے ہے اللہ کے ایک میں وہ جن کوئم پکارتے ہے اللہ کا کہاں ہیں وہ جن کوئم پکارتے ہے اللہ کا کہاں ہیں وہ جن کوئم پکارتے ہے اللہ میں اللہ میں وہ جن کوئم پکارتے ہے اللہ میں اللہ میں وہ جن کوئم پکارتے ہے اللہ کے ایک میں میں میں جن کوئم پکارتے ہے اللہ میں دو جن کوئم پکارتے ہے اللہ میں میں میں میں کوئم پکارتے ہے اللہ میں میں میں کوئم پکارتے ہے اللہ میں دو جن کوئم پکارتے ہے اللہ میں میں کوئم پکارتے ہے اللہ میں میں میں کوئم پکارتے ہے اللہ میں میں کوئم پکار سے میں میں کوئم پکار سے میں میں میں کوئم پکارتے ہے اللہ میں میں کوئم پکارتے ہم اللہ میں دو جن کوئم پکارتے ہمیں میں میں میں کوئم پکارتے ہے اللہ میں میں کوئم پکارتے ہے اللہ میں میں کوئم پکارتے ہو اللہ میں میں میں کوئم پکارتے ہے اللہ میں میں کوئم پکارتے ہمیں میں کوئم پکارتے ہے اللہ میں میں کوئم پکارتے ہمیں کرکھ کے کا کہ کی کوئم پکل کوئم پکلے کے کہ کوئے کے کہ کوئم پکر کے کہ کے کہ کی کوئم پکر کے کہ کی کوئم کوئم پکر کے کہ کوئم پکر کے کہ کوئم کوئم کے کہ کوئم کے کہ کوئم کے کہ کوئم کوئم کے کا کے کہ کوئم کے کہ کوئم کوئم کوئم کے کوئم کے کہ کوئم کے کہ کوئم کے کہ کوئم کے کہ کے کہ کوئم کے کہ کی کوئم کوئم کے کہ کوئم کے کہ کوئم کے کہ کوئم کوئم کے کہ کوئم کے کوئم کے کوئم کے کوئم کے کہ کوئم کے کہ کوئم کے کہ کوئم کے کوئم کے کہ کوئم کے کوئم کے کہ کوئم کے کہ کوئم کے کہ کوئم کے کوئم کے کوئم کے کہ کوئم کے کہ کوئم کے

## دنیادھوکے کا گھرہے:

فرمایا و متاانگیاو الدنیآ الا متاع الغیرو اور نیس به دنیا کی زندگی مگر ده و کا سامان ـ اس میں الجھ کرندرہ جانا ـ انسان دنیا میں آسائش اور آرام کے لیے بوے بوئے منصوبے بناتا ہے ـ بوئی بوئی مضبوط عمار تیں تعمیر کرتا ہے مگروہ ندتو مصیبت کو نال سکتا ہے اور ندموت ہے بھاگ سکتا ہے تو دنیا کا بیسارا ساز وسامان محض دھوکا محسوں ہوتا ہے ۔ اور جب آخرت میں جاتا ہے تو وہ ناکام ہوجا تا ہے ۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا کا سامان تو محض دھوکا ہے اس میں الجھ کرندرہ جانا ۔ مسافر کوسفر میں سہوتیں دیکھ کرا پنا گھر نہیں محولنا جا ہے۔

مثلاً: کوئی دیہاتی کچے مکان میں رہنے والا یا کوئی پکھی واس (بے گھر) خیے میں رہنے والا ہا کوئی پکھی واس (بے گھر) خیے میں رہنے والا ، پچی سٹر کوں اور میگڈیڈیوں پر چلنے والاشہر آئے اور بہترین بلڈنگیں دیکھے،عمدہ

عمارتیں اور پکی سٹرکیں دیکھے، اشیشن اور ائیر پورٹ دیکھے، نہانے فوھو ﷺ کی سہولتیں دیکھے اور دہیں دل لگا کر بیٹھ جائے اور اپنے کچے مکان کو بھول جائے اور بیوٹی بچول کی طرف واپس ندلوٹے تو وہ بڑا بے غیرت اور کمینہ آ دی ہے کہ یہاں سہولتیں دیکھ کر اپنا سبب بچھ بھلا بیٹھا ہے۔ اور پھر بید چیزیں اس کول تھوڑا جاتی ہیں؟ بیتو دھو کے میں بہتلا ہوگیا ہے بیادان ہے اس کوکوئی بھی اچھانیس کے گا۔ اس کوکہیں گا ہے کھر جاؤ وہاں تہارے بیوی ہے بحریز دار ہیں۔

ای طرح یا در کھو! ہم سب مسافر ہیں دنیا ہیں۔اصل کھر آخرت کا ہے مون کے لیے جنت میں اور مشرک کا فرکا دوز خ میں ہے۔ دنیا کی خوش نما چیزیں دیکھ کردھو کے میں نہ پر واور اپنااصل کھرنہ بھلاؤ۔اور کہاوت ہے کہ '' کھر خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔''

قياس كن زكلستان من بهارمرا

لہذا ہرآ دی کونیکیوں میں دوڑ لگانی چاہیے کہ کوئی دوسرا جھے سے آگے نہ نکل جائے آ آھِڈٹ لِلَّذِیْنِ اُمَنُوا یہ جنت تیاری کی ہے ان لوگوں کے لیے جوابیان لائے ہیں باللہ قد سُنیلہ اللہ تعالی پراوراس کے رسولوں پرفرمایا یادر کھو ڈلک یہ ایمان فضل اللہ یَوْیْنِیهِ مَنْ یَشَانِهِ اللّٰہ تعالی کافضل ہے دیتا ہے جس کوچاہتا ہے۔اور دنیا اسے فضل الله یَوْیْنِیهِ مَنْ یَشَانِهِ اللّٰہ تعالی کافضل ہے دیتا ہے جس کوچاہتا ہے۔اور دنیا اسے د بتا ہے جوطالب ہوتا ہے۔ جس خوش نصیب کو یہ دولت اور سعادت حاصل ہوتی ہے اس

کوکر دڑا ارب د فعدر ب تعالیٰ کاشکر اوا کرنا چاہیے۔ نیک بختی کے ظاہری اسباب یہ ہیں کہ

آ دمی نیکول کی صحبت اختیار کرے ، ایکھے لوگوں کے ساتھ اسٹھے ہیٹھے یقینا اللہ تعالیٰ ایمان

کی دولت دیں گے۔ اگر دورر ہے گاتو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کالا بلال رکڑاتو پنجیسر مالیے کی
صحبت میں آیا جنت کا وارث بن گیا، ابوجہل ، ابولہب قریب نہیں آئے ضد پراڑے رہے ،
محروم ہوگئے باوجو درشتہ دار ہونے کے ۔ تو انچھی مجلس الڑکرتی ہے لہذا دوستوں کرے کے
قریب نہ پھٹکو اور انچی مجلسوں میں جیشا کرو دہ نیکی کا سبب بنیں گی ۔ وہ نماز کی طرف
جائیں گے تصییں بھی ساتھ نے جائیں گے ، وہ روزہ رکھیں گے آئییں دیکھ کر تصییں بھی
ترغیب ہوگی کہ میں بھی ساتھ نے جائیں گے ، وہ روزہ رکھیں گے آئییں دیکھ کر تصییں بھی

تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے دیتا ہے جس کو جاہتا ہے واللہ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِیْمِ اوراللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے جوفضل کا طالب ہوتا ہے اس برفضل کرتا ہے اور ایمان کی دولت سے نواز تا ہے اور ایمان والا سمجھے کہ میں سب سے بڑا مال دار ہوں۔ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر ہوگیا۔ پھر جو اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر ہوگیا۔ پھر جو ایمان لاتے تھان کو بڑی تکلیفیں بھی اٹھانا پڑتی تھیں کیونکہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی ایمان لاتے تھان کو بڑی تکلیفیں بھی اٹھانا پڑتی تھیں کیونکہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی قیمت بھی بڑی ہوتی ہے مفت میں نہیں ملتی۔ ایمان کے لیے بڑی بڑی مصیبتیں برداشت قیمت بھی بڑی ہوتی ہے مفت میں نہیں ملتی۔ ایمان کے لیے بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی جی اور بیسب بچھے پیلے لکھا ہوا ہے۔

رب تعالی فرماتے ہیں مآا کساب مِن مُصِیب فی الارض وَلافِی آنفی کے نہ سبیں بہنی کوئی مصیب زمین میں اور نہ تمہارے نفوں میں اللافی کے تیب مگروہ ورج بہتری کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہارے نفوں میں اللافی کے تیب میں اور محفوظ میں ۔ ہم تو موروثی مسلمان ہیں ، ہمارے باپ دادامسلمان ہیں ، ہمارے باپ دادامسلمان

سے ہم مسلمان ہیں ہمیں اسلام کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اسلام کی قدر بلال ( رہ ہے ہے ہے ہے۔ اسلام کی قدر بلال ( رہ ہے ہے کہ چھوڑ دوں یہ ہیں ہوسکتا۔ اور خباب بن ارت رہ کا آقابی دے۔ یہ جواڑ دول یہ نہیں ہوسکتا۔ اور خباب بن ارت رہ کا آقابی بن خلف بردا ظالم جابر آ دمی تھا۔ کو سلے سلگا کران کی پشت نگی کر کے ان کو او پر لٹا دیتا تھا اور کہتا تھا کہ چھوڑ دے تب چھوڑ ول گا۔ جسم ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑ ابوجاتا تھا اور کہتا تھا کلہ چھوڑ دے تب چھوڑ ول گا۔ جسم سے رطوبت نکل کر کوئلوں ، انگاروں کو ٹھنڈ اکرتی ، ان کی پشت پر گڑھے پڑنے ہوئے تھے گھرانھوں نے کھم نہیں چھوڑ ا۔

ہمیں کلمہ مفت میں ملا ہے ہم نے کون ی محنت کی ہے اور تکلیف اٹھائی ہے؟ تو فر مایا نہیں پہنچی کوئی مصیب زمین میں اور نہ تمہار نے نفسوں میں مگر وہ درج ہے کتاب لوح محفوظ میں فرن قبل آن تنز اکھا پہلے اس سے کہ ہم اس کو ظاہر کریں ۔ دوسری تقسیر یہ ہے کہ ھاضمیر زمین کی طرف لوثی ہے۔ تو پھر معنی یہ ہوگا کہ پہلے اس سے کہ ہم زمین کو بیدا کریں۔ تیسری تقسیر یہ ہے کہ ھاضمیر آنفی ہے نہ کی طرف لوث رہی ہے۔ پھر معنی ہوگا تمہاری جانوں کو بیدا کرنے سے پہلے جو تکلیف شمصی پہنچی ہے لکھ دی جاتی ہے کہ فلال وقت اس بندے کو بیدا کرنے سے پہلے جو تکلیف شمصی پہنچی ہے لکھ دی جاتی ہے کہ فلال وقت اس بندے کو بیدا کرنے سے پہلے جو تکلیف جا ہے دین ، ایمان کے سلسلے میں بوء وہ تکلیف آئی ہے وہ رفع درجات کا ذریعہ بنتی ہے بی کہ وہ ایک ہوں کا کھار وہ تکلیف آئی ہے وہ رفع درجات کا ذریعہ بنتی ہے یا گنا ہوں کا کھار وہ بنتی ہے۔

حفرت مولا تاسید انورشاہ صاحب سمیری بینیہ جودار العلوم دیوبند کے مدرس منے بیشیہ جودار العلوم دیوبند کے مدرس منے بیشی المحد قالقد یک قیر آن النَّنُوب "مومن کوجو سے بیشی المحد قالقد یک قیر آن النَّنُوب "مومن کوجو سے بیشی گناہ معاف سے بھی گناہ معاف سے بھی گناہ معاف

فيرأ الجنان

موتے ہیں۔ " إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرٌ بِشَك بِهِيْرِ اللهُ تَعَالَىٰ بِآسان ہے۔

# مَا آصاب مِنْ مُصِيبَةٍ فِي

الْكَرْضُ وَكَ فِنَ انْفُسِكُمْ الْكَ فَيْكُمْ الْكَوْمَ فَيْنَالُ فَيْكُمْ الْكَوْمَ الْمَا فَاكَلَّمُ وَكَا الْكَوْمُ وَكَا اللّهُ هُو الْمَا الْمُعْلَمُ الْكَلَّمُ وَكَا اللّهُ هُو الْمَا الْمُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ يَتُولُ وَالْمُولِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

مَا اَصَابَ نهيں پَنِيْ مِن مُصِيبَةِ كُونَى مَصِيبَ فِي الْآرْضِ رَمِن مِن وَلَافِي مِنْ اَلَّهُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلِهُ اللهِ وَلِهُ اللهِ وَلِهُ اللهِ وَلِهُ اللهِ وَلِهُ اللهِ وَلِيهُ اللهِ وَلِهُ اللهِ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

كسي بهى اترانے والے كو فَخُورِ فَخُركرنے والے كو اللَّذِيْن وولوگ يَبُخُلُونَ جُوكُلُ كُرتِ بِينَ وَيَأْمُرُ وْنَالِنَّاسَ اورَكُمُ وَسِيَّ بِيلُولُولُ كُو بِالْبُخُلِ كُلُ كُا وَمَنْ يَتَوَلَّ اورجس مَخْص في اعراض كيا فَإِنَّ اللهَ يُس بِشُك الله تعالى هُوَالْغَنِيُّ وه بِيرواتِ الْحَمِيدُ تعريفول والاب لَقَذارْسَلْنَا البَتْ تَحْقِق بَصِح بَم نِ رُسُلُنَا الْخِرسُول بِالْبَيِّنْتِ واضح دلائل دے كر وَانْزَنْنَامَعَهُ الْكِتْبَ اوراتارى بم في ان كے ساتھ كتابين وَالْمِيْزَانِ اورزازو لِيَقُوْمَالنَّاسُ تَاكَمَةَامُ رَكِيسُ لُوكُ بِالْقِسُطِ انْصَافُ كُو وَأَنْزَلْنَاالْمَدِيْدَ اوراتارا بَمِ نَالُومٍ فِيْدِبَاشِ شَدِیْدُ اس مِسْ الرائی ہے خت وَمنافع لِلنّاس اور فائدے ہیں لوگوں کے لي وَلِيَعْلَوَ اللَّهُ اورتاكه و كيه الله تعالى مَن يَنْصُرُهُ كهون مدوكرتا جاس كى وَرُسُلَةُ اوراس كرسولوس كى يِالْغَيْبِ بغيرد كِي إِنَّاللَّهَ بِحُكُ اللَّهُ تَعَالَىٰ هَوى مِ عَزِيْرُ عَالِب مِ وَلَقَدُا رُسَلْنَا اورالبت تحقیق بھیجا ہم نے نوحا نوح مالیہ کو قرابل میں اورابراہیم مالیہ كو وَجَعَلْنَا اورركمي مم ن في ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ ان وونول كي اولاد من نبوت ﴿ وَالْكِتْبَ اوركابِ فَمِنْهُمْ مُّهُمَّةً لِي لِي الْحِضُ ان مِن عَد ہدایت پانے والے ہیں و کے ٹینر قِنْهُمْ اور اکثریت ان میں ہے فيقُوْنَ نَافَرِمان ہے۔ الله تبارك وتعالى كاارشاد ٢ مَآ أَصَابَ مِنْ قَصِيْبَة مَهِ سَهِ مَعَ كُولَى تكليف في الأرض زمن من حسى وقت زلزله آجا تا بي كسى وقت سلاب اورجمي بارش تدہونے کی وجہ ہے فصلیں نہیں آگٹیں ۔ بعض علاقوں میں زمین سے لاوے سے تتے ہیں اور لوگ تباہ ہوجاتے ہیں۔بعض دفعہ ویہات زمین میں دھنس جاتے ہیں۔ وَلَا فِیَ اَنْفُسے اور نہتمہاری جانوں کوکوئی مصیبت پیش آتی ہے۔ بیاری کی ہو،زخی ہونے کی ہو،موت کی ہو، دشمن کی طرف سے خطرات ہوں ، پیجتنی بھی تکلیفیں ہیں ہیں پیش آتيل إلافي عِنْ المُعْروودرج بي كتاب لوح محفوظ مِن فِيه فَيْل أَنْ تَبُو أَهَا سلے اس سے کہ ہم اس کوظا ہر کریں۔ زبین کو پیدا کرنے سے میل کھی ہوئی ہیں۔ یہ تغییر بھی ہے کہ تمہاری جانوں کو بیدا کرنے سے پہلے کھی ہوں ہیں اور یہ تغییر بھی ب كم معيبت ك ظاهر مونے سے يہلے وومصيبت لكسى موئى ہے۔ إِنَّ ذُلِك عَلَى اللهِ يَدين بيو بشك يه چيز كه ظاهر مونے ہے پہلے لكھ دينا الله تعالىٰ برآسان ہے۔

مسئلهٔ تقذیر کی تفصیلی وضاحت:

مسئلہ تقدر بھی ہم اس مسئلہ تقدر بی ہے مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ اور مسئلہ تقدر بی سمبلہ نے والوں نے انہائی افراط وتفریط ہے کام لیا ہے۔ ایک فرقہ ہے معتزلہ، جو پہلے بھی تھا اور آج بھی موجود ہے اور اپنے آپ کومسلمان کہلواتے ہیں اور نماز روزہ بھی ہم سے زیادہ کرتے ہیں گر نقد بر کے منکر ہیں۔ نقد بر کا مطلب بیہ ہے کہ دنیا میں جو پچھ ہور ہاہے یا ہوگا ہے سب بچھ پہلے سے اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے اور اب اس کے مطابق ہور ہاہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ نقد برکوئی شے ہیں ہے جو بند سے اب کر دہے ہیں وہ فرمشتے لکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نیکی بدی سب بچھ پہلے سے لکھے ہوئے ہیں اور فرمشتے لکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نیکی بدی سب بچھ پہلے سے لکھے ہوئے ہیں اور

ہم نے وہی کرنے ہیں تو پھر ہمارااس میں کیا دخل ہےاور ہمارااس میں کیاقصور ہے۔پھر نیکی پرجمیں ثواب کیوں ملتا ہےاور بدی پرسز اکیوں ملتی ہے؟ ہم نے تو لکھا ہوا کیا ہے اس کیے ہم تقدیر کونہیں مانتے ۔ بیمنکرین نقدیر ہیں ان **کوقد**ریہ کہتے ہیں۔ دوسرا فرقہ ہے جريد وه كت بي كرسب كه يم الما الما الما الما الما الما المعام الماري المارك التاريس کچھنہیں ہے جولکھا ہوا ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔جب ان سے یو چھا گیا کہ پھر جزا اسزا كيسى ہے، كيوں ہے جب الله تعالى نے سب كومجبور كرديا ہے نيكى اور بدى كرنے ير؟ تو اس کے جواب میں انھوں نے کہا کہ رب تعالی نے اپنی صفات کے اظہار کے لیے پچھ بندوں کو ہدی کے لیے پیدا کیا ہے اور پچھ بندوں کو نیکی کے لیے پیدا کیا ہے۔رب تعالیٰ کی صفات میں سے قبار بھی ، جہار بھی ہے۔اللہ تعالیٰ نے پچھ بندوں کوسز اویے کے لیے پیدا کیا ہےانھوں نے بدی کے کام کرنے ہیں۔اوروہ غفارادرستار بھی ہے بچھ بندےاس نے انعام دینے کے لیے پیدا کیے ہیں انھوں نے نیکی کے کام کرنے ہیں۔جو گناہ کررہے ہیں وہ پہلے ہے لکھا ہوا ہے کہ انھوں نے گناہ کرنے ہیں ان کو دوزخ میں بھیکے گا اور جو نیکی کررہے جیں پہلے ہے لکھا ہوا ہے کہ انھوں نے نیکی کرنی ہے ان کو جنت میں داخل کرے گاتا کہ اس کی صفات کا اظہار ہو۔ پیے جبر پیفرقہ ہے۔

#### منكرين حديث كالمسئلة تقدير كاا تكاركرنا:

ادر منکرین حدیث نے بھی تقدیر کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مولو یوں نے بنائی ہے جمی سازش ہے۔ تقدیر کوئی شے ہوتی تواس کا قرآن میں ذکر ہوتا۔

ال کے متعلق غلام احمد پرویزنے بہت کچھ بکواس کی ہے۔ الحمد للہ! میں نے اپنی کتاب " انکار عدیث " میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کارد کیا ہے۔ میں نے کہا کہ تم

قرآن پڑھو بجھوتو سمیں علم ہوکہ قرآن میں کیا ہے؟ سمیں صرف قرآن کا نام بی آتا ہے۔ ہیں نے باکہ کہ کیا قرآن پاک میں نہیں ہے وَخَلَقَ کُلَ شَیْءِ فَقَدَد وَ تَقْدِیدًا وَرَقَالَ الله تعالیٰ نے ہر چیزکو پس مقرر کی ہر چیزکی تقدیرے ' تو تقدیر کا لفظ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور ہمارے ایمان میں ہے وَالْقَدَّد خَدْرِ ہُ وَ شَرِّ ہُ مِنَ اللهِ تَعَالیٰ وَالْبَعْثِ بَقْدَ الْمَوْت تقدیر کا ذکر ہے۔ والله میں اللهِ تعالیٰ وَالْبَعْثِ بَقْدَ الْمَوْت تقدیر کا ذکر ہے۔ معزت عبدالله بن عمر مَنِّ اللهِ تعالیٰ والمت کرتے ہیں کہ اگرکوئی شخص نیکیاں بی کرے اور ایک بھی بدی نہ کرے اور سونے کے پہاڑ الله تعالیٰ کے داستے میں فرج کر دے تو قدر کا مسئلہ تقدیر کا مسئلہ تو قدر نہیں ہوں گے جب تک نقدیر کے مسئلے پر ایمان نہیں دیکھگا۔ تو تقدیر کا مسئلہ ت

### مسئله تقدیر بارے میں اہل حق کا نظریہ:

اہل جن کا یہی نظریہ ہے، اس کا انکار کرنا ہے دینی ہے۔ اب رہا ہیں الکہ جب
سب پجولکھا ہوا ہے تو بندہ تو وہی کرے گا جولکھا ہوا ہے تو اس کے متعلق متکلمین حضرات
فرمائے ہیں کہ دب تعالی چونکہ عالم الغیب ہے اس نے اپنا علم کی بنا پرسب پجھلکھ دیا ہے
کہ کس بندے نے اپنی مرضی اور اختیار سے کیا کرنا ہے۔ چونکہ وہ تو از ل، ابد کو جانا ہے
اس کو علم تھا کہ فلال صخص اپنی مرضی اور اختیار سے جو بیس نے اس کو دیا ہے کہ فیس من شآء فلیڈ ویٹ و من شآء فلیگ فلر [سورة الکہف]" پس جو خص چاہے اپنی مرضی سے ایمان
لائے اور جو چاہے اپنی مرضی سے کفر اختیار کرے۔ "تو اللہ تعالی کے علم میں تھا کہ فلال شخص کفر اختیار کرے۔ "تو اللہ تعالی کے علم میں تھا کہ فلال شخص کفر اختیار کرے۔ "تو اللہ تعالی کے علم میں تھا کہ فلال شخص کفر اختیار کرے گا اور فلائی شخص کفر اختیار کے این اور اختیار سے ایمان لائے گا۔ فلال نیکی کرے گا۔ تو اللہ تعالی نے اپنے علم سے بچولکھ دیا ہے اور اب

سب کی اس تحریر کے مطابق ہور ہا ہے۔ توانسان نے اپنی مرضی اور اراد ہے ہے۔ توانسان نے اپنی مرضی اور اراد ہے ہے۔ تو کرنا ہے۔ نیکی اور بدی میں اس کی مشیت اور اراد ہے کا وخل ہے مجبور محض نہیں ہے۔ تو مسئلہ نقذ ریر پر ایمان رکھنا ہے۔ کیونکہ جب تک عقیدہ سی نہیں ہوگا تو پھر کوئی شے سے نہیں ہے۔

نوفر مایا جو چیز شخصی رب تعالی دے اس پر گھمنڈ نہ کرو والله کا پیج بھے ت میختال اور اللہ تعالی پیند نہیں کرتا کسی بھی اثر انے والے کو۔ تکبر اللہ تعالی کو پیند نہیں ہے، جا ہے جال میں ہو، چاہے گفتگو میں ہو، چاہے مال میں، جا ہے نشعہ و برخاست میں ہو۔ حدیث پاک میں آنا ہے آئے تھی کہ رہے گئی ہے۔ اس میں کا ورہے یعن میر کی صفت ہے جس نے میرے ساتھ کشکش کی میں اس کو الٹا کر کے دوز خ میں ڈالوں گا۔ "تکبرتو کوئی تب کرے کہ کوئی چیز اس کی ذاتی ہو۔ بیتو سب کچھ رب تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اس نے وجود دیا ہوت دی ، مال دیا ، اولا ددی ، اچھے دوست ، ساتھی دیئے ، حسن دیا اور جب جا ہے واپس لے سکتا ہے۔ کسی نے کہا ہے نا

م حسن والے حسن كا انجام و كيم وكي وقت شام و كيم

تو فرمایا اللہ تعالی پندئیں کرتا کسی اترائے والے کو فیٹھویے فخر کرنے والے، شخی مارنے والے، شخی مارنے والے کہ میں ایسا ہوں، میں جائے ہوں، خان ہوں تو ترکھان ہے، موجی ہے۔ بھائی میرتو چشے ہیں۔ اورکون ساایہ اجائز پیشہ ہے جو پینم ہروں نے اختیار نہیں کیا۔

ہرجائز بیشہ پنمبروں نے اختیار کیا

آ دم عالیے نے کاشت کاری کی ہے، حضرت ادر ایس عالیے نے کھٹری پر کپڑا بنا ہے، حضرت نوح عالیے نے کھٹری پر کپڑا بنا ہے، حضرت نوح عالیے نے اپنے ہاتھ سے کشتی بنائی ہے، حضرت ذکر یا عالیے نے اپنے ہم مناوں کا کام کیا ہے، حضرت داؤد عالیہ نے لوہاروں کا کام کیا ہے، پیغمبروں نے بر یاں چرائی ہیں۔

ایک موقع پر صحابہ کرام مَنِیُنَ نے پیلو کے دانے جواس پر پھل لگتا ہے لا کر پیش کیے۔ آپ مَنْ اَنْ اَلْمَا کا لے کا لے دانے لانے تھے دہ زیادہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ کہنے لگے حصرت! ایسامعلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں آپ کوتجر بہ ہے۔ قرمانیا ہاں گنت ادعلی لا هل متحقة علی قر اریط "میں کے دالوں کی بکریاں کے لئے پہ چرا تا نھا۔''اور فر مایا کوئی نبی ایسانہیں آیا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ تو جا کزیشے میں کسی کو حقیر سمجھنا غلط بات ہے۔

طالوت رئینیہ جن کا نام دوسرے پارے میں آیا ہے وہ تین کام کرتے تھے۔ایک تو دباغ تھے، چڑار نگنے کا کام کرتے تھے۔دوسرا کام: ساتی تھے۔مشکیزہ بحر بحر کرلوگوں کے گھروں میں پانی پہنچاتے تھے، ماشکی تھے۔اور تیسرا کام: رائی ۔ وقت ہوتا تھا تو لوگوں کی بحریاں بھی جراتے تھے۔مزدور پیشہ آدی کو جو کام مل گیا وہ کرتا ہے۔ تو فر مایا اللہ تعالیٰ بہن بہنی کر بات تھے۔مزدور پیشہ آدی کو جو کام مل گیا وہ کرتا ہے۔ تو فر مایا اللہ تعالیٰ بہنے نہیں کرتا اثر انے والوں کو الّذِینَ وہ لوگ یہنے نُون جو بخل کرتے ہیں۔ بخل کا معنی ہوتے ہیں کرتا رہے خرج کرنے کی اس سے معنی ہوتے کی جرج کرنا۔ یا جتی ضرورت ہے خرج کرنے کی اس سے کم خرج کرنا۔ بعض آدمی ایسے بخوں ہوتے ہیں کہ اپنے گھر والوں پر بھی خرج کرنے میں کہنوں ہوتے ہیں کہ اپنے گھر والوں پر بھی خرج کرنا۔ بیجی گناہ کوئی کرتے ہیں باو جود گنجائش ہونے کے ان کو ضرورت کی چیز پر نہیں مائیں ۔ یہ بھی گناہ کی مات ہے۔

الله تعالی نے عبادالر عمن کی صفت بیان فرمائی ہے اِذَا اَنْ عَفُوْا لَمْ يُسُوِفُوْا وَلَمْ يَسُوفُوْا وَلَمْ يَ الله تعالی تعال

رُسُلُنَا البَتْ تَصَحَيْقَ بَصِيحِ بَم نَ النَّهُ رسول بِالْبَيِّنْتِ واضَّحَ ولائل كساته وَأَنْزَلْنَامَعَهُمُ الْكِلْبَ اوراتارى بم فان كماته كابي ، محفظ نازل كيه ، مجزات ویے وَالْبِمِیزَانَ اور ترازونازل کی بعض اس کامعنی کرتے ہیں کہ تراز و کا تھم نازل كيا-جيها كهوره رحمن مي ع وأقيسموا الوزن بالقسط "اورقائم ركور ازوكو انصاف کے ساتھ۔''

اور سیجی تفییروں میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل مانیا نے تراز ولا کر حضرت نوح ماليد كے ماتھ ميں بكرا دى اور فرمايا كه بيتر از ورب تعالى نے نازل فرمائى ہے ان كے ساتھ چيزين تول كرلوگون كودو نيقة وَمَالنَّاسَ بِالْقِسْطِ تاكه قائم ركيس لوگ انساف کو گرآج لوگوں نے ڈنڈی مارنا پیٹے بنالیا ہے حالانکہ نایتول میں کی بیشی کی وجہ ہے مدين قوم تباه كى كى كدده كم تولة تحاوركم ماية تحكونى چيز پورئېيس دية تھ۔ ئوہے <u>کے</u>منافع:

فرمايا وَأَنْزَلْنَاالْحَدِيْدَ اوراتاراتهم في لوبا فِيْدِبَأَتُّى شَدِيْدُ السمِس سخت لرائی ہے قَمنَافِعُ لِلنَّاسِ اورلوگوں کے لیے منافع بھی ہیں۔ آج ساری دنیا لوہے پرچل رہی ہے۔ تفسیرابن جربرطبری میں روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس مَنْتُنَةً فر ماتے ہیں کہ حضرت آ دم ملاہیے بہشت سے جو چیزیں ساتھ لے کرآئے تھے ان میں حجر اسود ہے۔ یہ جنت کے ہیروں میں سے ایک ہیرا ہے۔ بڑا روشن اور چمکیلا تھا فر مایا سَوَّدَتُه عصايا بنى ادم "أنسانول كى خطاول في الكوكالاكرديا إن "ترندى شریف کی روایت ہے۔ یول مجھو کہ دلوں کی سیاہی اس بے چار سے پر پر محقی وہ جنت کا ہیرا ہارے گنا ہون سے کالا ہو گیا۔ تو حضرت آ دم ملائیاتی حجراسود جنت ہے ساتھ لے کرآئے

تھے اور آئرن وہ لوہاجس پرلوہے کو کوئے ہیں اور مِطْرُقَة اور ہتھوڑ ااور کلبان سَنِّی جس کے ساتھ کچڑتے ہیں رہمی جنت سے ساتھ لے کرآئے تھے۔

تو فرمایا اس میں سخت گرفت ہے، الوائی ہے اور لوگوں کے منافع بھی ہیں و لئے اللہ میں اللہ تعالیٰ و کھے لے، یہاں علم ظہور کے معنیٰ میں ہے، کون اللہ تعالیٰ کی مدد کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی وڑ سُلَط اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بیال فکینے بغیر دکھے۔ نہ رب کود یکھا ہے نہ جنت دیکھی ہے نہ دوز خ دیمی ہے نہ دوز خ دیکھی ہے نہ دوز خ دیمی ہے نہ ہیں اور دیکھی ہے کہ بیسب چیزیں حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین پر چلتے ہیں اور اس کے رسولوں کی سنت کوزندہ کرتے ہیں اِنَّ اللّٰہ قَوْدِی عَوْرُ اُنْ ہُوں کے۔ اللہ تعالیٰ میں سنت کوزندہ کرتے ہیں اِنَّ اللّٰہ قَوْدِی عَوْرُ اُنْ ہُوں کے۔ اللہ تعالیٰ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ میں میں اللہ تعالیٰ میں میں اللہ تعالیٰ ہے۔ میں اِنَّ اللّٰہ قَوْدِی عَوْرُ اُنْ ہُوں کے۔ میں اللہ تعالیٰ ہے۔

اوپرذکرتھا کہم نے اپنے پیمبر بھیج واضح دلائل دے کر۔ آگے بعض پیمبروں کا ذکر ہے۔ فرمایا وَلَقَدْاً زَسَلْا نُوْ مِیّا اورالبتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح مالیے کو نبی بناکر وَجَعَلْنَا فِی دُرِیّ بِیْتِهِمَاللَّہُ وَۃ اوررکی ہم نے فرایز چینہ اورابراہیم مالیے کورسول بناکر وَجَعَلْنَا فِی دُرِیّ بِیْتِهِمَاللّٰہُ وَۃ اوررکی ہم نے ان دونوں کی اولادیس نبوت والمیکٹ ورکتاب رکی۔ یہ جتنی آسانی کا بیس ہیں مثلاً : تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ تورات موی مالیت کولی، زبورداؤ دمالیت کولی اور انجیل عینی مالیت کولی۔ یہ سب حضرت ابراہیم مالیت کی اولادیس سے ہیں اور آنخضرت بیل بعض ان بزرگوں کی اولادیس ہم مالیت کی اولادیس سے ہیں فیا نہم مُنظیق کی بیس بھی مالیت کی اولادیس سے ہیں فیا نہم مُنظیق کی بیس بھی نہم مالیت کی اولادیس سے ہیں فیا نہم مُنظیق کی بیس بھی نہم مالیت کی دوالے ہیں و کی نہم فیلی مُنظیق کی اولادیس سے ہیں فی نہم فیلی کورس کی اولادیس سے ان کی دورس کی دور

THE THE THE

ثُمُ وَقَلَيْنَاعَلَى الْمَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيْسَى الْمِن مَرْيُمُ وَالْفَاهُ وَكُومُهُ الْمِنْ فَالْمَا الْمِنْ الْبَعُوهُ رَافَةً وَكَوْمَهُ الْمِنْ وَرَهُ مَا لَيْ اللهِ فَمَا كَعُوهَا مَا كَتَبُنُهَا عَلَيْهِمُ اللّا اللّهِ فَمَا كَعُوهَا مَا كَتَبُنُهَا عَلَيْهِمُ اللّا اللّهِ فَمَا كَعُوهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَالْتَكَنَا الّذِيْنَ الْمَوْالِهِ اللّهُ وَالْمَعُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

ثَمَّ قَفَّيْنَا کُر پیچے بھیج ہم نے عَلَى آثارِ ہِنْ ان کے تَشَقَ قَدَم بِ بِرَمْسُلِنَا اِنِ کُن رسول وَقَفَیْنَا اور بھیجاہم نے ان کے بیچے بِعِیْسَی این مریم کو علی وَانَیْنُهُ الْاِنْجِیْلَ اور دی ہم نے ان کو ایس این مریم کو علی وَانَیْنُهُ الْاِنْجِیْلَ اور دی ہم نے ان کو ان کو انجیل وَجَعَلْنَا فِی قُلُوبِ الَّذِیْنَ اور در کھ ذی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں انجیکو و جنموں نے اتباع کیا ان کا رَافَۃ نری وَرَخَهُ اور مهر بانی وَ رَخَهُ الله مَا کُمَنَا نِیْ اَللهُ اللهِ مُنْ الله مَا کُمَنَا نُهُ کُلُولُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُولُ کُلُولُ کُلُولُولُ کُلُولُ ک

حَقَّى رَعَايَتِهَا جِيهَا كَرِقَ تَعَاسَ كَي رَعَايت كَا فَالَّذِينَ لِين ويا بم ني ان لوگول كو اَمَنُوْامِنْهُمْ جوايمان لاسة ان ميس سے آخر هُمْ ان كا اجر وكَيْنِيرُ مِنْهُمُ اوربهت الوكان مل سے فيقور نافرمان مِيلَ يَا يَهُاللَّذِينَ أَمَنُوا الم وه لوكوجوا يمان لائته و اتَّقُو الله وروالله تعالی سے وَامِنُوا ہِرَسُولِہِ اور ایمان لاوَ اس کے رسول محمد مَنْ اِسَّ پر يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ دِكَاتُمْ كُور برااج مِنْ ذَخْمَتِهِ ايْن رحمت \_ وَيَجْعَلُ لَكُ مُنْوَرًا اور بنائے گاتمہارے لیے نور تَمْشُونَ به چلو کے تم اس كذريع وَيَغْفِرُ لَكُمُ اور بخش دے گاتم كو وَاللَّهُ غَفُوْرٌ رَّجِيْعٌ اورالله تعالى بخفے والامهربان م ينكلايع لمَوا هُلَا الْكِتْبِ تاكه نه جائے لكيس الل كتاب ألَا يَقْدِرُونَ مِهِ كُنْبِينِ وه قادر عَلَى شَيْء مَن شي مِي مِّنْ فَضْلَ اللهِ الله تَعَالَى كُصْلَ سِهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ اور بِشَكَ فضل الله تعالى كم باته مين بأوينيه مَن يَشَافِ ويتاب بس كوعا بهتا ب وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ اور الله تعالى برر فضل والاب

اسم عيسى ابن مريم ملاك كي وضاحت:

اس سے پہلے فر مایا کہ ہم نے بھیجانو ح مالیے اور اہر اہیم مالیے کورسول بناکر و جَسَلُنَا فِ فَرَدَ يَتِهِمَ اللّٰہُوّةَ اور رکھی ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت۔ اب رب تعالیٰ فر ماتے ہیں شکھ قَفَیْ مُنَاعَلَیٰ اَمَارِ ہِمَ بِرُسُلِنَا۔ قعا کانفظی ترجمہ ہے کردن کا بچھا حصہ گذی ۔ تواس کے بیچھے کھڑے ہونے دالے کی نگاہ گذی پر براتی ہے۔ معنی بچھا حصہ گذی بربراتی ہے۔ معنی

ہوگا فیسٹے گھر بھیج ہم نے ان کے بیٹھے ان کے نقش قدم پراسپے کی رسول وَقَفَیْکَا بِیا اَن کَالْفَظ ہے۔ عربی میں بیٹھیان کے نقش میں عیسب و تفاعبرانی زبان کالفظ ہے۔ عربی میں عیسب و تفاعبرانی زبان کالفظ ہے۔ عربی میں عیسل ہے مائین میں کامعنی سردار اور مبارک ہے۔ اور مریم کامعنی ہے عابدہ ،عباوت کرنے والی۔ کرنے والی۔

عورتوں میں ان کو بینخر حاصل ہے کہ سار حقر آن میں صرف حضرت مریم عبنات کانام ہے۔حضرت آ دم ملائیے کے جوڑے کا ذکر ہے ذَوْجُھا۔ توح ملائے کی بیوی کا ذکر ے امسد اللہ نوح ، لوط مانیعے کی بیوی کا ذکر ہے امسد الله لوط فرعون کی بیوی کا ذکر ہے إمراة فرعون بعزيز مصراوراس كي بيوى كاذكرب إمدأة العزيذ -آنخضرت مَنْ اللَّهُ كَا ازواج مطبرات كاذكرب، بينيول كاذكرب فيسلُ لِلأَدْوَاجِكَ وَبَسِينِيكَ [سورة الاحزاب] ليكن نام سى كانبيس ب-عورتول ميس سے نام صرف حضرت مريم عنعائم كا ہے۔ اور تمیں مرتبہ آیا ہے گویا کہ اوسطا ایک یارے میں ایک مرتبہ آیا ہے۔ جہال بھی ذکر آیا ہے عیسی ابن مریم آیا ہے جینی بیٹے مریم کے ملتے ۔کیوں کہ پیغیر باپ كے پيدا كيے محتے بتھاس واسطےنسبت والدہ كى طرف كى تى ہے۔ورنداكيسوال يارهسورة الاحزاب من الله تعالى في ضابطه بيان فرمايا ، أدْعُوهُمْ إلا بَاءِ هِمْ " يكاروان كوان کے پایوں کی طرف نسبت کر ہے۔'' جبتم نے نسبت کرنی ہے تو باپ کی طرف کرنی

آج کی لوگ مجوری اور پیاری وجہ ہے کسی کوئٹیٹی بیٹی بیٹا بنالیتے ہیں، لے یا لک جے کہتے ہیں۔ لے بیا ایک جے کہتے ہیں۔ کا غذات ہیں اس کے اصل باپ کا نام لکھوانا ہے۔ جس نے بیٹا یا بیٹی بنائی ہے آگر اپنے نام کی طرف منسوب کرے گاتو گناہ کیرہ کا مرتکب ہوگا۔ کبیرہ گناہوں میں ہے آگر اپنے نام کی طرف منسوب کرے گاتو گناہ کیرہ کا مرتکب ہوگا۔ کبیرہ گناہوں میں

کے ایک گناہ یہ ہے کہ اپنے باپ کی نسبت کا ٹ کرکسی اور کی طرف نسبت کرنا۔ بلکہ پہلے میں میٹر آن کی آیت تھی۔ اب منسوخ التلاوۃ ہے مگر تھم اس کا باقی ہے۔ اور احادیث میں موجود ہے مین اڈھی الی غیر آبیہ فقد گفر "جس نے باپ کے سواکسی اور کی طرف نسبت کی وہ پکا کا فرہے۔''

(ایک مخص نے سوال کیا حضرت! بعض لوگ بچے پھینک جاتے ہیں جن کا پچھلم نہیں ہوتا کس کے ہیں؟ جواب میں فرمایا کہ ان کے متعلق تیلی کرنا چاہیے کہ بچہ کس کا ہے؟ اگر معلوم نہ ہو سکے تو اپنی طرف بھر بھی منسوب نہیں کر سکتے ۔ یہ بین کہ کسی کا ہے گرا پڑا ملا تھا ہم پال رہے ہیں ، تربیت کر رہے ہیں ۔ اپنی طرف منسوب کرنا ہوں میں تقاہم پال رہے ہیں ، تربیت کر رہے ہیں ۔ اپنی طرف منسوب کرنا ہوں میں سے ہے۔)

#### مرزے کا دجل اور خباشت

اورانی کتاب " تریاق القلوب" میں لکھتا ہے عیلی ماہیا اور میری آپس میں کیا نسبت جوڑتے ہوئیسی ماہیا ہے اور میری آپس میں کیا نسبت جوڑتے ہوئیسی ماہیاں اور تین نانیاں زناکاراور کسی عور تیں تھیں۔او بایمان ایس کا نام تعظیم ہے؟ ان کی دادیاں کہاں سے ڈھونڈ لایا ہے؟ باپ ہوتو دادی ہوتی ہے۔ ان باطل فرقوں نے لوگوں کے ذبحن بگاڑ دیے ہیں۔ پھر باطل پر وہ جتی کوشش کرتے ہیں ہم تم ہے اتی تھیں ہوتی ۔اوروں کی تو بات چھوڑ و بید ہمار نے غیر مقلد حضرات باز نہیں آتے۔فروگ سمائل کو اچھا لئے رہتے ہیں۔ دفع یدین کر و جی،ام کے حضرات باز نہیں آتے۔فروگ سمائل کو اچھا لئے رہتے ہیں۔ دفع یدین کر و جی،ام کے چھے فاتی پڑھو، آھین بلند آواز ہے کہو، چڈے چوڑے کرکے کھڑے ہوبس۔ بیان کے حیوث کی برائی طاقت خرج کرتے ہیں۔ اواللہ کے بندو! دنیا میں اور بڑے ممائل ہیں اس وقت لوگ کا فر جور ہے ہیں ان کو کفر سے بچاؤ۔ پھر یہ باطل فرقے جنی ممائل ہیں اس وقت لوگ کا فر جور ہے ہیں ان کو کفر سے بچاؤ۔ پھر یہ باطل فرقے جنی بالمحروف نہی عن المنکر ہر مسلمان کے فرائض ہیں شامل ہے۔

تعلیمات عیسی مالئے :

تو خیر میسی عابیدی کا جب نام آتا ہے تو نسبت ماں کی طرف ہوتی ہے سی ابن مریم کیونکہ دہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ عیسی عابیہ بڑے زم مزاج تھے اور تعلیم بھی بہی دیتے ہے۔ چنا نچہ انجیل متی اور لوقا ہیں ہے اگر کوئی تھے سے کوٹ اتار کر لے جائے تو تم کرتا بھی اتار کر دے دو کہ لو بھٹی ! یہ بھی لے جاؤ۔ اور اگر کوئی تمہارے ایک گال پرتھیٹر مارے تو دوسر اگال آگے کردو کہ اس پر بھی لگا دو۔ یہ ان کاسبق تھا۔ ان کی طبیعت ہیں اتن مری تھیڑ ہوں نے ہی خضرت تنظیم کی بھولی بھالی بھیڑ دوں کی تھیٹر کی بھولی بھالی بھیڑ دوں کی تھیٹر کے بی ان بھیڑ ہوں نے ہیٹر ہوں اور دوسرے۔ یہ سب بھیڑ دوں کی تھیٹر کی ہولی بھالی بھیڑ دوں کی تھیٹر کی ہولی بھالی بھیڑ دوں کی تھیٹر کی بھولی بھالی بھیڑ دوں کی تھیٹر کی ہولی بھالی بھیڑ دوں کی تھیٹر کی ہولی بھالی بھیٹر دوسرے۔ یہ سب

بدمعاش ہیں۔ انھول نے مسلمانوں کوخراب کر کے دکھ دیا ہے اور ہم ان کے خصیہ بردار ہیں۔ بیسب ایمان کی کمروری ہے کہ ہم ان سے متاثر ہیں ادر امریکہ، امریکہ، امریکہ کہتے ہیں۔

حضرت عیسیٰ مالنظ کے بعض پیرد کاروں نے کاروبار چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑااور جنگوں میں جا کرڈیرے لگا لیے۔ وہیں کٹیا بنا کرعبادت وریاضت میں مصروف ہو گئے۔ موشت ، انٹرے، مچھلی وغیرہ کا کھانا ترک کر دیا۔ کسی نے بکری رکھ لی اس کا دودھ پی کر گزارا کرلیا، کسی نے جڑی بوٹیال کھا کروفت گزارلیا، اجھے کپڑے بہنا ترک کر دیئے۔ گزارا کرلیا، کسی نے جڑی بوٹیال کھا کروفت گزارلیا، اجھے کپڑے بہنا ترک کر دیئے۔ انھوں اور پھراس پرسارے قائم بھی ندرہ سکے کئی برائیوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو بیر بہانیت انھوں نے خود کھڑی جیں۔ اللہ تعالی فرماتے جیں بیہم

نے ان پڑیں کھی تھی۔ اللہ تعالی نے تو پیٹیروں کو کم دیا یا گئے السر سُل کھ اُوا مِن السطّتِیاتِ وَاعْمَدُوا صَابِعُ [مومنون: ۵]" اے دسولو! کھاؤیا کیزہ چیزوں سے اور کمل السطّتِیاتِ وَاعْمَدُوا صَابِعُ [مومنون: ۵]" اے دسولو! کھاؤیا کیزہ چیزوں سے اور کم ایا خُدُوا نِیْدَنَدُکُمْ کرونیک ۔"نہ کوشت حرام ہے، نہا عثر ااور مجھی حرام ہے۔ اور فر مایا خُدُوا نِیْدَنَدُکُمْ عِنْ کَمِنْ مُسَجِعِ [الاعراف: ۳۱]" اختیار کراپی زیشت ہر نماز کے وقت ۔"صاف سخر الباس پہن کر محدول میں جاؤ۔ یہ جو مجدول میں ٹو بیال رکھی ہوتی ہیں یہ بہن کر نماز تو ہوجاتی ہے گر محروہ ہے۔ مسجد میں ایسے لباس کے ساتھ جانا چیز جو بہن کرآ دی عزیز رشتہ داروں کے پاس جاسکے، بازار جاسکے۔

## غیر مقلدوں کے گھر کی گواہی:

اور نظیم نماز پڑھنا گناہ ہے۔ اور بیمسکلہ بھی یا در کھنا کہ جرابوں پرمسے کرنا جائز

ہمیں ہے۔ اس پراہل حدیث حضرات کے بزرگوں کے فتو ہے بھی موجود ہیں۔ عورتوں

اور مردوں کی نماز کا بھی فرق ہے وفرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی ٹابت ہے۔

یہ سب غیر مقلد بن حضرات کے فقا وئی ہیں۔ اتمام جست کے لیے ہیں نے طبع کرائے تھے

اگر کس ساتھی کے پاس نسخہ ہوتو لے کر پڑھ لینا۔ گر ککھڑ والے اسنے کنجوں ہیں کہ کتاب

فرید نے کا نام کک نہیں لیتے میری کتابیں گکھڑ میں طبع ہوئی ہیں کیکن میرے علم میں نہیں

خرید نے کا نام کک نہیں لیتے میری کتابیں گکھڑ میں طبع ہوئی ہیں کیکن میرے علم میں نہیں

ہو کہ انھوں نے کوئی کتاب فریدی ہو۔۔ بھائی ایہ کتابیں تمہارے پڑھنے کے لیے ہیں،

تمہار نفع کے لیے ہیں بتمہارے گھروں میں ہوئی چاہئیں۔ پڑھوتو شھیں علم ہو کہ تو حید

کیا ہے، سنت کیا ہے۔ نہ تمہارے پاس'' گلدستہ تو حید'' ہوگی'' نہ راہ سنت' ہوگی ناول

ہوں گے تمہارے کم ہیں۔

توخیرجس طرح ابل بدعت نے بیابد عات خود گھڑی ہیں ،عرس ،میلاد، گیار حویں ،

تیجہ، ساتواں ، دسواں ، چالیسواں ، بری ہے، پھر ان کوفرض ہے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بیسب ہندوؤل کی رسمیں ہیں کوئی شریعت کا تھم نہیں ہے۔ ای طرح عیسائیوں نے رہانیت گھڑی تھی لیکن اس پر قائم ندرہ سکے۔ پچیع صد کے بعدان کے پاس عورتوں کا آنا جانا ہو گیا تو خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ اپنی حلال کی چھوڑیں حرام میں مبتلا ہو گئے۔ حلال کا رزق چھوڑا چوروں ، ڈاکوؤں نے چوری کر کے ، ڈاکے مار کے جونڈ رانے دیئے وہ کھانے شرد کے کردیے۔ یہ کون ی عیادت ہے؟

توفر مایار میانیت انعول نے خود کھڑی اوراس کی رعایت نہ کرسکے فاتینا الّذین امَنُوْامِنْهُ مُد يس وياجم في ال الوكول كوجوا يمان لائ النص على المجرَّف النا كاجر - جوان مين مخلص تعيم موكن تعان كواجر مليكا وكيني منهم فيه في في وقات اور بہت سے لوگ ان میں سے نافر مان بیں یا نیفااللّذین ایمنوا چوں کہ پہلے ذکر نساریٰ کا آرہاہے اس لیے معنی کرتے ہیں اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہوعیسیٰ ماٹیلئے پر اتَّقُهِ اللَّهَ وروالله تعالى معنى من الى طرف م باتيل نه بناوَ وَاعِنُوا برَسُولِهِ اورايمان لاوَ الله تعالى كرسول حضرت محمد عَلَيْنَ بِ يُوْتِكُمْ كِفَلَيْنِ دے گاشتھیں اللہ تعالیٰ وہرا اجر۔ ایک اجمالی ایمان کی وجہ ہے اور ایک تفصیلی ایمان کی وجہ ہے۔ کیوں کہ جوسی عیسائی تنے وہ آپ مَانْتِیا کے تشریف لانے ہے پہلے اجمالی طور يرآب يتليق كومانة تنفي كيول كدان كى كتابول مين أتخضرت يتليق كا ذكرتها، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبرے ۱۵ یارہ ہیں ہے۔ السب نیان يَجِدُونَه مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ " جَس كوه يات بي لكما بوااية یاس تورات اور انجیل میں ''اب وہ تشریف لے آئے ہیں ان پر ایمان لے آؤ تو بہمہارا

وسعت والاستاب

بعض مفسرین نے نِنگ میں جولام ہاس کوزائد قرار دیا ہا اور معنی کرتے ہیں تا کہ جان لیں اہل کتاب کہ وہ بیں قدرت رکھتے کی چیز پراللہ تعالی کے فضل سے۔
فضل تو اللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں ہے وہ جس کو چاہے عطا کر ۔۔ جس کو چاہے نبوت دے، جس کو چاہے وی نازل فرما ہے، یدرب تعالی کے نبوت دے، جس کو چاہے وی نازل فرما ہے، یدرب تعالی کے پاس نبیں ہے وَاَنَ الْفَضْلَ بِیدِاللّٰهِ اور بِ شک فضل سارا الله تعالی کے قبضہ میں ہے یُونینی مِی اَنْ اَلْمُ اَللّٰ ہُورِ اللّٰہ تعالی ہوئے فضل والا ہے، بری مہر بانی والله والا ہے، بری مہر بانی والا ہے، بری مہر بانی والا ہے، بری مہر بانی والا ہے، بری

آج بدروز جمعرات ۱۵ ذوالحجه ۱۳۳۵ ه بيمطابق اارتمبر ۱۴۰۲ء

انيسوي جلد كلم ايونى ـ والحمد لله على ذلك (مولانا) محد نواز بلوچ مهتم : مدرسدر بحان المدارس، جناح رود ، گوجرانوالا ـ